# CHARLE TON



# اليرالهنوص على اليباليع المناف المستعندة



## جلدوم

- \* تح يك لاند بيت
- رمائل وعقائد من غير مقلدين اورشيعه ندب كاتوافق
- ★ قرآن وحدیث کے خلاف غیر مقلدین کے
  پیاس سائل
  پیاس سائل
- \* توسل استفاد بغيرالله اورغيرمقلدين كاندب
- \* مسائل وعقائد مين غير مقلدين كے متضادا قوال
  - \* ایک غیرمقلدگی توب
- - ♦ عورتول كاطريقة تماز
  - \* خواتين اسلام كى بهترين محد



اِدَارَهُ تَالِيَفَاتِ اَشَرَوْكَ ثَالِيَ فَاتِ اَشَرَوْكَ ثَالِيَ فَالِهِ مِلْنَانَ ، بَاتِنَانَ مِلَانَ ، بَاتِنَانَ مِحْلُ فُوارِهِ مِلْنَانَ ، بَاتِنَانَ \$1.5405.13 @

#### ا کا برین دار العلور دیو بند کی طرف سے فتہ بغیر مقلدین کی روک تھام کیلئے ایک ممل نصاب



ئیر مقلد من کی شرائیجر می اور ان کی طرف سے اسان قیامت دفتیم سے کرام کی قریق پڑگار کی باشاف سے پراکار پر اداملوم نے آنٹ مسلسر کو فی میڈیات کی تر برانی کر سے ہوئے 1977 میں اس موقع کو دفی میں اجرائیند حضرت موالانا سیدا مصد دفی دامت میں موقع کی معدارت کا اس محقق میں کا خواتی اس میں میں جائے کہ اس میں مسائی میں اس محقق موجود کو اس کے معدارت کی اور اس کا خواتی میں چیز قرار اور ان بیا کی میں جو چاتا جدہ موجود کی اب کی محکومت کو بھی گئی ہے میں بہتر محتصل موجود نے الحد نشر شید رقد کل کا اظہار کیا ہے تم اس کا خواتی میں جائے جائے دائے مائی مال جائے اور اس کے طاور اس موضول سے محتاق دیگر کے مائی مجمود مقالات کے نام سے محام دفوائل کے فائدہ کیلے چیل کر رہے تیں۔

إدارة الفارات رفيع على المارة المارة



#### جمله حقوق محفوظ ميي

نام کاب تاریخ ش اصلی از تاریخ ش اصلی از تاریخ ش اصلی از نام علی از از نام استان از میشود ۱۳۳۵ ار نام سال از از از از از از ایران سال ارداد ایران سال برای مثال برای مثال برای مثال برای مثال برای مثال برای مثال

ملتے ادارہ ایفات الرقب بی گرفرار مان استان المان کا ادارہ کی جائزہ المان کا المان کی المان کی المان کی المان کی میں المان کی کا میں کا

#### فهرست مضامین مجموعه مقالات جلد دوم مقاله نمبر ۹

|    | 9.20                                                 |
|----|------------------------------------------------------|
|    | تحريك لاندببيت                                       |
| 4  | تحريك لاغد جيت (غيرمقلديت/سلفيت)                     |
| ٨  | شراتكيز مغالطة                                       |
| 14 | ندا بب اربعه ش انحماد                                |
| ri | ايك ى المام كى اتباع كول خرورى يع؟                   |
| ~  | اذا صح الحديث فهو مذهبي كالمحج مطلب                  |
| 2  | كيامنح حديثين عرف محاح ستدمل بين؟                    |
| Ά. | معنی امادیث کاطعنه                                   |
| 4  | صرف مخلف فيدمال يرى بحث كول؟                         |
| ۳  | ہاد بی اور گتا فی                                    |
|    | مقاله نمبروا                                         |
|    |                                                      |
| ٣  | مسائل وعقا ئدمیں غیرمقلدین اورشیعه مذہب کا توافق     |
| ۳  | شيعهاورغير مقلدين كى تارخ ولا دت اور پس منظر         |
| ۳  | غیرمقلدین کی تاریخ ولادت اوراس کالپس منظر            |
| 2  | نواب صاحب بجويال كااعتراف                            |
| Ά. | مولوی نذ برحسین کیلیے انگر ریز تمشزی چھی             |
|    | نامول كا مثمّا بكالفطراب اغدوني اضطراب كا پية ويتا ب |
| ۳۱ | غيرمقلدين كالل حديث في كاريخي شهادت                  |

عقیدهٔ امامت پی شیعه اورغیرمقلدین مین توافق و یکسانیت .....

شيعوں كے زو يك عقيدة امامت



(۱۹) خادت کا جده کرنے کیلئے جده کرنے دائے کو کا ذی کی صفت پر بونا ضرود کی تیل (۲۰) اگر مقتدی کو کہام کے چینے موجواتو مقتدی کے ذیر جدم مجدوا جب ---

جوان مردوں اور لڑکوں کو جائدی کا زیور بمبنتا جائز ہے۔

(rr) جوجانور بندوق کے شکارے مرجائے اس کا کھانا جائز اور طال ب

(۲۳) اگرکوئی قند افراز چیوژد ساور چراس کی قضا کرے تو قضا سے کچھ فائد وٹیس اور دہ نماز اس کی مقبول ٹیس اور شاس نماز کا قضا کرنا اس کے ذمہ واجب ہے دہ بیار

49

4

4

| ۸۰ لوچان الله الله الله الله الله الله الله ال                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (٢٣) تمام جانورون كاچيشاب پاك ب                                                                       |
| (۲۵) غیرمقلدین کے زدیک دریا کے تمام جانور زندہ ہوں یام دوسب طال ہیں ۸۰                                |
| (۲۲) جا عرك و في كرين استعال كرنا جائز ب                                                              |
| (١٤) جس محف نے كى مورت بندناكيادہ فخف اس كى اڑكى بنائات كرسكا ہے،                                     |
| Al milythe tistle the I                                                                               |
| (M) مشت ذفی مرنی ایک اور چیز سے می کوفارج کرناای شخص کیلے مباح ہے جس کی                               |
| يوى ند بواكر كناه على جمع الم بوغ كاخوف بوقو واجب ياستحب بوتا ب ١٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| (٢٩) قرباني بري كى بهت عراوالول كاطرف ع كفايت كرتى باكر جيدوآ دى يى                                   |
| ا يك م كان ش كول نديول سيعول                                                                          |
| (ro) رمول الله الله على كم دارمبارك كاذيارت كيك مدينة خور وكاستركرناجا ترفيل                          |
| (٣١) نجاست كرنے سےكوئى يانى تاياك نبيس موتا يانى تھوڑامو يابهت ، نجاست يا خاند                        |
| بیشاب ہویا کوئی ہو ہال رنگ ، بوء من اظاہر ہوتونا پاک ہوجائے گا۔                                       |
| (rr) بوضوآ دی قرآن ٹریف چھوسکانے ہے                                                                   |
| (٣٢) الرغازى ياك بدن عناز ير عقواس كافار بالطن يس بوقى اورده كنهار به ١٨٠                             |
| (٣٣) برن كتابى خون نظار ع وضوئيس أو ما المستسسسة                                                      |
| (٣٥) مسافر تقيم كے يچھے نماز ند پر معاورا گرشر يك بونا ضرورى ہے چھى دونو ل ركعتول                     |
| مي شريك بونه پلي مين                                                                                  |
| (٣٦) سرمنڈ انا خلاف سنت اور خارجیوں کی علامت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   |
| (٣٤) لفقالله كاته ذكر كابدعت ب                                                                        |
| (٢٦) بعض محابقات في ين في معرت معاديد كم أبول في الركاب كرار الدور المات كى م                         |
| (٣٩) عورت كى نماز بغيرتمام سرك چمپائ موئ محج بي تبابو يادومرى اورتول ك                                |
| ماتھ و يالي شو برك ماتھ و يادوس كادم كم ماتھ دو ،فوض برطر رجي ب                                       |
| نياده عنياده مركوچمپالے                                                                               |
| (٣٠) المازي كركبرول كواسط باك موماشر وأمين الركبي في ما ياك كبرول مي                                  |
| بغیر کی عذر کے قصد انماز پڑھ کی تواس کی نماز تھیج ہوجاتی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                              |
|                                                                                                       |

| A2   | (٣١) تختول سے نيايا نجامه يہنتے اوضواؤٹ جاتا ہے                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|
|      | (٣٢) رمضان من روز _ كى حالت مين كى في قصداً كما لي اياتو                    |
| AT   | اس کے ذمہ کفار وہیں ہے ۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔                                       |
|      | (٣٣) بروه کي آيت خاص از واج مطبرات ي كيار يين وار بهو لي بامت كي            |
| AT   | مورق كواسطنين ب                                                             |
| A4   | (۱۲۴ مای (فاریشت) کمانا جائز بحرمت کی مدیث ثابت نبین                        |
| AT   | (۲۵) کافروں سے دید کر کے سود لینا جائزے                                     |
| اسكا | (۴۷) جانور کے ذیج کرتے وقت بھم اللہ نہیں پڑھی تو کھاتے وقت بھم اللہ پڑھ کے  |
| AL   | کهانایاز ب                                                                  |
| بأان | (۷۷) کفری حالت میں اُٹرنس کا فرنے منت مائی تھی آؤ غیر مقلدین کے نز دیک مسلم |
| 44   | ہونے کے بعد اُس منت کا پورا کرنا واجب ب                                     |
| Λ_   | (٨٨) فرض يز صنه والأفل يز صنه والي م يحص لماذيزه مكتاب                      |
| A_   | (٣٩) المالغ لو كاركر بالغين كي امامت كرية اس كي امامت مح ب                  |
| ٨٧   | (۵۰) عيد كي نماز تجاايك آدى كي مجي تياس كيليجها عت كابونا ضروري نيس         |
|      |                                                                             |
|      | مقاله نمبراا                                                                |
| 9    | توسل واستغاثه بغيرالله اورغير مقلدين كاند ببا                               |
| 97   |                                                                             |
| 41   | اصول تكفير                                                                  |
| 45   | الديويتديي                                                                  |
| 45   | مولا ټالوانحن على ندوي رخمة الله خليه                                       |
| 41   | دعاء ين و كل                                                                |
| 41   | هقيقة وسل                                                                   |
| 44   | توسل کی صورتمی                                                              |
|      |                                                                             |

|      | (۱) إپ انزال صالحت بوسل.                               |
|------|--------------------------------------------------------|
| 9.4  | دوسر في صورت                                           |
| 99   | تيىر ئىسورت مقبول بندول كانؤسل                         |
| 1+1  | زوات كاتوسل                                            |
| 1+1  | كالى دوايت                                             |
| 1+1  | دوم کی روایت                                           |
| 1+7  | تيسري روايت                                            |
| 1+1- | ضروري تنبيه                                            |
| 1+1" | ا څال اور جواب                                         |
| 11+4 | بعثت ہے قبل وسیلد                                      |
| 1+4  | معنزے آوم زمین کاتوسل                                  |
| 1+4  | تؤسل بأخل                                              |
| 1+1  | توسل مالشوب.                                           |
| 1•4  | بالوں ہے قوشل                                          |
| 1.4  | فيرمقلدين                                              |
| 1•٨  | نواب صاحب كاثرك                                        |
| 1•A  | ن پۇ                                                   |
| 1+4  | عن والحدب                                              |
| 11•  | مواني مبدأتي فعصتوي                                    |
| 11+  | المدفقة فون                                            |
| 111  | ا- الراقعي العالم في شفاء العي                         |
| 117  | افراووتا يو                                            |
| 111  | علاقيان کَ بنياه                                       |
| 111  | فَنْ وَلَمْنَ نَ * مِنْزِت جِيلِا فِي رحمه الله تقالَى |
|      |                                                        |

#### مقالهنمبراا

| FI   | ضادا فوال۵۱ | رمقلدین کے مت | ب وعقا كدمين عير                                        | مبال                                 |
|------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| RT   |             |               |                                                         | <u>مِينُ لفظ</u>                     |
| 1144 |             |               |                                                         | فيرالله كونداكرناج                   |
| 114  |             |               | اح جازے                                                 | زنا کاڑی سے                          |
| IIA  |             |               | كوة واجب نبيس                                           | مال تجارت مين                        |
| A1t  |             | ينين الم      | له زيور مين زكو ة واجب                                  |                                      |
| 119  |             |               |                                                         | طوائف كي كما كي                      |
| 119  | 4 * "       |               | وتك                                                     | بيارول پرجعاژ پھ                     |
| 150  |             |               |                                                         | گانا بجانا شادی <u>م</u>             |
| 171  |             |               | ره فاتحدز وریت پژهنا                                    |                                      |
| Ift  |             |               | انے پر پاکٹیں ہوتی                                      |                                      |
| 171  |             | و پنادرست ہے  | ون كيثرول سيزياده                                       |                                      |
| irr  | *********** |               |                                                         | میت اٹھائے ہے                        |
| irr  |             | ······        | عنسل واجب بوجاتا<br>سير                                 | میت کونہلا نے ۔<br>دید               |
| 177  |             | t             |                                                         |                                      |
| 111  |             |               |                                                         | نماز میں ستر کا چھپا<br>وی           |
| 111  |             |               |                                                         | فجر كيلئے دواؤان م                   |
| Ite  |             |               |                                                         | مؤ ذان کواجرت پر<br>عدم تھی تر       |
| ire  |             |               |                                                         | عورت بھیموؤن ن                       |
| 1517 |             | J 55.         | ے۔<br>گدروزے تھوٹ گئے آ                                 | اذان ديناواجب                        |
| 110  |             |               | کے روز ہے چھوٹ ہے <i>ا</i><br>وز وولی کیلئے رکھٹا جا ئز | - 7                                  |
| IF3  |             |               |                                                         | میت 6 چھوٹاہوار<br>خطبہ جمعہ کے شراء |
| IFT  |             |               | ط کی ندل ہے۔<br>سبحات واجب نہیں                         |                                      |
| 11 4 |             |               | المنات والمساس                                          | U-010171                             |

| J†Z  | غسل ميں بدن كاملناوا جب بے                                  |
|------|-------------------------------------------------------------|
| 15   | ر چې پورې په مادو به ب بې د د د د د د د د د د د د د د د د د |
|      |                                                             |
| 185  | مافری اقدّ او تیم کے چیچے اجائز ہے                          |
| IFA  | مخت ز فی جائز ہے۔۔۔۔۔۔                                      |
| IPA  | مرركت كى ابتداء شن اعوذ بالله برحنا                         |
| 119  | ہر رکعت میں بم اللّٰد ورے پڑھنا                             |
| 114  | سلام كيذر بعينمازے تكاناواجب نبيس                           |
| 11"+ | مروجه ميلاد جائز ي                                          |
|      | 3.                                                          |
|      | مقاله نمبرهما                                               |
|      | ا يک غيرمقلد کې تو پها۱۳۱                                   |
|      |                                                             |
|      | ا یک حنفی اور غیر مقلد کے ماجین دلچ سپ علمی ممباحثہ         |
|      | مقالةنمبر١٥                                                 |
|      | 100,000                                                     |
| 1    | غیرمقلدین کے ۵۱عتراضات کے جوابات۹                           |
| 1.4  | تاثرات نغرت مواد تامنتي معيداحمرصاسب، پالايوري              |
| IAT  | رائے گرامی معزت مولا نافعت الله صاحب                        |
| I۸۳  | رائے گرامی حضرت مولا نار پاست علی صاحب                      |
| IAA  | سببالف                                                      |
| IAA  | د يو بندى كمتب فكركى گذارش                                  |
| 144  | ناظرین سے گذارش نام میں است                                 |
| 19+  | مولو يولادر درويشول كي بات                                  |
| 191  | بزول کی بات مت یو چیو                                       |
| 195  | حضور عَلِينَةً كَى مجت البائ ي بوتى ب                       |
| 195  | جوست کوتقیر جانے وہ کافر ہو گا                              |
|      | •                                                           |

| ۱۹۳         | تارك بنت                                                            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| 190         | مديث كارّ وكرنے والا ممراه                                          |
| 197         | آیت قرآنی کے ساتھ بےادلی کفر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 194         | بغیر علم مدیث بنی ممرای ہے۔۔۔۔۔                                     |
| 194         | فقها و کے اجتماد برعمل کا تھم                                       |
| 199         | كيافقيش موضوع مديث ع                                                |
| ***         | مديث قول المام يرمقدم                                               |
| <b>r</b> •• | اذا صح الحديث فهو مذهبي كامطلب                                      |
| r•r         | تقليد كي ضرورت                                                      |
| ***         | مديث شراً تقليد كاثبوت                                              |
| <b>7</b> •∆ | تقليد كے جواز برعلاء امت كا تفاق                                    |
| r•∠         | الل مديث اوراحناف كالقاق                                            |
| r•4         | الل قرآن، الل حديث، الل سنت والجماعت                                |
| r•4         | وين اسلام كي مسلم اصول                                              |
| r•A         | العائ کی حجیت                                                       |
| r- 4        | قاس کی مجیت                                                         |
| rit         | ة و يرحاضر كالل قر آن واتل حديث                                     |
| rii         | ہندوستانی سلنی                                                      |
| rır         | الل سنت دالجماعت                                                    |
| rır         | امت كاسواد أعظم الل سنت والجماعة                                    |
| rin         | خيرالقرون كالرقرآن واللي صديث                                       |
| <b>*</b> 14 | اعتراض اكالمل جواب                                                  |
| rri         | جمك كرملام كرنا مكروه ب                                             |
| rrr         | معافی ایک ہاتھ سے یادونوں ہاتھوں ہے                                 |
| ***         | دونون باتحول عصافحه كي روايات                                       |
| rrr         | حديث ميں لفظ يد دونوں ہاتھوں كيليئے                                 |
|             |                                                                     |

| rt <u>/</u> | اجنن گورتوں ےمصافحہ                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 779         | دازهی منڈ انا کتر انا حرام ہے۔ ۔۔۔۔                                     |
| rr-         | مُخُوَل سے نیے کنگیایا جامہ کی حرمت                                     |
| 117         | بنان کی سزا                                                             |
| rrr         | مُرون كِمْحَ كافلف                                                      |
| r۳۵         | تضانماز ول كيلئے اذ ان وا قامت                                          |
| 72          | سرکھول کرتماز پر هنا                                                    |
| ttA         | منول مِن لُ كُورْ بِ بونا.                                              |
| r/~         | روايات كاجائز                                                           |
| r/*•        | ناف کے نیچے یا سینہ پر ہاتھ ہاندھنا۔                                    |
| 71          | اصل مسئله کا جائزه                                                      |
| trr         | سينه پر باتھ باند ھنے کی روایات                                         |
| 110         | ناف کے نیچ ہاتھ جاند ھنے کی روایات                                      |
| rra         | امام کے پیچیے قر اُت کافلے                                              |
| rrq         | فاتحه خلف الأمام كالتحقيقي جائزه                                        |
| r∆+         | سورة فاتحه پڑھنے ہے متعلق چار صحابہ کی روایات                           |
| ror         | المام کے پیچھے مورة فاتحہ بڑھنے کی ممانعت میں مولد تحابہ کرام کی روایات |
| ror         | مقتدی کے لئے مطلق قراُت کی ممانعت                                       |
| ror         | جرى نماز مين قر أت كي ممانعت                                            |
| 100         | سری نماز میں قر اُت کی ممانعت                                           |
| ran         | جبری اور سری دونو ای نماز ول مین ممانعت                                 |
| 109         | خانفا مراشد بين كافتوى                                                  |
| ***         | روايات كاهامل                                                           |
| 777         | آمِن بالحِمر ۽ يابالسر                                                  |
| 111         | حدیث شریف ہے مئلہ آھن کا جائز و · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     |
| 246         | أنمن الحم كي دوات                                                       |

| *41*         | أمين بالسر كي روايت                             |
|--------------|-------------------------------------------------|
| 275          | دونون قتم کی روایات کا جائزہ                    |
| 111          | المام رّغه كاك كلام كامتصفانه جواب              |
| ryA          | راوی کے ضعف کااثر امام ابوصلیفهٔ پرنہیں پڑتا    |
| 141          | مئلدر فع يدين                                   |
| ĸ۲           | رفع يدين كيار ع شقق جائزه                       |
| 121          | څوټ د رفع په ين کې روايات                       |
| <b>1</b> 21  | عدم رفع يدين کي روايات                          |
| MI           | روايات كاجائزه                                  |
| TAT          | سنت فجر کے بعددا ہنی کروٹ لیٹنا                 |
| m            | ظهرچارد کت سنت                                  |
| tA i*        | تراوح کی میں رکھات ہیں یا آٹھ؟                  |
| ran.         | بين ركعت تراوح كافبوت                           |
| ۲۸٦          | قياس کی فجيت                                    |
| tAA          | میں رکعت تر اوت ک <sub>ی</sub> رسحا به کااجراع  |
| rq.          | میں رکھت براو <sup>س</sup> کر پھنے مرفوع روایات |
| 197          | ىبىي رئىت تر اوت كېرعلامه ابن تيميه كې تا ئىيە  |
| 191          | آخد کعت تراوی کملف سے ثابت نیش                  |
| 797          | نطیب کا <sup>مز</sup> بر پرسملام                |
| 191          | حنفيكا موقف                                     |
| <b>14</b> 1" | منبر پرخطیب کے ملام کی ودایات                   |
| 190          | روايات كا جائزه                                 |
| r94          | برزبان عی خطیکا مسئلہ                           |
| 194          | شو برکی کش کونها                                |
| 199          | نماذ جنازه عن رضيدين                            |

| ۲.,         | تجيه دسوال، عاليسوال                                |
|-------------|-----------------------------------------------------|
|             |                                                     |
| ٣٠١         | قبرون پرځمادت ينانا، چراغ جلانا.                    |
| r•r         | قبرون کو بوسه دینانصاری کی عادت                     |
| r•r         | ا خياء دادلياء کی قبروں کا محده د طواف حرام         |
| F41"        | اوليا ءالله كي قبرول كي زيارت.                      |
| ۳•4         | غيرالله كي منت ما تا                                |
| <b>۳۰</b> ۷ | ماأجل برلغير الله كي حرمت                           |
| P*• 9       | مسئلة توسل جن اور وسيله كافر ق                      |
| p= 9        | رها <i>در آن و</i> رول                              |
| rn          | سئليوسل                                             |
| rir         | غير ، قبلدين كاتمل                                  |
| rir         | توسل کے جواز پردلائل                                |
| <b>"</b>  " | يهلي قتم كي دلائل                                   |
| rit         | دو ی خم کے دائل                                     |
| <b>P</b> 19 | تيري فتم كادائل المستدين المستدين المستدين المستدين |
| ۳۲۲         | لعدانوفات توسل کی صدیث میں است                      |
| ٣٣          | توسل کی حقیقت                                       |
| rra         | منظم فيب                                            |
| 270         | علم فيب كي تعريف                                    |
| 277         | علم غیب اللہ کے ساتھ خاص ہونے پرقر آنی دلائل        |
| r ra        | قرآن ہے فال نکالے کا مسئلہ                          |
| FFA         | طاعجون اور بهيفيه شمل اذ ان                         |
| <b>F</b> F9 | دُ عاء عَنْجُ العرشُ وعَبِد نامه كى سند             |
| rrq         | منل مولود                                           |
| rr.         | شب برأت كاطو هاو درئو مات بحرم                      |

|              | مقاله نمبر۱۶                                      |
|--------------|---------------------------------------------------|
|              | مبائلنماز                                         |
| rrr          | <u>مِثِي لَقِظ</u>                                |
| ۲۲٦          | تيام كے مسائل                                     |
| rr∠          | مف کی در تقی کے سائل                              |
| <b>F</b> F*• | نيت كے ماكل اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا  |
| rrs          | منروري وضاحت مسمس مسمون مسمون                     |
| rrq          | قرأت كيمائل                                       |
| rat          | وفياحت                                            |
| 704          | FULES.                                            |
| <b>2</b> 47  | سجدوك مسائل                                       |
| <b>74</b> f  | جليهُ امرّ احت كے مبائل                           |
| 744          | دوسرى ركعت كے مساكل                               |
| ٨٢٢          | قعدة اولى كے سائل                                 |
| ľΑI          | وفاحق سده مستسده مستسد بالمستسد بالمستسد بالمستسد |
| ۳۷۸          | قعدوًا خيره بح مسائل                              |
| ra q         | نماز کے بعد ذعاء کے مراکل                         |
| ۳9٠          | وضادت                                             |
| 790          | منروري تغييه                                      |
| <b>194</b>   | شروري وضاحت                                       |
|              | مقاله ثميريما                                     |
|              | عورتول كاطريقة ثماز                               |
| ۲•۸          | المَيازات                                         |

| 6.14                               | الم الإطن                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 71                                 | الامشاغي                                                                                |
| ۳۱۲                                | المراكب                                                                                 |
| MIT                                | اما او بات<br>المام احمر أن خيل                                                         |
| ۵۱۳                                | الله مديث                                                                               |
| r'ta                               | ایک ایم موال                                                                            |
|                                    | مقالهُمبر۱۸                                                                             |
|                                    | خواتین اسلام کی بهترین مسجدساسوم                                                        |
| ۳۳۳                                | جُنُ لَقَةً                                                                             |
| 75                                 |                                                                                         |
| 44                                 | ، میں اور اور بین جن سے بظاہر کی قیدوٹر والے بغیر مساجد میں حاضری کا جواز جھ میں آتا ہے |
| ۳۲۳                                |                                                                                         |
| ٦٥٢                                | مرن<br>وواجادیث جن مے صرف شب کی تاریکی میں متجد جانے کا جواز تابت ہوتا ہے · · · · ·     |
|                                    | ، واحد یث جن ہے مجد کی حاضری کے وقت پر دو کی پابند کی وزیب وزینت ،                      |
| L.A.                               | خوشبو كاستهال اورم رول كرماتها الشاط عاجتناب كأقهم ب                                    |
| 444                                | کیا شرط پرده                                                                            |
| ۵۲۳                                | وارتي ثه طاخوشبو كاستعال ساجتناب المستعدد المستعدد                                      |
| ٩٤٦                                |                                                                                         |
| 64.                                |                                                                                         |
| rza                                | دیگی تہ یام دوں ہے تھ مم احساط ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     |
| PAA                                | و وافاد الله الله الله الله الله الله الله ال                                           |
| $\rho_{\widetilde{\gamma}\bullet}$ | سروری بسات<br>و دارودیث جن سے مساجد میں جانے کی ممالغت ثابت ہوتی ہے۔                    |
| 644                                | وہ وہ ان کے موقع پر عبد گاہ جانے متعلق روایات                                           |
|                                    | 20                                                                                      |

مقاله تمبر4

# تحريك لامذهبيت

### غيرمقلديت/سلفيت

دورحاضر ميں افتراق بين أسلمين كى سب خطرناك عالمكيرمهم

از

جناب مولانامقتی سیر محرسلمان منصور بوری نسته اذ مدرست شهامی مراد آبساد

#### تحريك لا مُد ببيت (غير مقلديت *إساني*ت)

آئ کے دَور میں اُمت کی شراز و بندی کی جتنی ضرورت ہے ای \*ابدز مانة سابق میں بھی ندری ہو، آئ ڈشمان دین برطرف سے ادر برجگہ جمع ہوکرامت مسلمہ کوالدیر ہنانے کی کوشش میں گلے ہوئے ہیں۔ سامی، اقتصادی، تعلیمی ہراہتمارے مسلمانوں کا وزن اورى دنياهى ناق أل يقين حد تك كحث جكاب اكرمسلم كيم جان والعمالك بھی اندرونی طور پر بوری طرح فیرمسلم شاطر طاقتوں کے دست محرین بھے ہیں مسلم حکومتوں کے ارباب مل و مقد بھی زیادہ تروین سے بہرہ بلک الحادی نظریات کے حال ہیں۔ایے ماحول میں اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ جہاں تک ممکن ہومسا انوں کی صفوں میں انتثار کوشم کیا جائے اور فردی مسائل میں أجھنے کے بجائے اصولی طور براتحادو ا ثقال كومضوط كرف كى راوا بنائى جائ \_اوركل كى وحدت اورمتوا تراجيًا كى عقا كدكوا تجاوك بنياد بناياجائ تاكذياده عن ياده صدتك الفاق ادريم أبنكي كى راه بموار بوسكي لین اس شرید ضرورت کے برعس کھے بو فق فتنہ بروروں نے بوری شدت کے ساتھ افتراق بین اسلمین کی مہم چیز رکی ہے۔ بدلوگ چیوٹے چیوٹے سائل کورنگ آ میزی کے ساتھ چیش کر کے موام میں معرکہ کا بازار گرم کردیتے ہیں اورا یک محض افعنل اور غیرافعنل کے اختلاف کوالمان و کفر کا خلاف بنا کرچیں کرتے ہیں اس سلے کا ب ہے برا خطرناک فقد جس في اب رفته رفته تقريباً يورے عالم عن باتھ وير يعيلا لئے إيس غير مقلد من اورلاند ببت كا فتنب (جس سے دابسة اوگ نام نباد طور برایخ كوسكى اورابل حدیث کتے ہیں)چھرمالوں سے اس فرقہ نے سعود کی عرب کے بااڑ اسحاب کھواہر (غیر مظله ) علما ه ومفتیان کوشیشه میں أتار کراور سعودي حکومت کا اخلاقی و ماذي تعاون حاصل كركے تمام مقلد من موام وعلا، بالخصوص حصرات حنفیہ کے خلاف برسر عام برز بانی، طعن و تشخیع ادر جب طراز ک کا یا زادگری کردگا ہے۔ الیہ یہ ہے کہ یہ اوگ حکومت سودید کی سر پری شی تریشن شریفین کے شعبہ وہ قاد تکریش دخیل ہیں اور نئی در مضان کے مینوں شیل وہ قاد تذکیر کے مختان سے جو آورد میں بیانات ہوتے ہیں ان میں تذکیر یا دھا تو برائے نام ہوتا ہے اس آخر کیا ماراز در ہوام کے سائے چید محید اختیا فی مسائل دولائل بیان کرنے اور مطابر ملف اور انٹر مطابح برجر وال اور تیرے بازیوں پر مرف ہوتا ہے۔ ان کی تقریروں کو سنے دالا پر مختی ہا سائی اس شینچ پہنچ سکتا ہے کہ امام ابو منیقی اور ان کے المی خد ہے ہے میش و مخاوان کے والوں کی گہر ائیوں میں ہوست ہے۔ جس کا اظہار موقع ہوتی زبان کی شدرے اور گند گی ہے ہوتا ہائے۔

#### شراتكيز مغالطه

فیرمنلدین اور لاقد ہی اوگ سادہ لوس محوا کو اینا سے کے لیے میٹر میڈ افتیار
کرتے ہیں کہ ایک طرف کوئی حدث بیان کریں گے اور پھرائ کے مقابلے میں المام
ایو حیفیدگا کوئی قرل و کرکر کے دونوں کے در بیان مواز شرکتے ہوئے میڈا بیٹر کریں گے کہ
تو ذیا نشار خان قرل رسول معلی الشعار و کا کم کے مقابلے میں قرل ایو حیفید ترقی ہے ہیں۔
حالا تک میدیات مرے سے فاط ہے۔ یات صرف اتی ہے کہ حضرات احزاف فہم کما ب و
سنت میں امام ایو حیفید کے طبح پاسما و کرتے ہیں اور میدس عمل رکھتے ہیں کہ انھوں نے
تھوں ہے کھر جورائے اینائی ہے و کم کی وسرت کے میں طائ ہے۔

علامة الحيني في شروة قاق كماب" الاحتسام" ش كى عالم كى التاح كامطلب بيان كرتے ہوئے تر فرمات بين:

ان العالم بالشريعة اذا اتبع في قوله وانقاد الناس في حكمه فانها اتبع من حيث هو عالم بها وحاكم بمقتضاها لا من جهة اخرى فهو في الحقيقة مبلغ عن رسول الله يُنْتُحَّ المبلغ عن الله عز و جل. فيتلقى منه ما بلغ على المعلم بمانه بلغ الأمن جهة كونه منصباً للحكم مطلقاً اذ لا يشت ذالك لاحد على الحقيقة وانما هو ثابت للشريعة للشريعة

المسنزلة على رسول الله طُنِيَّة وثبت ذالك له عليه السلام وحده دون الخلق من جهة دليل العصمة (الاعتمام//١٥٤٥ تعالد فهيم)

ترجر : هر بعت کا عالم جب اس کے آول کی بیروی کی جائے اور اس کے فیدا کو لوگ سلیم
کر کس آو اس کی اتباع مرف اس حیثیت ہے جو آب ہے کہ وہ تر بعت کو جائے والا اور اس
کے منتخلی پر فیدل کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ کی اور جبت ہے اس کی اتباع نہیں کی
چاتی ۔ آو وہ عالم ورام مل آخضرت میل الفید علیہ مہم کا طرف ہے اور اللہ قائی جائی ہے اس کے وی جائے گئی جائے ہے وہ اس سے قبل کیا جائے گا
وی بیجیا نے والا ہے۔ چہا نے جربی گئی وہ وہ الم ہم کہ کہ پہنچائے وہ اس سے قبل کیا جائے گا
مزاہ اس بیتین کے ساتھ ہو کہ وہ وہ آئی ہیلئے ہے یا اس کے مثل ہونے کا عالب گمان ہو (رقبول
کریا) میں میں جہت ہے کہ اس عالم جی کو مطلق شار رائے درجہ میں رکھ دیا جائے ،
کریا) میں جہت ہے کہ وہ تی جگ اس عالم جی کو مطلق شار رائے درجہ میں رکھ دیا جائے ،
کو کیے ہے تی کو کا مل ہے بچو میں میں ہے کہ وہ ہے کہ حیثیت ہے تھرت کا کو مالس ہے بچو تھیں ہے ۔ "
مرف آئی خضرت میلی الفہ علیہ مہلم کو مالس ہے بگاؤ قات میں ہے کہ کو گئی ہے تی تیں ہے ۔ "
مرف آئی خضرت میلی الفہ علیہ کیا گئی استانیا فا اور خور تی و تحقیق المام الوحید شرور اپنا فیا جائے کیا ہے اس کا اظہار آپ نے خودان الفاظ میں کیا ہے:
میں اُنھوں نے جطر ایشا بانیا ہے اس کا اظہار آپ نے خودان الفاظ میں کیا ہے:

آخد بكتاب الله فان لم اجد فيسنة رسول الله عُنْتُ فان لم اجد في كتاب الله فان لم اجد في كتاب الله والله عُنْتُ فان لم اجد في كتاب الله ولاسنة رسول الله عُنْتُ اخذت بقول اصحابه آخذ بقول من شئت به وادع من شئت منه ولا أخرج من قولهم الى قول غيرهم فاما اذ التهى الامر الى ابر اهيم والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد بن المسيب وعدد رجالاً فقوم اجتهدوا فاجتهد كما اجتهدوا.

(تاريخ بغداد بحواله الققه الحنفي، ص ٢٢)

ارویع بسد میں اس سے پہلے ) کتاب اللہ کو انتقار کرتا ہوں۔ اگر اس میں مشکلہ نے ای تو سنت رسول اللہ علی ادسا کم کی طرف رجوع کرتا ہوں اور اگر کتاب اللہ اور سنت نوی دونوں میں مشکلہ نے قوجی انتخارت علی اللہ علیہ دملم سے عابہ کے اقوال کو اعتبار کرتا ہوں اور ان میں (فور دکرکر کے ) جس کا قول جا ہے کہ لیتا ہوں اور جس کا قول جا ہے چیوژ و بنا ہوں۔ اور شماعیا بیشک آنوال کر چیوڈ کر ان کے علاوہ کی کے آل کو اختیار نیمیں کرتا۔ اور جب معاطمہ (سحابیہ ہے آئے بڑھ کر ) ابرائیم نی امام شحق امائی سر بی آئی جس بعر کی اعطاقی معیدین اکسیب آور متعدوا فراد کے نام گناہے ان تک بھی تج جائے آئی ہوا۔ بیس جنموں نے اجتہاد سے مسائل کا تھم معلوم کیا ہے تھ مل تھی ای طرح اجتہاد کرتا ہول جیسے ان معرارے نے اجتہاد کی (لیتی شمی ان تا بھین کی رائے کا یا بندنیس بول)

ان مراحت سموم ہوگیا کہ اما ایوضیقی کا طریقت استباط موافق شریعت بداور
اختا فی جید فی مدائل میں آپ کا ہر قول دائل سے موید ہے۔ جن مسائل می دور محابہ
میں اختا فی جید فی مدائل میں آپ کا ہر قول دائل سے موید ہے۔ جن مسائل می دور محابہ
میں اختا فی سے بحث کو امن اور ان پر ایجا کی کوئل مورت نیس ہوگی ہے ان کا اختا ف
انجس دلیل کے اخبار سے مضبو واظرات جہتہ بن کا کام ہے کہ ان میں سے جوقول
جیسی دلیل کے اخبار سے مضبو واظرات کے اے اخبار کر لیں اور اپنے دوجہ کے دومر سے
جیسی دلیل کے اخبار کر نے برتجین در کریں بلکد ان میں سے ہر دائے کا افتیار کر لیے
والا این جیسے کے اور جرائے "اصوب میں مطاب میں مطاب میں ان اس سے ہر دائے کا افتیار کر لیے
ورحت میں دونے میں اور میر کا شریع کی بالد تا ہوئے
ورحت میں دونے کو تاتی والد انتہا کی لیے مثال مطاب سے کو بروئے کا دلاتے ہوئے
کی ایک دائے کو ترقی و دسے دی اور رہے ممرش کی ان کی افران میں ہوئے اور اس سے
جرائے بیاد تا کو مدید کے مقابلہ میں وقل تول دائے کہا جارہا ہے۔ یہ مظامرین کی میں سے جیسے مقامرین کی

#### غدا بب اربعه بس انحصار

کا سوال سمائے آیا تو تجربیاد ترقیق ہا است اس اس پر ٹینٹن ہوئی کہ جا معیت اور قدوین کے انتہارے حضرات اشراد بعد کے خدا ہب نے ذیادہ کوئی سلک اس خورت کو پورانمیں کر سکتا اس لیے چی تھی صدی عمی اس بات پر اہتمارا کہ وکیا کہ انگراد بعد کے علادہ کوئی کی تھید شخصی با ضابط نیس کی جائے گیا۔ حضرت شاود کی الشامحیت والورگ اور شاوٹر باتے ہیں:

ان هذا المذاهب الاربعة المدوّنة المحررة قداجتمعت الامّة او من يعتد منها على جواز تقليدها الى يومنا فذا. وفى ذالك من المصالح مالا ينخفى لاسيما فى هذه الإيّام التي قصرت فيها الهمم جدّاً فاشربت النفوس الهوى واعجبَ كلّ ذى رأى برأيه ـ (يُتشابه تا/انه)

اور مقدالجيد من تريفرمات ين

ولسدا انساوست السفاهب المحقة الأكاف الادبعة كان الباعق الباعة للسّواد الإعظم والمنووج عنها خووجاً من السّواد الاحظم (مصاليم بهم) ترجم: اورجب ان جارة ابب كاوه ي خاب حتمالهم بوك قراب الحماكا الباع مواداتهم كالبار كالمستدكا وادان جارة بين سخروج مواداعهم كفرب سخروج كالماسكاء

ادر حقیقت شرامت بھر بیٹی سائیم اافساؤ والسلام پر بداندر تب العزیت کا برافشل وافعام ہے کہ آپ نے ایمب اربور کی تنگل عمل ہمارے لیے قمل کا ایک اما ہی تحقیق کروی ہیں چو برخم کے حسو عشد ہے پاک اور دلج بھی اور سکون تنگی کے ماتھ برطرح کے امکا مات بھالانے کا مرچشر ہیں۔ ملاجون فرماتے ہیں:

اورانصاف کی بات سیب که قراب اربعه پراتھمارالله کاعظیم فضل سے اور عندالله ان کے مقبول ہونے کی السکانشانی ہے جس میں آوجیهات اور دلائل کی چندال حاجت نہیں۔ علامہ ابن تجیم فر ماتے ہیں:

ان الاجماع انعقد على عدم العمل بمذهب مخالف الاربعة لانضباط مذاهبهم و انتشارها و كثرة الباعهم (الاغاء المبرير/ج)(١٣٣)

تر جر اکترار بدے خلاف رائے اپنانے کے ممنوع جونے پر اہما کا متعقد ہے۔ اس لیے ان چادوں کے غمامیہ بن مدوّن میں۔ اور موام وخواص جس مشہور میں اور ان کے بیروکا دون کی کشر ہے۔۔

اور شخ عبد أنني نابلنيّ اين رساله خلاصة التحقيق مين وضاحت كرت جين:

وامّا تقليد مذهب من مذاهبهم الآن غير المذاهب الاربعة فلايجوز لالنقصان في مذاهبهم ورجحان المذاهب الاربعة عليهم لان فيهم المخلفاء يالمفضلين على جميع الامّة بل- لعدم تدوين مذاهبهم وعدم معرفتنا الآن بشروطها وقيودها وعدم وصول ذالك الينا بطريق التواتر حتى لو وصل الينا شتى من ذالك كذالك جازانا تقليده الكنه لم يصل كذالك.

ترجمہ: اس وقت فاہب اربعر کو چھوڑ کر دیگر جمیتہ بن کے فدہب پر گل کیا جازت خیل ہے۔ اس کی وجہ بر تیس ہے کہ دیگر جمیتہ بن کے فدیموں عمل کی تعصان ہے۔ اور فداہب اربعہ بن مان کے ہے۔ اس لیے کہ اس جمیتہ بن عمل ایے بھی بیس جو تمام امت پر جماری بیس، بنگسام کی وجہان کے فدہب کو افتیار دیگر کے کہ یہ ہے(ا) اس کے فاہب ہا قلعہ وہ حرب و مدن میں ہوئے۔ (۲) جس آئی ان فداہب کی شرائط وقود کا لاہرا کھر نیس ہے۔ (۳) ادر وہ فداہب ہم تک تو اس کے طریقے پر ٹیس پنچے۔ اگر وہ اس طریقہ پر ہم مک جنج تو ہمارے کے اس کا تعدید باتر محمل ایا تمین ہوا۔

آ كے على مرعلام مناوى كے تقل كرتے ہيں: فيسمنسع تقليد غير الا دبعة في القضاء والافتاء لاز العداهب الاوبعة انتشـرت وظهـرت حتى ظهـر تـقييـد مطلقها وتخصيص عامها بخلاف غيرهم لانقراض اتباعهمـ(ظامــ أتحقّن ٢٠-٢)

ترجمہ: انبذا قضاء واقعاء میں غدامیدار بد سے علاوہ کی امام کی بیروی ممنوع تر اردی جائے کی ،ال کے کہ غدامیدار بعد شہور دسم وف ہو بیکے ہیں۔ حتی کر ان کے مطلق احکامات کی تعدیم ، اور عام اموری تحضیص وغیرہ کا علم ہوگیا ہے۔ ان کے برطلاف دیگر خدہوں کی اس طرح وضاحت پیش ہوگی کے زکدان کے بیروکارنا ہیدہ ہو بیکے ہیں۔

ان دوالہ جات ہے معلوم ہوگیا کہ فدا ہمبار بعد پڑگل کا انھمارا کیا جما گی مسئلہے، اور دین کی صبح شکل وصورت میں تھا ظت کا بڑا اہم وسیلہے۔

### ایک بی امام کی اتباع کیون ضروری ہے؟

غيرمقلدين بدبات بهي بزيز وردشور الخات بي كداكر جارون فدابب برحق میں تو چرایک ی امام کی تفلید کو ضروری کیوں خیال کیاجاتا ہے؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جس سلہ میں جاہیں حسب بولت دوسرے کے مسلک برعمل کرلیں تو اچھی طرح مجھ لینا ما ہے کہ کو کہ کسی متعین عالم کی اتبار وتقلید فرض مین کے درجہ کی چیز نہیں ہے لیکن عوام کی سبولت پندی، با احتیاطی، بدریانتی اور افتراق و اختشار کود کھتے ہوئے صد اول سے امت كالى يرعملا الفاق ربائيك عالى شخص (جس مين ووعلاء بحي شال بين جن عن اجتباد کی مطلوبه صفاحیت نیس ب) کے لیے صرف ایک می امام کی تعلید لازم اور واجب ے، کوکھ جب وہ مجتمد نیں ہو وہ مجھ بی نہیں سکتا کہ کس کی رائے رائج ہے اور کس کی مرجوح۔ اب جب بھی وہ مسلک سے خرون کرے گا تو یقینا کی ندکی والی غرض اور خوابش كى وجد ، موكا - اوراتبائ موكى شريعت من قطعاً جائز نبيل ، يتو يشخص تقلد ، حكم انظای ادر فرض لغیر ہ ہے تا کہ عامۃ اسلمین ندہبی انتہار ہے افتراق وانتشار ہے تحفوظ ر ہیں۔اوراس کی نظیر دور عنانی میں حضرات صحابہؓ کے اتفاق ہے قر آن کریم کی سات لغات میں ہے صرف لغت قریش کوا نتیار کرنے اور بقیہ مصاحف کوختم کرنے کا واقعہ ہے۔ ای بات کومزیدوضاحت کے ساتھ فقیدائنفس قطب عالم امام ربانی حضرت مولا نارشیداحمد محنگوئی نے اپنے درج ذیل تو کی میں بیان فرمایا ہے۔ ذہن و دماغ کے انتخضار کے ساتھ اس کا مطالعہ کیا جائے ۔ چھڑت فرماتے ہیں:

" تعليد تخصى اور غير شخصى دونول مامور من الله تعالى بين اور جس يرعمل كرے عبد وُ ا تثال سے فارغ ہوجا تاہے۔ درامل بیرمئلہ درست ہے۔ اور جوا یک فرد برعمل کرے اور دومرے بر عمل نہ کرے اس جس دراصل کوئی عیب نہ تھا اور بوجہ مسلحت ایک برعمل کرنا درست ہے۔ یس ٹی الواقع اصل بی ہے۔لہٰذا جو تقلید شخص کوشرک کہتے ہیں وہ مجمی گنہگار ہیں کہ مامور من اللہ کوحرام کہتے ہیں اور جو بدون تھم شری کے غیر شخصی کوحرام کہتا ہے وہ بھی گنبگار ہے کہ مامور حرام بتاتا ہے۔ دونوں ایک درجہ کے میں اصل میں۔ اور سائل خود اقرار كرتائي كرمطلق شرى كواني رائے سے مقيد كرنا بدعت ہے۔ يةول اس كالمح بح بحرظم شرع ہے خواہ اشار تا ہو یاصراحنا اگر قید کرے تو درست ہے۔ پس اب سنو کہ تھلید شخص کا مصلحت ہونااورعوام کااس میں اتظام رہنااور فساد وفتنه کا رفع ہونااس میں ظاہر ہےاورخوو سائل بحی مصلحت ہونے کا افر ارکرتا ہے لہذا ہے استحسان اور عدم وجوب ای وقت تک ہے کہ كچونساد نه به كه تقليد غير شخصي جي وه نساد و فتنه بوكر تقليد شخصي كوشرك اورائمه كوسب وشتم اور ا بی رائے فاسد ہے رہِ نصوص ہونے گلے مبیا کہ اب مشاہرہ ہور ہا ہے تو اس وقت ایسے لوگوں کے واسطے غیر شخص حرام اور شخص واجب بوجاتی ہے اور بیحرمت اور وجوب لغیر و کہلاتا ہے کہ دراصل جائز اور مباح تفائمی عارض کی وجہے حرام اور واجب ہوگیا تو اس سب فساد گوام کی وجہ ہے کہ ہرا کہ جمتر ہوکر خراب دین بٹل پیدا کرتا ہے خود مولو کی محمد حسين بالوى ايسے جمتدين جبلا موقاس كتے ہيں۔

لی اس رفع نساد کے واسط تحفی کا واجب ہونا اور فیر تحفی کا لیے جہلاء کے واسط حرام ہونا اور قوام کواس سے ندکر کا واجب ہواور اس کی نظیرشر گامی موجو ہے قبذا سے تعیید مطلق کی نص سے کی گئی ہے نہ کہ پال اے ویکھوکہ جناب تخر عالم علیہ المحلام نے قرآن چر متاہف زبان عرب میں تن تعالی ہے جائز کرایا کہ کی سمیل البدل کی افخت میں پڑھ جائز ہے اور اس وسعت کو تشور مطم الفہ علیہ والم نے بوی مشقت و تسی سے مطال کرایا اور حق تبارک و تعالی نے اجازت مرحمت فرمائی۔ محر جب اس اختلاف اخات کے سب با بم ترائ ہوا اور اعدیشر یا دو زادہ نزاع کا ہوا تو با جماع محایقر آن شریف کو ایک افت قریش میں کردیا گیا اور سب افتات جر آموق ف کردیئے گئے کہ جملہ دیکھر مصاحف جلا دیئے اور جر آمیمیں لیے گئے۔ دیکھو پہاں طلق کو متید کی محر بعید ضاوات کے انہذا واجب لغیر ہفتھی کو کہا جاوے اور فیرشحکی کوئے کیا جاوے تو بے بائرائے ٹیس بلکہ تکم نیس شادری طید المسام کے ہے کہ رفع فساد واجب ہرخاص و عام پرے۔ " ( قابلی شوید یوالفات رشد یہ برام معرب پاکتان )

اورعا مراوی من قدم محس می تای تظیر خروری بوت بران الفاظ می روش و ای به و و جهه انه لوجاز اتباع الی مذهب من شاء الافتضی الی ان بلتقط رخص السمنداهب متبعة هواه و بتخیر بین التحلیل و التحریم و الوجوب و الوجواز و ذالک یو دی الی اضلال ربقة التکلیف بتخلاف العصر الاول فاقت لم تکن المداهب الوافیه با حکام مهذبه فعلی هذا یلزمه ان بعتهد فی اختید او مذال مذهب الوافیه با حکام مهذبه فعلی هذا یلزمه ان بعتهد فی ترجید: اوراس کا وید به کما گردیم الاول التحرید و دری مهائة فعلی مداد با مراس المداد من المداد من

سد پردا ہے ہدد ہے میں کہ بیاتا ہے کہ بوقتی پہیٹروں کی امام کی تھید کا راہت مجبور کر ''ہرجائی'' بنے کا کوشش کرتا ہے تہ دونتہ رفتہ اس کی آ زادی ملکی گرا تا اور کفروشال کئے ہینچا رقی ہے۔ فود بعض شہر وغیر مقلد علاء نے جی اس پر تنبیہ کی ہے۔ عام طور پر باطل فرقوں کے دام تزویر میں کہی آ زادی اور تجدد پند لوگ سختے ہیں جواجے کو کی ایک عالم کا پابند نہیں تجھے بلک تن تاخی ممن اتنی رائے اور خواجش کی بیردی کرتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس خشارے است کے برفر وکھنو ظافر ہائے۔ آئی۔

#### اذا صح الحديث فهو مذهبي كالمحيح مطلب

فتنديرور فيرمقلدين وام ودحوك دين كيلياما الدحنية كايدارشاد "اذا حسح العديث فهو مدهبي "(جب مح حديث مائة بائة وى ماراد بركا) بزے ذوروشورے پیش کرتے ہیں۔اوریٹابت کرتے ہیں کہ ام ابوضیفی نے تو دیانت کا جوت دیے ہوئے غیروائ مسلمیان کرنے کے باد جود اپنادائن یے کہ کر بھالیا کہ اگراس کے مقالمے میں منج حدیث آجائے تو وہی میرانہ ہب ہوگا، کین ان کے مقلدین ان کی اس بدایت کونظر ائداز کرتے ہوئے مح احادیث آجانے کے باد جودایام صاحب کے اقوال کو سينے الگائ رہے ہيں۔ يہ بات و يكف من بن ك خواصورت معلوم مولى بادراك خالی الذمن آ دی اسے من کر بے اختیار مقلدین احناف سے برگمانی دل میں بھالیتا ہے۔ طالا تكديد يورى تقرير محض تلميس أور حقيقت واقد عصد أرد كرواني يري ب-اى ليك اذا م الحديث كا مطلب جركزيتيل بكرجهال كيل بحميح حديث نظراً جائ بس فوراً ال مرهمل كرليس - اورنديكي كاندبب بوسكل ب،اس في كربهت ك احاديث الريديج ہیں لیکن ان کے مضامین میں تعارض ہے۔اس تعارض کوئتم کرنے کے لیے مجتد کے اجتباد كاخرورت مزتى بصاور جمترة اتخ منسوخ قوت وضعف اورامول شريت بصموافتت و فیروامور پر نیورے فورواکر کے بعدی کسی ایک جانب کورائے اور دوسری کوم جوح قرار دیتا ہے۔ ذیرہ مدیث کا اول سامطالعہ کرنے والا محض بھی اس بات کو جانتا ہے کہ بہت ی احاد مصحح سندسے مردی ہونے کے باد جود مسوخ میں یا باجماع امت ان کے ظاہر برعمل ترك كرديا كيا ب- شالاً أكرير كي بوئي جزول كوكهانے سے وضواؤ في كروايت مح سندے ثابت بلکن مفوخ باور آج کوئی اس بھل نیس کرتا۔ (زندی شریف ۱۳/۱) ای طرح حد کی شروعیت کی روایات مجی سیج ہونے کے یاد جود منسوخ ہیں۔

( يَوْدُرِي ثُرُ مِنْ عِيدًا/ ١٠٦ )

امام تدی نے کیاب العلل می کھھا ہے کہ میری کیاب میں دوصہ یُول کو چھوڑ کر بر حدیث پرامت کے کانہ کی طبقہ کا تمل ہے۔ ان میں سے ایک حدیث ٹرائی آئی کر ۔ کے بارے میں ہے اور دومر کی حدیث یا عذر تی تین الصلو تین کے بارے میں ہے۔ ('ریاب اطلل بر ۱۰/۲۳۰)

اس سے معطوم ہوگیا کہ امام ابو حقیقت کی مراد پر گزید یک ہے کہ یمنی کی کی حدیث میں کو گئی حدیث میں معلوم ہوگیا کہ امام ابو حقیقت کی مراد نہ برخت کی دریت کا دریت کو دریت کا دریت کو دریت کا دریت کو کہ فرورات حدیث کے مرائی مسئت آئے گی مرف اے دریت کی اس میں کا برائی میں کہ مرائی کے گئی مرف اے دریت کی اس میں کہ اور حقیق کی اس کی میں اگر بالغرض کوئی امری میں میں موریق کا میں میں کہ میں اگر بالغرض کوئی کا میں کہ میں اور دائی کے محمل طالع میں کہ میں اور دائی کے تعارض کوئم کرک کے میں اور دائی کے تعارض کوئم کرک کے میں اور دائی کے تعارض کوئم کرک کے میں اور دائی کے تعارض کوئم کرک مطابق کی میں میں موریق کا میں امام ابو میں کا میں میں میں میں کہ میں کہ کی کا کوئم کی مطابق کے اور شام امرائی کوئم کی کا دریت کے مطابق کی کوئم کی کا دریت کے مطابق کی کوئم کے دریت کے مطابق کی کا دریت کے مطابق کی کوئم کے دریت کے مطابق کی کوئم کی کوئم کے دریت کے مطابق کی کوئم کے دریت کے در

## كياضيح عديثين صرف محارح ستدمين بين؟

روایین مج بین بر بس نے برگزیے دو کائیس کیا کر جم صدیت کی عمل نے اس کتاب میں کڑ تئی ٹیس کی دو مطلقا ضعف ہے۔ بحراتو خطاصرف میہ بسے کشیح احادیث کا یک جموعہ میرے پاس اور میرے شاکر دونوں کے پاس مہیا ہوجائے تاکہ اس پر اعماد ہوجائے۔ چنا نجیدا سے کہنا انگل فاط ہے کہ قمام کچھ حدیثی کا اٹھمار تھیسی یا محاس پر ہے، بلکہ دیگر کے کئیس حدیث عمی بھی کچھ اور متحد دوائیوں کا معتبر ذریح ہوجود ہے۔ اور اسکی سے مجھے روایتیں قائلی استدال اور لوگن ججت ہیں، اگر کوئی مجتبدان سے اسے خدم ہے ہا سرالل

#### ضعيف احاديث كاطعنه

غیر مقلدین کا یہ بھی وطیرہ ہے کہ اپنی غلد رائے کو اپنانے کے لیے تو کمی ضعیف حدیث کو بھی تھنج تان کراور تحد ثین کے یک طرفدا تو ال کونقل کر کے اے میچے قرار دیے میں کوئی کسرمیں اُٹھار کھتے،لیکن اگر انفاق سے حفیہ اپنے غذہب جس کوئی ایک حدیث پیش كروين جس كى سنديش كوئي راوى ضعيف آهميا بوتو پھر غير مقلدين غيظ وغضب جي زيين آسان ایک کردیے ہیں۔ بیال یہ مجلی داضح رہے کہ آج کل کے فیر مقلدین کا سلخ علم شهور غير مقلد محدث علامه ناصر الدين الباني كاتحقيقات مين جن كا غير مقلديت من سبروزروثن كاطرح آشكارا بداورية ظاهر بكدكوك بعى متعسب شخص مديث ك حیف تھیج میں جانب داری سے فی نہیں سکا۔ چنا نیمختفین ملاء کی نظر میں علامدالبانی تعقبات جرح اورتضعید تا كالل قبول بـ ووسرى بات بيمي فوظ رب كدكى راوى بارے میں جرح مجم کافی نہیں ہے، بلکہ جرح مفصل ضروری ہے۔ نیز جس راوی کی وتعديل من اقوال مخلف رہے ہوں اس کومن یک طرفہ طور پر مجروح کرے مطلقا نبیں کہا جاسکا اور ان می سب سے زیادہ اہم بات یہ سے کدیدد کھا جائے کہ جو ضعف قراردی جاری ہے،اس مصضعف کس زمانہ کے داوی کی وجہ آیا ہے۔ برادى امام ابوطيقة كرزمانك بعدكاب (جبيا كداكر ضعف رواينون كاحال

ہے) تو اس رادی کے ضعف سے بیہ برگز الانم ٹیس آتا کہ امام صاحب کئے۔ گوا پر دوایت ضعیفے طریقوں سے پیچی ہو۔ بکد کین مگن ہے کہ ان بکہ تینیج والی تمام دوایتوں کے طرق معتبر اور قائل آبول ہوں اورا نجی پر حضرت الامام نے اسے ند بسب کی بنیاد درگئی ہو۔ لبذا محض کی دوایت کے ضعیف ہونے سے ذہب ایوضیفیا کا تو بدونا کا برٹ نہیں کیا جا سکا۔

### مرف مخلف فيدمسائل يربى بحث كيول؟

غیر مقلدوں کی شرانگیزی کا ایک پہلویہ مجی ہے کہ وہ ناواتف عوام کے سامنے صرف

چندر ئے رہائے اختلائی مسائل کی بحثیں کر کے علائے احتاف کو مخالف سنت قرار دیے کا جمونا يروپيكنده كرتے بي تو سوال يه ب كه اگر احناف خالف سنت بي اور بقول غیر مقلدین انھیں میچ ا مادیث ہے تفریق و چرکہیں بھی ان کا کوئی بھی مسلد صدیث کے موافق ند ہونا جا ہے۔ جبکہ واقعہ یہ ہے کہ کتاب الطبارة سے کتاب المير اث تك فقه كى ہزاروں بڑار بڑ کیات میں بلامبالغدای بچاس فیصدی مسائل بر کار بندر بے جیں۔ انحوں نے آخران چند مسائل میں طاہر کے خلاف تول کیوں اپنایا۔ یقینا ان کے یاس کوئی ایس ولیل ہوگی حس کی وجہ ہے انھیں صدیث کے متی اور کل میج انداز میں متعین کرنا پڑا۔ اب میہ ضروری میں ہے کہ و متنی دوسرے جہتدین کے لیے بعی قابل تول ہوجا کیں۔ام اعظم اوران کے مسلک کے علامے اپنی اجتہادی ذمدواری بوری کرتے ہوئے اگر کوئی الح رائے اپنالی، جودومروں سے کیل نہیں کھاتی تو آخر انھوں نے ایسا کون ساتھور کرلیا کماا کے خلاف بورا محاذ جنگ کھول دیا جائے۔ ہر جمہد کوایے اجتہاد برعمل کا حق ہے، لیکن دومر فیخس پراین دائے زبردی تعویے کا قطعا مجاز نسی ۔ آج کے زمانہ میں بھی اگرا غیر مقلد محض یہ کیے کہ میرے اندراجتہاد مطلق کی صلاحیت ہے جیسا کہ بہت ہے جا كے طالب علموں اور آزادى كے فيشن اسل محققين كوائے بارے من خوش ممانى ہوگى ممیں ان ہے کوئی واسط مطلب نہیں۔ وہ شوق ہےائے اجتہاد مرتکس کریں اور اپنے ، والون كوكرائس مارى شكايت ويت كرامت مسلم كاننانو يعمدي طقه جوم ے معتبرائمہ کے او پر اعماد کرتا چلا آ رہا ہے۔ اوران کی فقہ پڑمل پیرا ہے اس کو نے ،

اجتماد کے نام نہادا دجتمادی سائل کے لیے تقدیش بنے پرآ قریوں بجور کیا جارہا ہے۔ کیا نان چوروزہ فیر مظلم میں کے وجود سے پہلے است کا میام جاتھ مثلات دکم ای ملی پڑا رہا، اور لیے عمر مدمل کی گوگر آخرت اور دیا نسکا خیال ندآیا ؟ کماب دست کی چھوڈ کر اکثر سے اقوال است میں دان کہ سے اور صدیوں تک کوئی ایرا صاحب بوئر میں بیاند ہو تا ؟ جواسی دواری پر گھر کرتا ؟ اس ذصد داری کی اوا شکی کی قریش صرف آخیں الاغمیدں کو خصیب ہوئی

مب برحال اس وقت است على ندين اعتبار سے اخراق واحتیار کي پرکوش با صشه مد ندمت ہے اور مجی ورومندان است کے ليے انجائی توثیر کی اسپ ہے۔ اگر اس تو یک بر مضوط بندندگایا کمیاتو اندیشہ ہے کہ کہیں یے قتد کھر کھرش اور بھائی بھائی عمل مزار کا وجدال اور کئی دفوزیزی کا ذریعید شدن جائے۔

ضرورت ہے کہ ان بدادب اور گتاخ فیر مقلدین کولگام دینے کے لیے علا وای طرح کم رستہ ہول چیے انموں نے آو یا نیت و فیر وباطل طاقتوں کا تعاقب کر کے ان کے مثلا کو واضح کیا ہے۔

سعودی مکومت کو بھی ہوڑی کی آنکھوں سے صورت حال بچو کر ترین ٹریفین بھی تحریک لا فہ بیت کے فروغ پر بھی فرصت بھی پایندی لکائی جانے چاہیے اور ان مقدس مقامات کو گئا خان انتہ سے جلد از جلد پاک کر دینا چاہیے ، ورفدا کر بیر تشریکیٹری اس انداز بھی جاری ردی تو زیادہ وفوں تک اے برداشت نیمی کیا جاسکے کا اور خدا تو است مراکبیز سلسلر ترین کے این وامان بھی بھی تالی ہوسکا ہے۔اللہ تعانی است سلم کو انتظار سے تفوظ رکھ اور چرتم کے شرود وقتی سے بھائے۔ آبھی۔

#### بےاد کی اور گستاخی

ومرحفانات جلددوم

تح يك لا غد جيت سے وابسته افراد كى ايك خاصيت بيجى ہے كہ وہ اپنى زبان اور ا ممال ہے ہے او بیوں کے اظہار جس کوئی عار محسوں تہیں کر لیے ۔ مثلاً نماز کے بعد کی سنن مؤکدہ جن کا الترام يح احاديث علابت ب فيرمقلدول كزريكان كي كوئي اجيت ميس ان كى مساحد مں فرض نماز کا سلام پھیرتے ہی چہل لندی شروع ہوجاتی ہے،اورصاف مطوم ہوتا ہے کہ سنت یز ہے کے اہتمام کے بجائے یا قاعدہ نہ بڑھنے کا اہتمام کیا جار ہاہے۔ بیسنوں کے ساتھ مذاق لنيس أو اوركياب؟ اى طرح ثماز يرجيز أسيس كو فولى الربيلي اور جي موت الى إس او اے اُتار کرنماز کی نیت یا ندهیں نے ،اور پیراننے چر کرنماز پر هیں مے کہ ویکھنے والے کی نظر میں منتحد خیرصورت بن جائے گی۔ کیا میں بارگا ورب العالمین نے دب کا تقاضا ہے؟ کیا سلف ہے الى ى بادبان ثابت ين جني كارتواب محدكردين كانداق أزايا جار باب عرصه مواتمليني جماعت کے بعض احباب نے خود مجھ ہے بیدواقعہ بیان کیا کہ وہ نیمال کے کئی علاقہ میں گئے تو جس مجد می مخبرے وہ غیر مقلّدوں کی مجد تھی۔ نماز کے وقت امام صاحب گھر ہے کرتا وغیرہ پہن کر آئے ، بھر جب ان کی نظر تبلینی جماعت پر پڑی تو انھوں نے محض جماعت کے لوگوں کو جانے کے لیے بدحرکت کی کہ اپنا کرتا اُتار کر سامنے کھوٹی پرٹا مگ دیا اور صرف بنمائن اور یا جاہے میں تنظیم تماز پر حالی۔ ذراغور فرمائی جہالت اور باد بی اور کتا فی کا اس سے برا ادر نمون کیا ہوسکا ہے؟ ای طرح تفتکو عمل ایک بدر بانی اور فقرے بازی کا مظاہرہ ہوتا ہے کہ شریف آ دمی سر پیٹ کر د وجائے ۔ان کی زبان کی زدے ائر تو درکنار بہت سے حفرات محابہ مجى محفوظ فيس ميں \_ بي تكلف كرد ية إلى كدان عدمتار مجمعة عن فلطى بوئى - بدوون ك ير حيد وع بن عي نظى كرائى ب، نتوت ما فقد ب، ندافساف اور فقولي سي كاطرح كا مس ہے، دہ منہ مجر مجر کر علاء حقد مین کی آ را ہ کا تجزیہ کرنے کی کو غلا اور کی کومیج قرار دینے کی جہارت کرتے ہیں۔ادرا ٹی فہم ناقعی کے آگے بڑے بڑے اساطین امت کو خاطر میں نہیں لاتے۔ایے بے ادب، فقنہ پر در اور عاقب ناائدیش لوگ دراصل قیامت کی ایک اہم علامت "ولعن أخو هذه إلامة أولها" (تذكاريف) (ادرامت عن أخرى أفي العلي لوگوں رامن طعن کرنے لکیں) کے تھلے ہوئے مصداق میں۔ امت کوال طرح کے لوگوں سے ہوشاررے کی خرورت ہے۔ مقالهميزا

# مسائل وعقائد میں بقارین دوشہ میں م

كالوافق

(i)

جناب مولانا محمد حمال صلى بلند شرى استاذ دارالعسلوم ديوبند

\$

# شيعهاورغير مقلدين كى تاريخولادت اوربس منظر

اسلام میں رونما ہونے والے فرقول میں قدیم ترین فرقہ شیعہ فرقہ ہے جوایک مازش کے تحت وجود میں لایا گیا، یبود کی اسلام دشنی کی برخ فینبیں ،قر آن نے بھی ا<sup>ک</sup>ل شهاوت وى ب\_اِلَّ أَشَدُ النَّاسِ عَلَاوَة الآية .....تاريُّ اسلام كااليك اونَّى طالب عم مجی بیات ہے کا سلام کی آمرے دفت ہے اسکی دفارتر فی برق رفتاری کے ساتھ جران كن طريق بي جزيرة العرب فكل كردهم وفارس كي سلطنول كواب زيرا تد الملتي بولي معر، شام ، عراق ، جزيره ،خوزستان، عراق مجم ، آر بينا ، آذر بانجان، فارس ، كرمال خراسان بمکران ادر بلوچستان کی صدود کو بھی یار کر گئی میں ہونی ادراستنعاری طاقتیں اسلام كاس أفاقى بمديرت في عد مرف يدكران تيس بلك خوف دو بحى تيس، اورمدان کاراز میں بار بار فکست کھانے کے بعدان کو ریفین ہوگیا تھا کہ سلم تسادم ک ذراد اسلام كيسلاب كوروكنامكن بيس بياتو كافى بحث وتحيص اورصلان ومفوروك بعدب طے كيا كيا كيا كراسلام كے يل روال كوروكنا ہے تو ياليسى برنى بوڭ ،اور ياليس به: ونى جائے كىكى بھى طريقة سے اسلام كے اتحاد كو يارہ كرديا جائے اور مسلمانوں ك صفول من انتشار پدا كرديا جائے ادران كے عقائد وصفاك بناديا جائے ، إنا يدار کام کے لئے یمن کےشم صفاء کے ایک یہودی عبدالقدائن سباالمعروف بائن سودا واو منخب کیا گیا، چنانچے این سوداء منافقانہ طور پر اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں ک هقا ندکو مشکوک اور اسلامی صفوں میں انتشار پیدا کر نے اگا۔

خلیف موحموت علی فی کے دور طافت کے آخری ایام می افراتفری کے جو طالات رونما ہوت ال صحفول کے نامند علی شہر بدر کئے ہوئے ہوا و ایل افرائد کی میں استخار ہیں الا کا میں استخار ہید ا
اٹھایا ، فووا تخمضرت جلیجاتے کی ذعر گی علی اسلام کے ظاف متحد در ارشی میں استخار ہید ا
کرنے کا سرف ایک بحل کر اسلام کی کر دور کرتے اور اس کی صفول علی استخار ہید ا
کرنے کا سرف ایک بحل طریقہ ہے وہ ہے کہ اسلام کا چوالا ہی تراسلانو کی حفول
میں شامل ہواجائے اور اس طریقہ ہے ان کے حقا کہ کو مشتوک و دشتہ بنایا جائے ، تاکہ
میں شامل ہواجائے اور اس طریقہ ہے ان کے حقا کہ کو مشتوک و دشتہ بنایا جائے ، تاکہ
ان کے اغراب یہ بیا کے بیا کہ بیا کے استخار کی انتظام کردیا کے بدائشہ میں سہال کے انتظام کردیا کے بدائشہ بیا سہال کے انتظام کردیا کے بدائشہ بیا سہال کی حقا کہ ویڈک دشیر کا اظہار
کر ایا اور صفور میں تھی ہے مشور کر کے جو فی الواج والے گئے ہیں ۔
اس کے ایک شہر سے آخل اور اس کے ایک والواج والیہ جی بین ۔

سرے پیسے بیورہ کو بیاں میرایور موضعے ہیں۔ محصرت کا آبان مباک بارے شی نر بایا کرتے تھے کہ چین مضورا کرم کی جانب محیرتی اور شی مشوب کرتا ہے۔ (نارٹ آفد اہم سلاسا میں تارس ساتھ ابزا عرب اور اور اس محیرتی اور اول کے مطابق عبد علی کے اوافر عمل این میا کا ظہور ہوااور اس کا فصب اُھین تر کیک اسلائی کو ہرطرن شمل اور معطل کرتا تھا ، اس سلسلہ عمل اس کا پہلا وار حقید و توجد پر تھا جو ان طحیقہ ترکیک کی دور ترقمی ، اس کے بعد اس کا نشانہ دائی توجد کی کی مصرت تھی۔

على كها حاتا تعاادر رنظرياتي نهيس بلكه سيائ تقسيم تمي به البياه ش بجيلوك معزت مثانٌ ير حضرت علی کونضیات دینے کیے اور حضرت علی کے بارے ش دیگر خرافات مثلاً ومی اور خليفة الرسول اورامام كي معصوميت كاعقيده ان ش شال جو كيا، بس مجي تعاشيعيت كانقط آغاز شيعان ختان في جب ديكها كرشيعان على كبااف والياع عقيده على غلوكرف کے اوراسلام کی روح کے منافی عقیدے اختیار کرتے ہیں تو مطرت عثمان کے حمالتوں نے خود کو شیعان عثمان کہنا بند کردیا، اب میدان کی صرف شیعان علی رو گئے، رفتہ رفتہ انبول نے بھی اضافت کوختم کر کے اسینے آپ کومطلقا شیعد کہنا شروع کردیا ، اسلام کوجس قدر فرقهٔ شیدے نصان بیجا باور بھی رہائے کی بدترین سے بدترین دشمن نے بیں بنجاآج تك امت النقصان كاخميازه بمكت ري ب،ابآخر شي ايك ومولودفرة جو

اے آپ کو برعم خویش قدیم ترین فرقہ کہتا ہے غیر مقلدین کا ہے، جس کا مقصد بھی شيعول كي طرح اسلامي وصدت كوياره ياره كرنا ي اوربدان كامجوب اور پينديد ورين مشغله الماسية من كي تاريخ ولادت اوريس مظريم آئده مفحات ش پيش كري كي -

غيرمقلدين كي تاريخ ولادت اوراس كالهس منظر

برفرقه خواه ده نومولود عي كيول نه جوالي تدامت كادعوي كرتاب، غير مقلدين كا مجی دموی ہے کہ دواسلام علی سب سے زیادہ قدیم بلکہ اصل وی میں باقی تمام فرتے بعدى بداوار بير يناني لواب صديق حس خانصاحب بعو الى ترجان الوهابيك ص ۱۲ رقر وفرماتے بیں کہ:-

الل مدیث تیروسوبری سے مطے آتے بیں ان بس سے کی نے بھی کی ملک ين جند ال جباد اصطلاح كا كمر أتيل كيا ورندان ش كوئي حاكم يا وشاه كى ملك كابر بكرس كرس تارك الدنائي (من ٢١)

ال يان ك أباتم مطوم ولي ين:

(1) الل مديث كاطا تفريح ومال ع طاآتا ي

. . .

(٢) الل حديث في جمارتيس كيا-

(٣) الل حديثول شي بحي كولي بادشاه نبيل موايه

(۴) الل حدیث تره مویرس سے فال صاحب کے زمانہ تک سب کے مساوک الدنا تھے۔

الل حدیث آپی تاریخ پر جتنا چاہیں گخر کریں ، گرکم از کم یہ سلمانوں کی تاریخ منیں ہے میں حابر کرام اورتا محین ، اثمہ اورین ، محدثین وضعرین اور کابدی اسلام کی تاریخ منیں ہے اور انشد کی راوش سرکٹانے والوں کی تاریخ منیں ہے ، میں تاریخ آبی حدیث (غیر مقلدین) کومبادک ہو۔

نواب صاحب بعو پالي كااعتراف

کی نے نہ ناہوگا کہ آئ تک کوئی موصد (غیر مقلد) تنبع سنت حدیث وقر آن پر علنے والا بے وفائی اور اقر ارتو ڑنے کا مرتکب ہوا ہو جتنے لوگوں نے غدر بش شروفساد کیا اور حکام انگلشیہ سے برسرعناد ہوئے وہ سب سکالب مقلدین غرب خل تھے۔ (تریمان الوحاییں ۲۵)

نواب صاحب بھو پالی سروم کی بیتار بھی شہادت بھی ناظرین طاحقہ مالیں۔ بیلوگ (اٹل حدیث) ایسے وین شی وی آنراوی برجے ہیں جس کا اشتہار بار باُرانگریزی سرکارے جاری ہوا جمعوصاً دربارد ولی میں جوسب درباروں کا سروارے۔ (تربمان اورای سرو)

مولوی نذر حسین کے لئے انگریز کمشنر کی چشی

خیال دے کرچٹی انگریزی ش ہےاں کا ترجہ چیش فدمت ہے۔ پرچٹی میاں صاحب نے جب بچ کا اداد دکیا تھا تو ان کو پرخوف ہوا کہ چالئین انجس پریشان کریں کے تو آخوں نے اپنی ففاظت کی ضافر کمشنز دفل ہے جوانگریز تھا ایک چٹی گی۔

مولوی نفر می حقوق کی ایک بدر مشتده عالم بین جنول نے ناز کو تول شی ای وفاداد کی کورشٹ برطانیہ کے ساتھ فابت کی ہے۔ اب دواج فرش زیارت کویٹر کے اداکر نے کیلیے کہ جاتے ہیں۔ شی امید کرنا ہو ل کرش کی برائی کورشٹ افر کی مدد چاہیں گے دوان کی مدرکر سے گا کیکھدہ کال طور پرائی مدرکے شق ہیں۔ (زیمان افرایس ۱۸۲

ناظرین آذرا آپ مید پر ہاتھ دکھ کر موجی کہ کمک وطت کیلئے آزادی کی جد وجید کرنے والول کو تختہ دار پر کہ حلیا جارہا تھا اور کیامدین سر بکف اور کفن پردر ڈس ہوکر اپنی جانبی قربان کرد سے شھاور خیرمقلدین معزات آئٹریز کی سرکار کی چسڑ چہاہے ہے عزے افرار ہے آخراس کی کوئی تو جد ہوگی۔ حقیقت سے ہے کہ اگریز ول نے بندوستان کے عام سلمانوں عمل تفرقہ بیدا کرنے اور انگریزوں کے خلاف ان کی جد وجید کو کمزور کرنے کے لئے اس فرقہ کو کمراکیا اور چرکم کی مختاتوں نے وادا۔

> (المآثر ثارة تبر مهر ۹۳ هه بحواله فيرسقلدين كي (ائري ۹۴) مند

نومولودطا كفه غيرمقلدين كاعمرة يزهدوسال عدياد فييس!

تقرياً ذيرُ هـ سوسال قبل ہندوستان میں غیر مقلدین کا نام دنشان قبیس تھا، غیر مقلدیت کی وبااس وقت تمروع ہوئی جب ہندوستان کے بعض علم انے علامہ شوکانی کی شاگردی اختیار کی۔

الواب بعويالي صاحب مرحوم" الحط في ذكر صحاح السة" مي خود اعتراف كرت

''لینی اس زمانه میں ایک فرقه شبرت. پنند ، ریا کار ظهور پذیر ہواہے جو باوجود برطرح كى خامى كاي لخ قرآن وحديث يرعلم وكمل كالمرك بصالا تكساس كا علم وعمل اورمعرفت سےدور کا بھی تعلق نہیں ہے"۔ (ص ١٥- ١٨) مولوی عبدالجیار فرانوی کچھائی طرح اعتراف کرتے ہیں۔

" المارے ذمانے میں ایک فرقد الیا پیدا ہو گیا ہے جوا تباع سنت کا دعویٰ کرتا ہے حالاتكدوواتياع مديث عروس دورب ملى موفقادي على مال مديث ج م م ٥٥) مولانا عبدالرحمٰ فربوائي إلى جماعت' فيرمقلدين كومولود مونے كااعتراف ان الفاظ ش كرتي مين:-

"احیاءست کی تحریک تیرموی صدی کے اواخریس این قوی ترین شکل ( غیر مقلديت) شروع بولي"-

نيزلکيج س:-

"اس علمی اوراصلای تحریک کی قیادت کی باگ ڈوروقت کے دومجر دوامام نواب . صديق حسن محويالي ادرامام سيدنذ مرحسين محدث دواوي في في سنعالي "-

و محویایتمام حضرات فرقه غیرمقلدیت کے نومولود ہونے برمنفق بل۔

ناموں کے انتخاب کا اضطراب ان کے اندور نی اضطراب کا پیدویتا ہے۔ سب سے بہلے لا فرصیت کے ان علم بردارول نے خود کوموصد کہنا اور لکھنا شروع

ك كوكداورلوگ موصد نسخ مكى نام كيك مدت نك باتى مها مجر خداجائ مصلحت كيفتى نظر اس نام كونير باد كم كر كول ما مركداليا اى نام سامل مكلو ان شما أنيس جانا مهنها تا جانا قعا ، اس دورش جو كنا بين لكسى جانتي وه عمداً اى مجرى نام كا طرف منسوب جونيس مثناً ند بب مجرى بقيام محرى ، داكن محرى ، مقيدة محري بطريق محرى آمويذ محرى ، وفير ووفير و

من الای کو بعد جب نجد و تجازش شیخ محد بن عبد الوباب کی تح کمی اصلات نے وور
کی اور ویرے عالم اسلام شی تحد بن عبد الوباب اور اس کی برعاعت و تحریک کا چر چا
ہونے گا تو ان لوگوں نے اپنے نام'' محدی'' کو ترک کردیا کہ کمیں ان کی برناعت کا
اختساب ای'' محد بن عبد الوباب'' کی طرف شیجو لیا جائے جس سے اس جماعت کے
اختساب ای اختلاف ہیں ۔ اب بید طبح بایا کہ شیخو حید کے علم دار میں کے اور دوجمہ
ر ہیں گے، اور ایک عرص سک ای نام برخو کیا جاتا ہا کہ جمارات کے اب بم غیر مقلد
ر میں کے، اور ایک عرص سک ای نام برخو کیا جاتا ہا کہ جمارات کے اس بم غیر مقلد
میم ایک راون دینا تھ ہیں ، تمادا طائز قارمسلکی صدود و قود سے آولو کی فضاء میں جائیں اڑتا ہے
تہ میم ایک راون میں میں اور خواجی ہیں اور اعراز کی محمد کی میں اور تا ہے
گے۔ میں راو موجا ہیں کے جلی سے اس کار اور می خوالی می وافقت کر کیں گے تو بھی شیوں کی
ہاں معز کہ تکی مجھ بر سے جنس میں اس ان کی راوہ می کو ایک ہے۔

کر نہ جائے کیوں؟ اس نام ہے بھی دل پرداشتہ ہو گئے اور غیر مقلد کے بجائے اب الل صدیث نام کا استخاب کیا گیا، ان کے برزگوں میں کوئی بھی قائل یا آئ ما مسم معروف بیس تقاره لوگ جب سیک ذیرور ہے کہ ان اس سے کہ اس الل صدیث نام پر تحد ہے ۔ بیک وجہ ہے کہ اس الل صدیث نام کی کہ آئی اس موسوں اور مجدوں کے نام اس موسوم کئے جاتے تھے الل صدیث، محید الل صدیث موسول اور محید الل صدیث، محید الل صدیث محید الل صدیث، محید الل صدیث محید الله صدیث محید الله مصدیث محید الله مصدید الله صدید الله صدید الله مصدید الله صدید الله مصدید الله صدید الله مصدید الله

لیکن جب جماعت کے اکابرگذر گئے اور ٹینسل وجود میں آئی تو اس وقت تک

ا جتمادی و نیامین انقلاب بریابردیکا تھا ملجی ریاشیں معاثی انتبارے تیز رفآری کے ساتھ ترقی کی راہ پر گامزان تھیں خصوصا معودی عرب میں ترتی اورخوشحالی کی رفقار اس قدرتيز ہوگئ كريد خطراني خنك حالى ش بميشہ سے معروف تحاجند ہى دنوں ش اي نوشالی برفخر ونازکرئے انگاءا بے غیر مقلدین کی نئی بود نے موقعہ کو**ننیمت جانا بحرے میں** شُّ حُمَّهِ بِنَ قَمِيدِ الوبابِ اور ان فَ<sup>سا</sup>نی جماعت کا غلبہ تھا اور انہیں کے باتھوں جس ملک کا اقتدارتهی ان اوگول نے طے کیا کہ کیابرا ہے اگر اہل حدیث نام کو چیوز سلفیت کی طرف ہم ایناانتہا کرکے چور دروازے ہے اس ہمانت میں شامل ہوجائیں ایک آ دھ جام ال بی جائے گایا جام نہ تن دروتهہ جام بی تهی ، جماعت کی تقدیر سنور جائے گی بس ب کیا تھاغیر مقلدین اوراہل حدیث نام پرفخر کرنے والے دھڑ ادھڑ سلفی اوراثری ہوتا شروع ہو گئے اداروں اور تظیموں کے نام بدلے جانے لگے۔

واقعديد بك كمنامول كاليراضطراب البات كي نشائد عى كرتاب كدان كا اصل نہ جب اوراصل عقیدہ اس قدر تار کی اورخفا میں ہے کہ کوئی شخص اس ہے آسانی ہے والف نبیں ہوسکی تا ہم کافی تک ودو کے بعد جو چز ہمارے مطالعہ ش آئی ہاس بدانداز ہوتا ہے کہ آگ تقلید کی ذہنیت نے اس جماعت کو کی ایک ڈگر پر دینے نہیں دیا مجمی به شیعوں کی راہ چلنے گئے اور بھی قبر برستوں کی اور بھی اباحیت پسندول کی راہ

اختدار کیتے ہی اور می صوفیاء کے دامن سے دامن باندھ لیتے ہیں۔

( خلاصه و ماخوذ آئنه غیرمقلدیت)

غیرمقلدوں کےاہل حدیث بننے کی تاریخی شہادت

١٨٥٤ء يه بملي تك يه جماعت غير مقلدين كي نام يجم بحي عاني بيجاني نبيل منى بلكر حقيقت ريب كه ١٨٥٤ء ير يهل ان كاوجود ين نبيس تحاء انكريزى وورش ان کی ولادت ہوئی تھی اور انگریز نے اپنی برانی عادت'' افراؤ اور حکومت کرو'' کے مطابق مسلمانوں کی تحریک آزادی میں نقب لگانے کیلئے ان غیر مقلد دل کو جا گیرادر مناصب

اور نوائی دے کرایک نے قد ب<sup>42</sup> کے طور پر کھڑا کیا تھا،ان کے ہاتھ میں آزاد کی خاب اور عدم تقلید کا جینڈ اتھادیا اور عام مقلدین کے خلاف مختلف اندازے ان کی پہت بنای کرتے رہے، ان کے دین اور شرق منائل جمہور ملین سے الگ تھ اور ان کا عقيد وبهي الكل ينظم كالفاجس بي مسلمانان بندبهي والفن نبيس تتح، يمل ان لو ول نے این جماعت کوموجدین کی جماعت کبالینی صرف بیموجد بقیہ سب مشرک مگر بیام چل نه سکا قوانموں نے خود کومحد کی کہنا شروع کیا گراس بیجی زیاد ودن قائم ندرو سکے ، پر خود کونیر مقلدمشہور کیا بیان کامقلدین کے خلاف ٹخریے ام بھا گریجی ان کوراس نہیں آیا اس لئے کہ بورا ہندوستان مقلداوران کے نی میں تنہا یہ غیر مقلدان کوجلد ی محسوس ہوگیا کہ وہ تمام مسلمانوں بی اچھوت بن کررہ کئے ان کے بعض عقائد کی بنا برعوام نے ان کوو بانی کہنا شروع کردیا وهائی کالفظ ان کے لئے گائی سے برتر تھاان کو فکر ہوئی کا بی جماعت کے لئے ول بھاتا ہو چیجاتا موااور تاری اسلام ش جھگاتا مواتام موان کوتاری املام ٹی کہیں (الل الحدیث) کا نام نظر پڑگیابس اب کیا تھایاروں فے جہٹ اسے لتے اس کا انتخاب کرلیا اور خود کو اہل حدیث کینے گئے جس طرح منکرین حدیث خود کو الل قرآن كتيم مين، حرموام كى زبان بران كانام وبانى بى يرهاد باءاب الريشاني م كياكرين؟ توان كواية أقائد ول فعت، أهمريز بهادرياداً يجن كي خدمت كذارى عرصے یے جلی آر ہی تھی استداد اوراعانت کیلئے انگریزی سرکارکا درواز و مختصنایا اور الكريزى مركارے" الل حديث" نام الاث كرائے كے چكر مل لگ محے - غير مقلدين كايك بزياد معتمر عالم صاحب في الكريزي مركاد كي خوشي حاصل كرف ك لئے تشخ جباديس" الاقتصاد" ناى ايك كماب لكوذ الى جسيش ابت كيا ك الكريزول ك خلاف جبادكرناح ام بير مسلمانون كاكام بين بوسكنا، ايك نواب صاحب في "ترجمان وبابية" نامی کتاب تکعی جس میں انگریزوں سے اڑنے والوں کے خلاف خوب خوب زبرا گا، غرض الكريزي مركاري خوشنودي حاصل كرف كيلية تمام ذراك استعال ك عيد اور جب مركاركوا في وفاداري كاليقين دلاديا اورسركار ان كى وفادارق يرائمان لا جيك تو

مولا نامح حسین معاحب بٹالوی نے جماغ لئے غیر مقلدین کے مقتدر علماء کی رائے اور دستخط ے انی جماعت کیلے" الل حدیث" كالقب الاثكرائے كيلے سركار كى خدمت مل ورج ذیل متن کی درخواست چیش کردی جومر کار انگریزی نے منظور کرلی درخواست کا متن رہتھا۔

برطانيه مركارے" الى حديث" نام الات كرانے كى درخواست كامتن بخدمت جناب عكريٹري گورنمنٹ۔

میں آپ کی خدمت میں سطور ذیل چیش کرنے کی اجازت اور معانی کا خواستگار مول ١٨٨١ ء من ش في اليها مامواري رسال "اشاعة النة" ش شاك كياتهاجس ش اس بات كااظهار تفاكد لفظ وبالى جس كوعوما باغي او رنمك حرام كمعنى عن استعال كيا جاتا ب، قبدًا اللفظ كاستعال مسلمانان بندك الكروه كون في جوالل مدیث کہلاتے ہیں اور بمیشہ انگریز سرکار کے نمک حلال اور خیرخواہ رہے ہیں اور بیہ بات بار ہا ابت موچی ہاورسر کاری خط و کمابت میں سلیم کی جا چی ہے۔

ہم کمال ادب اورا عساری کے ساتھ گورنمنٹ سے درخواست کرتے ہی کہ وہ سركارى طورياس لفظ وباني كومنوخ كركاس لفظ كاستعال عدم انعت كاسحم نافذ كر عاوران كوالل حديث نام عاطب كياجائي

اس درخواست برفرقد الل مديث كرتمام صوبه جات مندوستان كروستخط ثبت (اثلعة النة ص ٢٠، جلد ١١، شاره ٢ بحواله فيرمقلد ين كي (اتري)

عقيد وامت من شيعه اورغير مقلدين من توافق ويكسانيت شیعوں کے نز دیک عقیدہُ امامت

یملے ہم شیعوں کے عقبہ ہو المامت کو بیان کرتے ہیں ،اس کے بعد غیر مقلدین ك عقيدة المت عموازنه كركے بيداضح كري مح كدد أول فرقول كے عقيدة المع میں میں قدرہم آ بھی ہے۔

#### شیعه مذهب كامحور عقیده امامت ب

شیعہ ند بہب میں عقیدہ الامت کو بنیادی میشیت حاصل ہے، بقیہ تمام عقیدے ای عقیدة المات كى صانت وهاظت كے لئے تصنیف كئے محتے بي، الل تشيخ كے نزويك امامت كاعقيدة توحيد ورسالت كعقيده برفوقيت ركفنات وعقيدة امامت عماد الدين ( دين كاستون ) بال تشق كاعتبيرد كرتبي بإلازم بكه امام كالعين خود ، بقوم کے حوالہ نہ کرے ، اور یہ کہ امام نبی کی طرب مصوم ہوتا ہے، شیعیاں کا بیہ بھی عقید وے کہ نبی اکرم بیج بیئیم نے حضرت علی کی اماست کی تصریح فرمائی تھی اور حفرت على في اسية ييخ حفرت حسن كي المحت اورحفرت حسن في اي بعالى حفرت حين كا المت كى اورحفرت حين في اين مينى كى اوعلى بن حين في ا ہے بیٹے ابنج عفر کے اور مجر نے اپنے بیٹے جعفر کی امامت کی اور جعفر نے موی کاظم کی اور موی کاظم نے اینے بینے علی رضا کی امامت کی اور انہوں نے اینے بینے محمد تقی کی المت كي اورانحول ن اين يرعل فتى كي المات كي اورانهول في اين ين حيث عري كى امامت كى اورانهوب في اين بيغ محد بن حسن عكرى كى امامت كى تقري فر مائی تھی۔ بیک بارہ امام میں انھیں کی المرف شیعوں کامشہور فرقد امامیمنسوب ہے جس کوا ٹناعشر مہ بھی کہتے ہیں۔ (منهان النة نام اس ١٠١)

#### امام غائب کے بارے میں غیرمقلدین کاعقیدہ

امام خائب اور القيد المامول كي بارے شي غير مقلدين كاعقير وقريب قريب وى بے جو الل تشخ كا ب چنا خي غير مقلدين كي ايك مشهور عالم اور مقدر سكى نواب وحيد الزيان صاحب في كتاب" مهية المهتدي" شي لكت جين: -

اگر سیدنا حفرت کل اور معادیہ کے درمیان ہارے زبانہ میں جنگ ہوتی تو ہم حضرت کل کے ساتھ ہوتے ،اس کے بعد حسن بن کل کے ساتھ بھرامام حسین بن کل کے

ساتھ ہوتے ان کے بعد کی بن کے ساتھ ان کے بعد امام باقر کے ساتھ ان کے بعدامام جعفرصادق کے ساتھ ان کے بعد معفرت امام موکیٰ کاظم کے ساتھ ان کے بعد امام على بن موى كاظم كرساته ال كر بعد امام ركاتي كرساته ال كر بعد امام وتى ك ساته بحران ك بعد حن عكرى كرساته بوت اوراكر بم باتى رية واثنا والله الله امام عائب محدین (عبدالله ) حسن حسكري كے ساتھ ہول محر راجية البيدي س اور سنئے موصوف تحریر فرماتے ہیں:-

ید باردامام میں اور در مقبقت می حکرال ہے جن پر ٹی کریم سے بدر کی خلافت ۔ ین کی ریاست متنی ہوتی ہے بیآ سان علم دیفین کے آفاب ہیں۔

(برية الهدي ص١٠٢)

جناب حيدة بادى صاحب الفعل كوان دعائي كلمات يرخم فرات بي-اللُّهُمُّ احْشُرْنَا مَعَ هَوُلاءِ الائمَّةِ الأَثْنَىٰ عَشَرَ وَثَنَّنَا عَلَىٰ حُبِّهُمْ إِلَىٰ يَوْم الشُّورِ "ا ے اللہ ان بارہ امامول کے ساتھ جاراحشر فرمااور قیامت تک ان کی مجت مر ہمیں ٹابت قدم رکھ'۔

ناظرين آپ ذرافور فرمائي:

كياندُورو كلام عن شيعي عقائد كي تراثيم صاف معلوم نيس مورب بي ؟ كياس كلم من شيعيت كى روح صاف نيس جملك رى بي؟ كيانل سنت والجماعت كيكى فردكار عقيده بوسكتاسي!!

مصائب اور تكاليف كے وقت امام عائب سے قريا درى فیرمقلدین بھی شیعوں کی طرح امام عائب سے فریادری کرتے ہیں چنانچہ فیر مقلدين كايك بورعالم حن كم باريض جهور كلصه "كاغير مقلد مؤلف لكمتاب آب علاء الل عديث كمشبور علاء في سے تعظمى طقول مل آب كى شرت تمی زندگی مرتصنیف دالف اورسنت وسلفیت کی اشاعت میں گے رہے جات

وفرافات اورتھلیدو فہ آئی تعصب کے خلاف بھیٹر لڑتے رہے۔ کی ا<sup>کا</sup> (ابیناس ۱۹۲) چنائچ بیدیز سے عالم صاحب امام عائب کی شان عمل اپنے ایک قسیدے میں

کھتے ہیں جس کا ترجمہ یہ۔

میں کا در چڑھتے ہوئے ور یا کا پانی خٹک جو کیا اسلام کی فرحت جاتی رہی اور سکون کے بار کے موقی تھمر گئے دو دن اورو وظام بدل کیا اے القدام نا انہ کا ظہور تو اب ہونا ہی جائے کہ کا قلد اسلام کا نہ آن کوئی رہنما اور شائر کا کوئی جا جور۔

ا ناظرین اُویکھا آپ نے شعیت کی کئیں دون بول دی ہے۔ آپ میں بند نے بج فریلیا جس روٹ کا جس سے تعادف ہوتا ہے دو آپس شرائی جائی ہیں اور جس ردول میں اجنبیت ہوتی ہے دواک دوسرے سے دور دئتی ہیں۔ (گی عادل ۱۹۲۶)

جوامام کی بیعت کے بغیر مراوہ جاہلیت کی موت مرا

فر مقلّدین کے علاء میں سے ایک شہر عالم مولوی عمد الوہاب ساتانی ہو جماعت غرباء الل صدیت کے امیر اور میال عزیز حسین صاحب والوی کے شاگر دخاص مجی ہیں تح مرفر ماتے ہیں: -

جوامام کی تیعت کے نظیر مرسکاہ دہ جائیت کی موت مرسکاہ اور جوامام دقت کی اجازت کے بغیر رُ کو آو سے گا تو اس کی رُ کو آقول شہوگی۔ اور امام کی اجازت کے بغیر طلاق ونکاح مجمی درست نیمل اور جو اس وقت ( میرسے علادہ) مدفی ادامت ہوگا وہ واجب المقتل ہے۔ واجب المقتل ہے۔

دیکھا آپ نے شید اور فیر مقلدین کے نزدیک اس مسلمات می کی قدر توافق بائل تشخ کا محل ادامت کے بارے میں بعید بیری مقیدہ بالم این تیریز من کے کندھے پرد کا کو فیر مقلدین دھرات بندوق چلاتے ہیں امامت کے بارے می شیعی مقید کے دھنا دی کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

ان کی حماقت یہ ہے کہ چند جگہیں متعمن کر کے بال امام متحرکا اتظار کرتے میں

اور بلند نعرے لگا کران کو نکالئے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالا نکسا گروہ موجود ہوتے اور انہیں نظنكا عم موتا تو نكل آتے ما ب اوك ان كو يكاريسان بياري رسمان المديناري علامدائن تميددوسري جكفرات إل-

ر باان ائمہ کی عصمت کا دعویٰ کرنا تو اس برگوئی دلیل ذکرتیں کی گئی ہے ان کی عصمت کے مرف امامیہ اورا ساعیلیہ قائل میں اور طورین ومنافقین نے می اس سلسلہ (اینان ۲ یس ۱۸۳) ين ان كوموافقت كى بــ

### عیش بہار کا تواب نے شار بهم خرماوہم تواب

الل شي كام فوب رين اور پنديده مسكد حدب جوتمام عبادتول سے بده كر عبادت اورتمام نیکیوں سے بڑھ کرنیکی ہے

متعه كي حقيقت

مردوزن کاجنتی تسکین حاصل کرنے کیلیے آپس میں معاہدہ کر لیما، بیرمعاہدہ چند دنول کے لئے بھی ہوسکتا ہے اور چند گھنٹول کیلئے بھی ، نداس میں وئی کی اجازت کی . ضرورت اورندگوا بول کی بس دونول فریق تنهائی ش بیشر کردنت ادر فیس مطے کرلیں اور آلى ى شراياب د تول كرليس اوريس

حديث طلال كى بحى ضرورت بيل بوتى نائم اورونت بورا بون برخود بخو د جدائی دا قع ہوجائیگی۔ جدائی کے بعد نہ دار ثت اور نہ عدت اور نہ نان ونفقہ

بقول المام جعز" كرايد دار عورت ب" اسلام كي نظريش بيذنا بالرضاء ب، برنش عبد عن اورشيعه رياستول عن الأسنس يافته عور عن سار خير كراتي تحيس، ناظرین کرام! ذراآب خورفر مائیں زنا کی جتنی شکلیں ہو یکتی ہیں ان میں ہے

سائے زنا الجرکون عشل باتی رد کی، زناتو عام طور پر یونای رمضا مندی ہے ،

جب و کی تختی طوائف کے بیال کو شعر پر جاتا ہے قو طاہر ہے کہ طرفین سے درضا مندی

جو تی ہے ، ورضی مجی لئے بوتی ہے آئم میٹن بہار کا وقت مجی متر کر لیا جائے تو ای کا نام

متد ہے اور اس تعین وقت کیلیے خور ورش نیس و دوئی ہوت ہو چود مند بھی ہو سے تیب

ار چند تھنے اور چندون تجی ، اگر ایکٹی خون وارش و درک اور شرع جو جائے تو فورای و درا می اور سائم

شنری ای طرح ، اویٹی دے سائم ہاور ہے مورون کا اسلمہ لیور کا مات جار کی روسائلے ہوئی میں کے بھی مائی پر اج فقیم کا

مستی بھی قرار دیتے ہیں

مستی بھی قرار دیتے ہیں

م ر مسيسين المستحلى كارسال بحس كاترجر" فلله حنه "كتام ب ميد محد جعفر قدى نه كياب اور ١٩١٢ وش لا مورب شائع مواب ، اورايك رساله "بريان حند" بجواليالقاسم ابن الحسين التي كي تصنيف بجوكه ٥٥ ٣٠ حكام ملوم بي بريان حند" كامؤلف لكعتاب:

بلے بابا کرہ حتد تاز ہاں تھل جائز است کل سیل انکراہت مگر پدرش یا اقارب دیگرش دائعی باشندیس کروہ ہم نواد شد۔ (مہان حدث ۵۰)

دیکھا آپ نے ،اگر باکر الوگل اپند دالدین کی اجازت کے بغیر چند تھنوں شی بہاریش اوٹ کرآ جائے تو صرف کروہ ہے، اورا گر دالدین سے عظم میں مجی ہوتو کروہ نجیں ہے بلکہ بہاریش کا اوّاب ہے تھا ہے ذیا و بدکاری ہر معاشرہ میں کھنا ڈا اطلاق جرم رہی ہے گرشید خد بہ بھی ایک ایسا اخراب ہے کہ جس میں ذنا معرف ہے کہ جائز بلکہ اضل اعمال بھی ہے، اور حقد شیند حضرات کے زویک مرف مسلم ہی ہیں بلکہ بہونا ضروری بیش ہے بلک خوبر دارے بھی حقد کیا جا سکتا ہے، اور مقد کے لئے غیرشو ہر دار جونا ضروری بیش ہے بلک خوبر دارے بھی حقد کیا جا سکتا ہے، اور مید ید کا دی و دفقیق

مشبور راضی مصنف (عالی) نے جماعی بدکاری کفردی بدکاری برتر جی دی

ہے اس کومتعہ دوری کہتے ہیں ،اس اجماعی مرکاری کا طریقہ یوں بیان کیا ہے ، ایک ، ک مورت ئے یا کی مودیک دقت متعہ (زنا) کرسکتے ہیں ایک فجرے ظبرتک دوم اظبرے ععرتك تيسراعفرے مغرب تك دوج وقاهغرب سيعشا تك دويانچوں عشاے فجرتك \_ صاحب بربان متع تحريفر مات بي

الربازانية عقدمتعه كردداجب نيست كدازودريانت نمايد كيآيا توباشوبري يا یے شوہری یا درعدت کیے ہتی یا نہ ،اگر چہ ابتر ائن گمال می شود کہ باشوہر ما ماعدت است الترارنداردتا بنكام كه يقين اونشود اليناس ١٤)

ترجمه: - متدكرنے كے لئے ضروري نبيل كد كورت سے يد معلوم كيا جائے كدتو شادی شدہ ہے یانبیں یاکی کی عدت میں ہے یانبیں اگر قرائن معلوم ہوجائے کہ شوہریاکی کی عدت میں ہاس کا اعتبار نہیں جب تک کہ یقیں نہ ہوجائے۔

فرقهٔ شیعه چونکه بهود کاماخته برداخته فرقه بلبذااس کے طور طریقوں کا پایا جانا ضروری ہے جس طرح بہودنے اسے اقتدار وتسلط کے لئے تاریخ کے ہر دور میں ض (Sex) كاسباراليا في الله التي في الارجان الى معاشر وكوكولاكر نے کے لئے زناو بدکاری پر حتیہ کا نقاب ڈال کراس کواعلی ترین عمادت کا درجہ دے دیا ، اورکلین سے لے محمنیٰ تک کے دافعی اہل قلم اس بات برمتفق میں کہ جومتعہ سے محروم ر ہاوہ جنت ہے محر دم رہے گا اور قیامت کے دن تکطا اٹھے گا ( لینی ذکیل وخوار بموکر )اور اس كاشار خداك دشمنول شي جوگا\_

شیعوں کے بارے میں مسعود کی اور ابن عبدریہ کی رائے مسعودي اور ابن عبدريه لكحة بين كه " رافضيت نوازتح يك صرف اعتقادي لمراتیوں تک محدود نبھی بلک عمل اخلاقی صدود ہے آزادی اس کیلئے لازم طزوم تھی اور عوام میں اس بات کا شعور پیدا ہو گیا تھا کہ شراب وز نا اور دشوت نہ کور ہ تح یک کے لوازم اور تعلی علامات جیں۔ (المسودي مرون الذب بن حوش ۱۵۵ ن مجد بداهند افرية آم ش ۱۰۵) باقر مجلسي نے زناو بد کاري کي حلت وجواز کومرور کا نکات تائيز کم کی طرف منسوب کر کے بیردوایت اپنی کماب" منج الصادقین" همی ورج کی ہے اس شرمناک روایت کاتر بسد اظافر مائی ہے۔

جوا کیے مرتبہ تحد کرے گاہ وہ امام سین کا درجہ پائے گاہ درجودہ مرتبہ تحد کرے گاہ وہ امام مشن کا درجہ پائے گاا درجو تمن مرتبہ تحد کرے گاہ وہ بمبر الموشن کا درجہ پائے گا اور جو چار مرتبہ تحد کرے گاہ و میرا درجہ پائے گا۔ (میشی صواد القد مول پاک کا درجہ)

## ایک دفع متعہ(زنا) کرنے سے ستر فج کا ثواب

باقر مجلی متد (زنا) کے فضائل ومناقب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں ، حضرت مجیوبر فی فرایا جس نے زن موسدے متعد کیا اس فے ستر مرتبد کہدکار یات ک۔ ( ڈبلاد حسنتر جرور مالد حدث الادارالادوں میں

اور سنے اور وادیش کی واد و دیتی ، جس نے اس کار نیر (حد ) مس نیاد تی کی جو کی اس کار نیر (حد ) مس نیاد تی کی جوگر اللہ تھا کی طرح بل مرام اے گذر جو گل اللہ تھا کہ اللہ کی طرح بل مرام اے گذر جو کی اس کے اس کے کیا ہے مقرب فرشتے ہیں؟ یا انہا دور مل ہیں افر شتے جواب دیں گے ہے وہ لوگ ہیں جنہوں کے نیا سند رسول پڑ مل کیا گئی حد کیا ، اور ریوگ بنیج حماب و کتاب جنت شی داخل میں گئے۔

(الينأص ١٤)

و کھا آپ نے دین کے دیگر ارکان نماز دوز ورقی زکو قص سے کی پودجات کی بلندی اور بخیر حماب و کتاب کے جنت میں وافلہ کا وعدو میں ہے اگر وعد و ہو (حد) زیاد بدکاری پر مطلب ہے کہ شیعہ حضرات کو جنت میں وافلہ کے لئے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سرف متعہ ( زنا ) جیسے کار خیر میں کثرت کرنے ہے بغیر حساب و کتاب جنت میں داخلہ کی گارنگ ہے۔ یہ تھے باقر مجلس جنہیں کذرے جوئے تقریباً چارسوسال ہو چکے ہیں۔اب ذراعصر حاضر کے کہلی " خمینی" کو سنے، خمینی صاحب نے متعد (زنا) کی نضیات میں ایک کتاب تحریر فرمائی ہے ،جس کا ماہم تحریر الوسل" بالصح بي ك

' زنا کار عورتوں ( طوائف ) ہے متعہ جائز ہے گر کراہت کے ساتھ فعیوصا جب كدوه مشہور چشہ ورطوا نف بول ،اگراس ہے متعہ كرلے تو جاہئے كہ اس كو بدكار في کے پیشے منع کرے۔ (تح یرالوبلے ج ۲، ۲۹۳)

ای کتاب کے مل ۲۹۰ رقر رفر ماتے میں کہ متعد کم سے کم مت کے لئے بھی کیا جاسکتا ہے مثلاً صرف ایک دات کے لئے یا ایک دن کے لئے ،اوراس ہے کم وقت یعن گھند دو گھند کے لئے بھی کیا جاسکتا ہے بہر حال مدت اور وقت کی تعین ضروری ہے خواه اقل قليل ہي کيوں ندجو۔

ناظرين! آپ ملاحظه فرما كين فميني صاحب كي مُدُوره صراحت اوروضاحت کے بعداب زنا کی کوئی شکل ہاتی رہ گئی آپ ریزہ سابق میں معلوم کر ہی چکے ہیں کہ متعہ میں نہ گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے اور نہاولیاء کی اجازت کی بس فریقین کا راضی ہوجانا کافی ہے اورفیس طے کرلیما بھی ضروری ہے تا کہ اجرت ججول نہ دے محو عدا گر متعہ کے بتیج میں حاملہ ہوجائے تو متعد کرنے والے مرد کی بید کی کفالت یا پرورش کی کی کوئی ذ مد داری نہیں ہوتی ، سارا بار زن محویہ پر ہوتا ہے ، مر دتو بہار پیش لوٹ کر اور فیس ا**دا** كركے الگ بوجائے اور لس!

الل سنت والجماعت متعدكي حرمت برمتفق ميں جن بعض علاء ہے ابتداء متعد کے جواز کا قول منقول ہےان کا رجو ع بھی ثابت ہے کیکن چونکہ غیر مقلدین اور شیعہ حضرات کامسلکی رشتهٔ **یکا گ**فت ہے آباد احد جیسے لذت بخش مسّلہ جم شیعوں ہے **کیے** 

الك بوسكتے تھے۔

غیرمقلدین کاعقیدہ ہے کہ متعنص قر آئی سے ثابت ہے۔ چنانچینواب مولانا دحیدالزیاں صاحب حید رآبادی غیر مقلدا فی کراب

" نزل الاہراز 'من لکھتے ہیں۔ "

المتعة ثابت حوازها بأبة قطعية للقرآن

متعد كاجواز قرآن كي قطعي آيت عابت بيد (زال ١١١ برار ٢٠ برص ٢٠٠٠٣)

شیعت اور غیر مقلدین کے در میان تو افق کی ایک اور مثال جمیر مسلمانوں کے خلاف اور شیوں کے موافق غیر مقلدین کا ذھیہ ہے کہ جمد کی ادان اول کا مصرحہ مثان نے جاری کیا تھا انکار کرتے جی حالا تک تمام صحابہ تا بھین اورائنہ نے صنور اگر مجھیج کے ارشاد کی میروی کرتے ہوئے معرت مثان کی میروی فرائل ہے " علیکہ ہستی و سنة المعلقاء الرائش ہیں " مگر دسری بات

میدی سم ہے اسامت بھرید کی عمرائی پر اخال کرنے ہے ہی میں بھری کا صدید امت بھریدی جاری ال مگل کی مخالفت البدیشرور کمرائی اور خلفا دراشدین کی مخالفت کے زمرہ عن آئی ہے۔ شیعہ اور غیر مقلدین کے علادہ اس متلہ عن کی اور سے انکار منقل خیر ہے۔

شیعوں کا فرمب ہے کہ جعد کے دن دومری اذان بدعت ہے اور جعید یکی غیر مقلدین کا فرمب ہے۔

جبكه جمبورامت حطرت عثان كم جارى كرده التعمل كى يروى كرت بي چناني

علامدابن تيمية قرماتي جي:-

حطرت عنان رضی اللہ عدنے جو پکی اذائ کا اس احتیار کیا لوگوں نے بعد میں اس پر افغان کیا اور جاروں فراہب شن اے اختیار کیا گیا جیدا کہ ایک امام پر لوگوں کو جمع كرنے كاسلسله مع صفرت عرك جارى كرده طريقه برا تفاق كيا۔

(منهاخ المنةج ١٩٩٣)

علاسان تبیداذان اول کو بوت قرار دینے والے سے فطاب کر سے کیتے ہیں:-یا آپ کس بنا پر کبر دہ بین کے دھنرت خان رضی اللہ عند نے بغیر کس شرقی الیل کے میکس انجام دیا?-

ایک جگرفر ماتے میں:-

بیاس بات کی دلس بے کو گول نے اس کے احتجاب پر حضرت حمان کے ساتھ انقاق کیا حتی کہ حضرت فل کے ساتھیوں نے محل اس کی موافقت فر مائی ہے جیسے حضرت عمار ، حضرت مجل بن صفیف اور سابقین اولین سے تعلق رکھنے والے دوسرے بزے صحابہ بین آگر ہیدے حکاب اس کا انگار کردیے تو کوئی ان کی موافقت شرکتا۔ (ایضا) و دوسری مجگر فرباتے ہیں: -

بداذان حفرت عثمان کی جاری کرده ہے اور مسلمانوں نے اس پر اتفاق کیا ہے اس لئے اے اذائ شرکی کہا جائے گا۔ (منہاج ۴، ۱۹۳)

حقیقت ہے کہ موافقت اور مخالفت کا جذبہ انسان کے اپنے اغرد پوشرہ افتض اوعبت کے چشر سے چھوٹا ہے۔ بہت سے مسائل عمل صحابہ اور خلفاء راشدین کی مخالفت کر کے اور ان کی سنت اور دینی امورش ان کی انتاع سے افرائش کرکے فیر مقلدین محابہ کے بارے ش اپنے دل کے پوشیدہ بخض کی تر جمانی کررہے ہیں۔

خطب شی خلفا دراشد بن کا تذکرہ غیرمقلد بن ادرافل شیخ کرز دیک بومت ہے۔ غیر مقلدین کے ایک نامور عالم نواب وحید الزباں صاحب حیور آبادی ابی کتاب" نزول الا براز"میں تکھتے ہیں

الل جديث خطبه يل إدشاه وقت اور خلفاء ك ذكر كا الترام نبي كرت كه يد بدعت ب- (زل الديان) م ١٥١)

غيرمقلد ينادرشيعه ندبب كاتوافق

جس طربّ الْ الشَّيْعِ كِيزِدِيكِ فلفاء كاذِ كر خطبه مِن بدعت بِ فحيك اي طربْ غیر مقلدین کے نزدیک بھی یہ ذکر بدعت ہے ،دیکھا آپ نے ددنول فرقول کے ورمیان کس قدر کسانیت ب مجدوالف الی فرمات میں،

خلفا ، داشدین کا ذکراگر چه شرا اکا خطبه میں داخل نہیں گر الل سنت والجماعت کا شعار بخطب من خلفا مراشدين كاذكر مبارك صرف و بي تحض جيموز سكرات جس كاول ( کتوبات ن موس ۲۹\_۲۹) مريض مواور باطن خبيث\_

علامه ابن تيميه رخمة الله عليه نے بھی اس مسله جس شيعه اوران کے جمو اوّاں يربروا خت دد کیا ہے۔ چنانچ ایک جگہ لکھتے ہیں

برسر منبر خلفاه کاذ کر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور ش تھا بلکہ ایک روایت ہے كه حضرت عمر بن الخطاب كي عبد ش بعي تعار (منباج ج مص ١٩٣٧)

ایک اور جگر تحریفر ماتے میں:-فلفاءراشدين كاذكرمتحب بـــــ (ايناً)

ایک اور جگر تحر رفر ماتے ہیں:-

خلفا مداشدین کاذ کرمعیوب کیے ہوسکتا ہے جن ہے اسلام بیں کوئی افضل نہیں۔ (اليشاً)

ہم مضمون کے طویل ہونے کے خوف ے انہی چند حوالوں پر اکتفاء کردہ میں مزید حوالوں ہے صرف نظر کرتے ہوئے اپنی بات کوان الفاظ برختم کررہے ہیں۔ جمعہ کی اذان اول اور خطبہ میں خلفا وراشدین اورا کا برصحابہ کے ذکر کے بارے میں ریا**ت**عا الل سنت دالجماعت كالمرب اورية فاسلفي مسلك أليكن غير مقلدين صحابه اورابل سنت والجماعت کے طریقہ کوشنیج سجھتے ہی اوراس کو کتاب وسنت کی اتباع خیال کرتے ہیں محابہ کرام کے پاک ہاز قافلہ کے طریقہ کی شناعت کوا گرقر آن دسنت کی اتباع کا نام: یا ھائے تواسلائی تعلیمات کا تا بناک علی نمونہ تا دی اُسلام پھر کباں ہے پیش کرے گی؟۔

### صحابہ کرام اوراہل تشیع وغیر مقلدین صحابہ کرام رضوان الڈعلیم اجھین کے بارے میں

عابہ کرام رصوان اللہ ہم اسین کے بارے میں امل تشیع اور غیر مقلدین کی بدزبانی

سحابہ کرام کے بارے بھی شیدہ حضرات کا حقیرہ ٹن سے پوشیرہ بٹیں ہے بگر اکثر اوگ ٹیٹس جاننے کہ غیر مقالدین صحاب کے بارے بھی کیا نظر پید کتے ہیں؟ ہم اس محقصر معلمون بھی مذکورہ دورونو ل فرقول کے حقیرہ کا جا کردائیں گے:

بعث بوی کے طب عالی اوراللہ کے دول چھینم کی ترجر کی کمانی کتب رماات کے شاہلار آقاب بدایت کے گوہرآ بدار بہایت آئی کے فیضان واسلام کے اتجاز اور قرآن کا انتقاب مزب اللہ اورزب الرول جھرات محلیہ کرام بیس الرصحاب نہ جمعتے توضا اوررمول کی حرفت نہ دوستی ، بکل ضایا کام لیواکوئی نہ جونا ، آپ جہنے تح فرما اور مول کی حرفت نہ دوستی ، بکل ضایا کام لیواکوئی نہ جونا ، آپ جہنے نے تح فرما یا ماللہ ما نہ تعلق حلمہ العصابة لم تعبد ابدا (بعداری)

ا بالله المريد على المريدة احت بالكردي في قر ير تري في يند كي شدوكي، الله المريدة الم

ا) يبود خود كو الله كى ينديده قوم تصور كرت ميرااوران كا وموكى بكد يبوديول كاده منام إنسان كونيم (Gavim) يين فين حيوان بين جويبوديول كي خدمت کیلئے پیدا کئے گئے میں اور ان کے مال دومات کو کوشا جائز ہے۔ (۲) راضی بھی بالکل مجلی دمو کی کرتے ہیں دہ کہتے ہیں کہ ان کا تعلق اہل ہیت

ر ۲۶ را سی میں بانس ہیں وقول کرنے ہیں وہ مصبح ہیں کہ ان کا مسی اللہ ہیں۔ ہے ہے واقضع کی سے مقادہ اقرام انسان ناجمی ہیں (لینی ان کے عقیدہ کے دشمن ہیں اور ان کے اموالی کولوٹ لیمان صرف یہ کہ جائزے بکہ کا اراقہ اب ہے )۔

(٣) يبودي تعلى برترى وتعصب عظيروار بين اورع بول كو بزى حقارت

اور ذک ک نگاہ عدر کی سلم سے بردار دیں سلم میں کا میں اور ذک ک نگاہ میں اور ذک ک نگاہ میں اور داک دراندے اور دو ایک ذراندے (۴) میں وی کا میں مظلوم کئے مطبقہ اسے اور دو ایک ذراندے

از مرفوتاریُّ مرتب کرٹے اوران رِظام کرنے والوں کو مرا کیں دینے کا مطالبہ کرد ہے ہیں رافعے دل کا بھی ہو بہ ہیں مطالبہ ہے خترا بران کے مرغز ٹیٹی متحدد بارایک ایے کمیش کی تفکیل کا مطالبہ کر چکے ہیں جو رافعے دل پر بقول ان کے مظالم کرتے والوں کمیرا کمی وے اوران کے ٹوئے کے اس کا جائز حقوق اوائے۔

يبوداورشيعهاسلام رشني مين مشترك بي

شیعه یهود کے مانو تخلصین موشین خصوصاً محابہ کرام حفظ نصب جو کہ روئے زشن پر پاکٹر وادوانشد کی پسند بدہ محاصہ جی د کی بخش اور عدادت رکھتے ہیں، الشر تعالیٰ نے بھی قرآ آن کرے میں بمبود شرکین کو دوشن کا شدید ترین دش میں تبایا ہے،

تُنصَدُّنُ أَمَنَدُ اللهِ عَلَوْهُ لِلْبُنِينَ آمنوالْيَهُوْهُ وَالْفِينَ أَمْرِ كُوا. (ب الأول ٣) قوجعه : -استخاطب مؤشمن كامحت ترين وثمن لوكون ش سريه واود شركين كروجه كرونه

ر میسان میرد کے مائز شید دھزات می محابر کرام کے سب سے بڑے اور بدتر کن و ٹس میں کفار قریش کی محابر د ٹنی تھول اسلام کے بعد عجت محابہ شم تبدیل بوشکی ہے گر شیعوں کی دھرے ملی مختلف کے ہاتھوں جلات جانے کے بعد مجی ہر گزمیش بدل محتی حضرے علی مختلف کو خدا اور شکل کشا کہنے والی ایک بھاعت کو حضرے علی

#### عظی نے آگ میں جلایا تھا گر جلتے وقت بھی انہوں نے شرک دبغض نہ چھوڑا۔ شيعوں كى صحابہ دشمنى كانمونه ملاحظہ فر مايئے

روى العياشي عن الباقر عليه الصلوة والسلام قال كان الناس اهل ردّة الاً ثلاثة (ابوذر مقداد سلمان )وأبَوأن يُبايعُواحتي جَاء واباميرالمومنين عليه (تغیرصافی ۱۸۹۳ نا۴ پ۳) السلام مكرهاً فبايع

' اہام باقر فرائے میں کہ تمام سحاب سوائے تمن الوذر ، مقداد اسلمان کے مرقد ہو گئے تھے، انہوں نے ابو برکی بیت سے اٹھاد کیا جب سب لوگ حفرت علی کہ بھی لے آئے اورامیر المونین نے بھی مجورا الویکر کی بیعت کرلی مجران صحاب نے بھی امیر کی اجاع میں بیعت کرلی۔

امتانی نے ارتد اومحاید کی روایت کو متواتر کہاہے ( تنقیح القال ص ۲۱ اج ۱) . تقریب المعادف شی دوایت ہے کہ مفرت زین العابدین سے ان کے آزاد كرده غلام في كيا يراجوا بي يرحق الخدمت بال كل وجد عضرت الويكر وعمركا حال

حضرت فرمود جردو كافر يودغد وبركدايشال دوست دارد كافراست (ش کی ایشین ص ۵۲۲)

# حضرت عائشه معديقة كي شان مي كتاخي

مجلس إلى كماب ت أيقين من قطرازب،

جون قائم زمال طاهر شودعا كشدراز نده كندتا بروحد بزندوا نقام فاطمه از وبكشد قرجمه :- جب قائم الرال طام مول عائشر كوزنده كرك ال يرحد جارى کریں گے اور اس سے حضرت فاطمہ کا انقام کس گے۔

محابه برطعن وتشنج اوران ساظهار برأت شيعيت كاشعار ب غيرمقلد من جونك

ان کے برادرخورد میں لہذ وہ شیعہ حفرات سے الگ ای راہ کس طرب بناسکتے تھے؟ طائعة غيرمقلدين مي رفض وتشي حجراتيم بوري طرح سرايت كي بوي بين حس ك وجہ ہے بہت سے نقبی اوراعقادی سائل میں دنوں جماعتوں کے درمیان توافق یایاجاتا ہےاور یمی چیز دونول فرقول کے درمیان گہرے دوابط کی نشاندی کرتی ہے۔

### دونوں فرقوں کے درمیان توافق کانمونہ

شیعوں کے مانند غیرمقلدین بھی صحابہ کی ایک یاد قار جماعت کوطعی تشنیع اور باطنی خباشق کانشانہ بنانے میں کوئی خوا محسور نہیں کرتے غیر مقلدین کے اکا بربعض صحابہ کی شان میں گستا خانداب ولہجہ استعمال کر کے ان سے اپنی برأت کرتے ہیں۔

حضرت عا ئشەصدىقەكى شان مىں غيرمقلدىن كى بدز باتى شیخ عبدالحق بناری کا نام کون نہیں جانا غیر مقلدین کے مشہور ومعروف عما کدین اورعلاء میں سے میں آ ب بیان کے اور در مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ کی شان عمل ال ك تشيع زد والفاظ كوتاريخ في محفوظ كرد كهاب فرمات بير-

حضرت على سے جنگ كركے حضرت عائشہ مرقد مور كي تحس واكر بلا توب مرى ( كشف أنجاب ٢٠١) بحالياً تُدخير مقلديت ص ٢٣٩) تو کفر پر مری۔

غيرمقلدين علاء من سفواب وحيدالر مال صاحب حيدرة بادى لكحة بن: اس معلوم ہوا کہ بعض محابہ بھی فائٹ ہیں۔ (نزل الا برارج سام ۹۴) ندكوردمشهورعالم صاحب حفرت امير معاويدك بارے يل وقطر ازين:

بدکھے ہوسکتا ہے کہ امیر معادیہ کوففوں مقدسہ پر قباس کیاجائے ،وو نہ مہاجرین یں ہے ہیں اور نہ انصار میں ہے ، اور نہ وہ نبی کر میم انتخاب کے خدمت میں رہے ، وہ تو بميشرآ ب الناف ع جنك كرت ر بادرا الام لائ محى أو فق كمدك دن وركروسول الله سان پیلم کی وفات کے بعد انہوں نے حضرت عمان کوشورہ دیا کہ حضرت علی ، رہیر ،اورطلی کوتش کردی، حیدرآ بادی خانصا حب حضرت امیر معادیهاور حضرت عمر دبن عاصر ك بار ع فى لكن بي:-

گراس میں کچھ ٹک نبیس کہ معاویہ اور عمرو بن عاص دونوں یاغی اور سرکش تھے

(رساله الجوريث جلو ۹۲)

حصرات آپ نے اوحظے فرمایائیسی خالص شیعیت بول ری ہے۔ تحكيم فيض عالم صاحب فيرمقله ،حفرت ابوذ رغفاري كے بارے ميں لکھتے ہيں ، ال شعرين دومر ينم رير حضرت الوذ رخطار أن التي المام ب جوابن سباك کیونٹ ظریہ سے متاثر ہوکر برکھاتے ہے مسلمان کے چھے الکردوڑتے تھے۔

یمی محیم معزت عمر ﷺ کے بارے میں لکھتا ہے ، پس آؤسنو بہت صاف صاف اورموٹے مسائل میں بھی مفرت فاروق اعظم فاللہ غلطی کرتے تھے ان مسائل كدلاً ك عرت فارول اعظم الله المرتبي (طریق کی ک<sup>ی ۲</sup>۰۳) آ مے مل کریہ باخر کیم و الفتی سائل ذکر کے ہیں کو برافشانی کرتے ہیں:-مرجی ان موٹے مسائل میں جوروز مرہ کے ہیں دلاکل شرعیہ آ پ سے تخی رہے (الينأص ٣٣)

ناظرين اديكهاآب نے كس قدرشيعيت جملك دي بادراس يجي دعوى ب كه بم الل سنت والجماعت بين \_

اللسنت والجماعت كالقالب كصحابه يرتم اكرف والازنديق اورمنافق ب (الكبائرللذ بي ص ٢٣٩)

جومحابه يطعن كريدو ولحداورا سلام كاوتمن بساسكاعلاج الرقوبية كريغ كموارب (امول زحى ج اص ١٣٠)

این تیمیفرماتے میں البیا تحض مرترین زند لی ہے۔ ( ناوی جسم ۱۱۳) تر ذی می عمود الله بن عمرٌ ہے دوایت ہے فر ماتے ہیں سول اللہ مالینے باز فر مایا: - " جبتم الياوگول كود يكهو جومير مصحابدگالي ديته مين تو كهو: " لهنت الله على شركه"

ایکدوسری روایت می بے۔

ر سول الله عجیر نے ارشا فر مایا میرے محابہ کے معالمہ میں اللہ ہے ڈرود میکمو میرے بعدان کو بدف تقیید نالیان

یہ ہے محابہ پر تیم اکرنے والوں کے تن شی انکی سند والجماعت کا عقید واور فیر مقلدین اس عقیدہ ہے کوس دور ہونے کے باوجود جب اپنا اخساب افل سنت والجماعت اور اسلاف کی جانب کرتے ہیں تو تعادی چرت کی اعتباہ فیس وہتی ایسے ہی لوگوں کے بارے بھی علامائن تیے فرباتے ہیں۔

یا دوردافض نے جن چروں کو ترقیق کی دورت دیتے ہیںادرردافض نے جن چروں کو اجب کیا ہے ال کو اس کے جن چروں کو دام کیا ہے ال کو باہدی اور جن کی حاکمید کو اجب کیا ہے ال کو اس کے بعد دہ اوگ ان کو آ ہت آ ہت اسلام سے فکال کری دم لیتے ہیں۔

(۲ میں گرا سکے بعد دہ اوگ ان کو آ ہت آ ہت اسلام سے فکال کری دم لیتے ہیں۔

(۲ میں گرا سکے بعد دہ اوگ ان کو آ ہت آ ہت اسلام سے فکال کری دم لیتے ہیں۔

یقینان لاند برول کی تخریجی دموت کا میکی مقصد ہے میہ لوگ ایٹی مفسدانہ تحریکول کوسلفیت کے فوبصورت لہاس میں بیش کرکے امت اسلامیہ کے سادہ لوس مسلمانوں کودین سے پھیرنے کا کاروبار کرتے ہیں۔

اورکل بحد جود منداشید اورخوارٹ کیا کرتے تھے دو آج ال فرقہ غیر مقلدین نے سفیال لیا ہے اسطر س آن فرقوں کو غیر مقلدین سے کائی تقویت بیٹی رق ہے ، اور چی بات یہ ہے کہ اگر غیر مقلدین نے تو بین سیاسی کے علاوہ کوئی اور جرم نہ مجی کیا ہوتا تو میں ان کو کم او ہونے کے لئے کائی تھا ، لیکن سینکٹو وال تم کی مثلاتوں میں جٹا ہونے کے اوجود دو کو کے ہم اصلی سلمان ہیں۔ خلفاءاشدين كبار مس عقيدة غير مقلدين اوراال تشعيل وافق اللسنت والجماعت كاال بات را تقال ب كرتمام صحابه بس سب الفنل اور پر مفرت في خَنْفَهُ عَاور جه ـــــــ

ای طرن اٹل سنت والجماعت کااس بات پڑھی اتفاق ہے کے حضرات صحابے تمام امت میں افضل ہیں اوران میں سابقین اولین افضل ہیں بیا یک ایسا عقیدہ ہے جس مں اللسنت كاكوئى اختلاف نبيس بے چنانچة عقيده طحاويدي ب

ونثبت ُ الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اولاً لابي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلًا له وتقديماً على خميم الامة \_

(شرح عقيدة الطحاوي ص ٥٣٣)

حفرت ابو بمرصد بن فظیفه کی فضیلت اور تمام امت پرمقدم بونے کی وجدے رسول الشيط ينظيز كے بعد مم اولا خلافت ان كيلے ابت مائے إلى اور عقيده طحاويدكي شرحی ہے۔

وترتيب الخلفاء الراشدين رضى الله عنهم احمعين فى الفضل (م ۱ ۸ ۲ ۵) كترتيبهم في الخلافه

اورفضیلت مس خلفاء راشدین واللهانه کے درمیان وی ترتیب ہے جوخلافت میں ان کی ترتیب ہے، عقید ۃ الطحاویہ بی کی شرح میں ایک اور جگہ ہے

حضرت عثان وفريحية كوجو تحف حضرت على يرمقدم نبيل مان كا وه ورحقيقت انصار اورمهاجرين يرعيب لكائ كا ، (كونك انصارمهاجرين دونول حضرت عنان کی رائے بھی نفتے شیعہ معزات کی رائے اور عقیدہ ے کس قدر ہم آہنگ ب مدیة المبتدى كامو لف يول رقمطراز ب:-

رسول القدمين المراح بعدامام برحق حفرت صديق اكبر، مجر حفرت عمر مجرحفرت

عمّان مجر معزت عليَّ بحر معزت حسنٌ بن على ،ان يا تجول على عد وند الله كون أضل و ارفع ہے؟ یہ ہمیں معلوم نہیں بلکدان میں سے ہرایک کے بکٹر ت فضائل ہیں ،البت سيدنا حفرت على اورحفرت حن كفضائل كى كثرت بالطيخ كديه يحالى بوف اورامل بیت بونے دونول فنیلتوں کے جامع میں بھی محققین کا تول ہے۔ (مید اسدی من ۹۴)

المی سنت والجماعت اس بات کے قائل میں کہ خلفائے راشدین کی افضلیت

غلافت كى ترتيب ك مطابق بيلكن اس كم تعلق مدر المبتدى كيمو الف كلصة بس

اکثر اٹل سنت والجماعت رسول الله سال پانے کی وفات کے بعد سب ہے افضل عديق البرچر حضرت عمرٌ مجر حضرت عثمان اور حضرت على وقر اردية بين ليكن مجھاس يركوني فطعي دليل نبيس السكي\_ (بدية الهدي ص ٩٢)

حضرت أن كار يول كررول الله مصيدا ك بعدسب بهترصدين اكبر جر حفرت يوشي ورش أومسلمانون ش أيك عام أ دى وول ان كاليول أواضع رمحول ب

(بدية الهدئ ص٥٥) سرت شاه ولي الله ّنه إلى مشهور كماك " ازالية الخفاء "من الل سنت كي ترجما في

أ ين بوع خلفائ راشدين كي الضليت حسب ترتيب خلافت ابت كي بنواب وحيدالز بال اس كى زديدكرتے ،وئے لكستے بى \_

ر خی ار زنسلت دین بر معرت شاه صاحب نے کوئی قطعی دلیل پیش نہیں کی ہے جو بھانہوں نے ذکر کیا ہے وہ سب اندازے اور تخیند کی باقیل ہیں جواس مقام پر منامستبيل،\_ (بدية الهدي ص٥٥)

اورال سنت كے عقيده يرد كرتے ہوئے لكھتے إس:-

مذكباهائ كسيخين كي افضليت الك اجماع مئله ي كعلاء في ال والل سنت والجماعت كي نشانيون عن الك نشائي قرار ديا السائع كراته الع كادموى مين سلم عن بيس ب، اجماع كيليخ كوئي متعدد ليل بوني حاسة يبال متعدد ليل كبال ب؟ (بدية المهدل) يحواله وقفة مع اللامذهبية)

ظفائ داشدین کی افضلیت کے بارے میں یہ سے غیرمقلدین کاعقیدہ جوشيعول كے عقيد و سے مجوز ماد ومختلف نہيں ہے۔

غیرمقلدین کے مذہب میں صحابہ کا قول جحت نہیں

الل سنت والجماعت كا الناق ب كدكتاب وسنت ك بعد سحابه كاقبل حجت ف نی کریم مصیط نے خلفاء راشدین کی سنت کی اقتداء کا حکم فریایا ہے، حضرات میں ہے 🕊 اقوال اوران کے طریقوں کوتر ک کرنار وافض بی کا شعار ہے۔

غیر مقلدین بھی اس سلسلہ میں روافض اور شیعول کی راہ برگامزن میں ان کے دل حضرات صحابے ساتھ بغض دفغرت ہے بھرے ہوئے ہیں ،ان کے عجیب عقائد کاعلم ان کی کمابوں کے مطالعہ کرنے سے ہوتا ہے ،ان کا عقیدہ بے کہ صحابہ کا قول ججت نہیں ہے، جمہور الل سنت کی مخالفت کرتے ہوئے اتوال صحابہ سے استدامال کودرست نبيس ائے بواب محويالى صاحب كاار شادساعت فرماكيں۔

" خلاصہ کلام یہ ہے کہ صحابہ کرام کی تغییر ہے دلیل قائم نہیں ہو عتی بالخصوص (يدورالاحليم ١٣٩) اختلاف كے موقعہ ير-

ا كاورمقام يرفرماتي من:-

"صحالي كافعل جحت في كي صلاحت نبيس ركها" (الآج المكلل ص ٢٩٢) نواب صاحب كے صاحبز ادے نوراكس لكھتے ہں:-

"اصول ميں بيات طيءو چک بر كەمحالي كا تول جحت نبين" (عرف الجادي من ١٠١)

اورميان نذير حسين صاحب لكهية بين:-" صحابے کے افعال ہے استدلال نہیں کیا جاسکتا" (فادی نذریص ١٩٦ج ١)

غیر مقلدین حضرات صحابہ کرام کے اقوال ادرافعال ہے استدلال کودرست نبیں مانے اور اس معاملہ جل خلفا مراشدین تک کوشتی نبیس کرتے۔

غیرمقلدین حضرات خود کوسلفیول شی ثار کرانے اور چوروروازے سے داخل

ہونے کی بڑی سراقر ذخت اور کوشش کرد ہے ہیں اور تقید کا نقاب ڈال کر اس بات کے باور کرانے میں کہ ہمار اعقیدہ اور مسلک و بی ہے جو سلفیوں کا ہے پوری کوشش کرتے ہیں حالانکہ یہ صفرات سلفیوں ہے بہت دوراور روافق اور شیعوں ہے: یا و ہتر ہے ہیں جیسا کہ ہم نے ان کے بہت سے مقائد و مسائل میں شیعوں کے ماتھ تو افقی اور ہم آ جگی کو دائل کے ماتھ تا بت کردیا ہے۔

جیسا کہ ذکورہوا کہ غیرمقلدین تھا ہے تول ڈھٹل کو جسٹنیں ہائے اوران کے قول ڈھل سے استدلال کا مطلقاً انکار کرتے ہیں۔

اس کے برخالف علاسداین تیسیہ اورعلاسداین تی جذرکسلفیوں کے امام اور مقتلہ ا ثار ہوتے ہیں، دھنرات محالیہ کے اقوال ہے استدلال کرتے ہیں اور طفاء راشدین کے جاری کروہ طریقیہ اور گل کوسنت قرار دیتے ہیں اوران کے مخالف کواہل سنت والجماعت سے خارج تھتے ہیں، علامہ این تیمیہ نے '' مشہاح السن'' اورا پنے قماویٰ ہمی ال سمنلہ برکائی تقسیل کام کیا ہے ایک مجل خراج ہیں۔

خلفا دراشدین کی سنت مجی آن چیز ول می دوافل ہے جن کا الشداور سول نے محم دیا ہے۔ اس پر بہت سے شرکی دال آل موجود تیں۔ (فادی ایس چین ۳ م ۱۰۸) امام احمد بن مضرل در حمد اللہ سے مردک ہے: -

ہمارے زویک سنت کے اصول وہ بین جن پر سحابہ کرام تھے۔ (اینان جسم ۱۵۵) امام شافع فرائے ہیں:-

حطرات محابر کرام علم، علی در این اور فضل علی ہم ہے فاکن جیں اپنی دائے کے بجائے امارے کے ان کی رائے زیادہ بہتر ہے۔ (ایسنان ۲۳ مید ۱۵) علامہ مائن تیسٹر ماتے ہیں: -

''' حطرات محاییکا جب کی بات پراخاق ہوجائے تو وہات باطل نہیں ہو تکی۔ '' حسرات محاییکا جب کی بات پراخاق ہوجائے تو وہات باطل نہیں ہو تکی۔

اورفناوي شرفرات من:-

كمّاب وسنت مِصْفُور نَر غوالا بيه بات اجْهِي طرح جاننا ب اور اس يرتمام ابل سنت والجماعت كالنفاق بحي ب كمل ،قول ،ادرعقيده غرضيكه برنضيلت مين سب ب بہتر بہلاز مانہ تھا (لینی نی کر مے میں کاز مانہ ) پھران کے بعد کے لوگوں کاز مانہ (لیمی تابعین کا دور )اور کھران ہے متصل لوگول کا زمانہ (بعنی تبع تابعین کادور ) جیسا کہ مختلف طرق سے نی کریم ماتہ ہے ۔ پیٹا بت ہے، حضرات صحابیعلم وممل عقل ایمان ، دین ، بیان ، اورعباوت غرضیک برفضیلت میں سب ہے افضل میں اور ہر پیجید ومسلہ کی وضاحت اور بیان کے لئے بہتر واولی میا لیک ایک بات ہے جس کوکون انتہائی ب دهرم، ادر گراه آ دن عی رد کرسکتا ہے۔ ( قَرَّوِيْ نَ ١٥ ص ١٥٥ ) ایک اور مقام پرفر ماتے ہیں:-

كياب وسنت اوراجماع كى ولالت كى بناء يرسفرات صحابدامت على مب سے اكمل بين الملئ آب امت من كي بم تحف كواسطر حنبين يا يُمِنْكُ كه جوحفرات صحابه كي فضيلت كامعترف نه موه ال مسئله من اختلاف اورنزاع كرف والے عبيا كدروافض میں در حقیقت جامل ہیں۔ (منهاج برج اص ۱۶۷)

#### مئلهاجماع غيرمقلدين اوراال تشيع كاتوافق

غیر مقلدین کی ایک مراجی بیہ ہے کہ وہ اجماع کے منکر ہیں،ان کے نزدیک اسلامی عقیدہ کے اصول صرف کتاب دسنت ہیں تی که اجماع صحابہ کے بھی منکر ہیں ان کار عقیدہ بھی شیعول کے ساتھ تو افق اور سلکی موافقت کا مظہرے شیعداور غیر مقلدین کے علاوہ کوئی فرقہ ہمارے علم میں ایسانہیں کہ جس نے اجماع کا افکار کیا ہووہ اجماع کہ جس کے اصول دین ہونے پر حضرات صحابہ ، خلفاء راشدین اور پوری امت کا اتفاق ے علامدائن تھے روافض برو کرتے ہوئے لکھتے ہیں

اجماع تمبارے(روافض کے ) نر دیک جمت نہیں ہے۔

(منهاج المناج عص ٢٦٦)

ببرحال الکاراتیا گاردافض کافدهب به الل سنت کافد بب نبیل، فیرمقلدین بھی اس سندیمی شیعول کیمیاتیم میں مان کے عقید و کی تقصیل او اب اورالحسن نے'' عرف الجادی ''میں کی ہے چنائید و کلھتے ہیں:

وين أسلام كَي اصل صرف دوي منحصر بين كتاب الشاورسنت دسول الشه

(عرف الجادق ص ٣) ایک مقام پر لکھتے ہیں: -

المائ كوئى يزنيل ب (عرف الجادى: ٢)

اور فرماتے بین ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اعمار کی اس دیب کودلول ے

نال دیں جودوں میں بیٹی ہوئی ہے۔ ایک دور کی جگر کھتے ہیں۔ (ایدنا)

یسا کردند ہوئی کرتا ہے تو اس کا بید دمونی بہت بڑا ہے کیونکہ وہ اس کو ثابت نہیں کرسکا۔ (ایضا)

ايك اورجگ رقطرازين:-

حقبات يب كما عمام منوع ب (ايعنا)

ايك دوسرے مقام پر قلصة بيں: -

ایماره حس کافر شاده و می سبته است جمت شرعید تشخیص کرتے رابینا ا یا تو تا فیر مقلدین کا تقیده انگارا جمال کے سلسلہ میں اور اس بارے میں سلفیوں کا تقیدہ تو وہ فیر مقلدین کے بالکل پرفطاف ہے ، ملی حداد اور ایمارا کو ایک دلیل شری بچھے ہیں مطامساین ہیں کی کمایش پڑھنے والوں پر بیات تی تیں ہے ، مطامساین ہیسکا ایک قول ایمی گروہ کہ تھا ہے حس بات پراجماع کر کمی وہ بات باطل نہیں ہو گئی، ایک جگرار شافر ماتے ہیں:-

'' حفرت امیر معاویدین مفیان دیگینه کا ایمان نقل حوارت عابت بادرانل علم کاس پراجماع ہے۔ ( نادی نام ۴۵۰) ا یک جگسما برگی ایک جماعت کی پاک بازی کے متعلق فریاتے ہیں:-'' پیو کمآب اللہ اور سنت رسول اللہ اور سلف کے ابتدائے سے تابت ہے۔ ( فاوی عاص ۲۳۳)

ايك جُكْرِمُ رِفْرِمات بين:

کی الل علم نے آئ بات پر علماء کا اجماع ذکر کیا ہے کہ حضرت ابو بکر طاق سے اعلم (ایغاج سر ۱۹۸۹)

نہ کورہ عبارتوں کے چیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ علام ابن تیب رحمد اللہ دوسرے تمام افی سنت والجماعت کی طرح آ پئی تالیفات میں ' اجھاماء'' ہے استعدال اللہ کرتے ہیں اور تن بات ہیں ہے کہ جمام پر جہانے حصوصاً خلفاء داشد بن اجھام کر کیل اس کا افکار کر بنازی تھا تھا کہ اللہ کا دوسکتا ہے، انسون سب ہے کہ فیر مقللہ بن نے اوافر حصہ پایا ہے آگر چدان کا دگوئل ہے کہ دوسکتی اور دائی سنت ہیں۔

ايك مجلس كى تين طلاقين

ایک چلس کی تمن طلاقوں کے عدم وقوع کا سئلہ بھی ان مسائل عمل ہے ہے کہ جس شریعیہ اور فیر سقامہ میں حضا عمل جس شریعیہ اور فیر سقام علی اڑتے ہوئے اور ایک می فضا عمل اڑتے ہوئے خطر کے اور ایک می فضا عمل اڑتے ہوئے۔

کُد ہم مِن پاہم مِن پر واز کیر باکور باد باباد

ایک مجلس کی تمی طلاقوں کا واقع ہوجانا جہور کا متنق علیہ اور انتقا کی مسئلہ ہے سوائے دوافض اورخوارج کے غیر مقلدین حضرات ذبنی طور پرشید مصرات بہت زیادہ قرب رکھتے ہیں اس کے بید عشرات بھلاشتا مسلک سے کیے الگ دو تکتے ہیں؟ غیرمقلدین کوشفروز کااییا چسکه لگا ہواہے کہ انہائ صحابہ دتالیین وتق تالیین بلکہ انہارگامت کی بھی برداونیس کرتے ،

حافظ این تیم جن کوفیر مقلد حضرات اپ ذہب کا رکن بیانی سجیحتے بیں لکھتے ہیں:- "امام ابوائحن علی بن عبداللہ بن ابراہیم التی اضفی نے کتاب الوٹائن اکسیر تصنیف فرمائی ہے اوراس جبھی کتاب اس دور شر تصنیف نیس کی گئی ،اس کتاب شرح موصوف لکھتے ہیں"-

قر جعهد: - جمهور علاء اس پرشنق میں کہ تمن طلاقیں اس پر لازم میں بی فیصلہ ہے اورای پرفتو کی ہے اور بیکی تق ہے جس شرک کوئی شکٹے بیس،

الم هجرين عبدالم في من يوسف الزرقان الماكل (التوق ١٦١١هـ اللحية بي كند-والحمهور على وفوع الثلاث بل حكى ابن عبدالبر الاجماع قائلاً الله المنافذ المنافذ

حلافہ شاذلا بلتفت الیہ ماتنھیٰ (زرفانی شرح مؤطأ ہج س27 معری) قوچھہ : - جمہور تمن طلاق کے دقوع کے قائل میں بلکہ امام این عبدالبر نے یہ کتج ہوئے اس پراجماع تقل کیا ہے کہ اس کے طاف قول شاذ ہے اس کی طرف انتخات نمیں کیا جاسکا ہے ،اس ہے ثابت ہوا کہ جمہورا کی اسلام کا اس پر ایماع ہے کہ تمن طلاقیں تمن ہی ہول گی اور اس ایماع کے طاف قول شاذ ہے جس کی طرف نگاہ اٹھانے اور انتخات کرنے کی مجمع ورث تیس۔ امام جابل الدین عبدالرحمن سیوطی المتونی ۹۱۱ هتر برفریاتے میں کہ دھنرت عُرْ حضرت این عبائی اور حضرت عائشہ کا میکی غیرب ہے اور دھنرت علی ہے مجی ایک روایت یکی ہے بلکتے روایت می حضرت علی ہے ہیں ہے اور میکی غیرب حضرت عبال ہے کانتش کیا گیاہے۔ کانتش کیا گیاہے۔

اورفقهائ اربعاورجمبورسك وطف كايمي مسلك ب-

. (سل السلام في حوص ٢٠١٣)

قاضی عذبت فی شوکانی اکتوبی ۵۰ ۱۳ هدیش که خار فیر سقارین می ایک ایمیت بلکه متند تی کا درجه رکتے تین باقر ماتے تین که جمهورتا بعین اور حضرات محاب کرام کی اکثریت اورائم مذاہب اربعداورائل میت کا ایک طافقہ من میں حضرت امیر الموشین علی بن الی طالب مجی تین مجبی خدمیت ب کمیتول طلاقیں واقع جو جاتی جن

( شل الاوطارج و ص ۲۳۵)

اور لطف تو یہ ہے کرمشہور طاہری محدث امام ابوجید بن حزم طاہری تین طلاق کے وقوع کے قائل ہیں ملاحظہ ہومجھی اور حافظ ابن القیم کیصنے ہیں کہ: -

وخالفهم ابومحمدبن حزم في ذلك فابا ح جمع الثلاث اوقعها ، (اغاثه اللهفان)\_ (عام ١٣٩)

الل ظاہر کے ماتھ اما ایڈھرین ترزم نے اس سندیں اختلاف کیا ہے کیونکہ ابن حزم اسٹنی تمین طابق کوئٹ کرنے اوران کے وقوع کے جواز کے قائل ہیں غیر مقلدین حفرات کوجن شائدین پر براناز ہے اور جن ستونون پر غیر مقلدیت کا قصر مووا، \*\* کے مصرف سنج نے نکا عربہ سے میں ہے ہے۔

قائم بوی چیت کے نیچے نگل گئے اور چیت زیمن پر آ دی ہے۔ بے گھر کو آگ لگ کی گھر کے چرائی ہے در حد میں اور حد استان ہے۔

نواب صدیق سمن خان صاحب (المتونی ۱۳۰۷ھ) فرماتے ہیں کہ امت مردومہ جب کن چیز کی فقل پر متعقق بروجائے وور دخلاسے مصوم ہوگی۔

(الجنة في الأسوة الحسد بالسدس عا)

غيرمقلدين اورشيعه مذبب كالوافق ان ٹھوں اور صریح حوالوں کے بعد حضرات صحابہ کرام اور امت مرحومہ کے اجماع

ے اعراض وافحاض کرنا کی صورت میں درست نبیں ہوسکنا کیونکہ حق ان کے ساتھ ہے و یکھا آ ب نے کہ ایک مجلس کی تین طلاقوں کے داقع ہونے برصحابہ تابعین اوراتباع تابعين اورائمه فقه نيز ائمد حديث متفق ميرحتي كابن جزم ظامري بحي اس مسئله میں جمہور کے ساتھ ہیں ، ہاں البیتہ غیر مقلد تن کے برادر بزرگ ادرخود غیر مقلد من جمہورعلاء محدثین سے الگ ہیں اور کیوں نہوں؟ ان دونو ل فرقوں کے وجود میں آنے کی علت عَالَى ایک ہے،اوروہ ہےامت میںا نتاا ف پیرا کر کےمسلمانوں کی صفوں میں اختثار يداكرنا\_

شيعه حضرات كنزديك ايك مجلس كي تمن طلاقين ايك ثار بوتي بين الم تشيع كي مشہورومعرف كتاب فردع كافي مس ہے۔

عن ابي جعفر عليه السلام قال اياك والطلقات الثلاث في مجلس (جام ۱۵۸۵) فانهن ذوات ازواج\_

الإجعفرعليه السلام فرمات بي كه جن عورتون كوا يك مجلس بيس تمن طلاقين دى كي ہوںان ہے نکاح کرنے ہے بیمنا کیونکہ وہ خاوندوالی تیں (لیمنی ابھی تک ≡ پہلے شوہر يرترام نيس ہوش)۔

ہم اس مئلہ کومزید حوالہ جات نقل کر کے طول وینانہیں جاہتے اور نداس مختصر كنابحدكي تنك والماني اس كي اجازت ويل بي بس آخر مي ادارة بحوث علميه افماء ودعوت دارشادر ماض كافتوى أقل كركاني بات كوفتم كرتے ميں-

چند سال قبل ادارة بحوث علميه افتاء ودعوت دار شادرياض كے سامنے بھى يەسئلە آیا تھااورہ بال کے تمام اکا برعلاء واعیان نے بدفیصله صاور کردیا کہ طلاق مکث والے مئلہ میں حق جمہوری کے ساتھ ہے اور علامدائن تیمید دائن القیم کی رائے قابل تفاذ ومل نبیں ہے اس مئلہ کی کھل بحث سرمای محلّہ بحوث اسلامیدوارالا فیاء

ریاض (سعودیه ) کے ص ۲ جلداول میں شائع ہوچکی ہےاور سعودی حکومت کے

تم م تفاق و دکام جمہور کے مواقی می فیطر کرتے ہیں (والحدد لله علی ذلک )
غیر مقلد بن حضرات ند عرف طلاق خلافی کے مسلمہ میں بلکہ اور می بہت ہے
ممائل ہی جمہور امت ،ائم فقہ بحد ہی شین کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں اور خلیجی ممالک
ممائل ہی جمہور امت ،ائم فقہ بحد میں کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں اور کر فقر میں ہے
ہیں جا کر چر سے پر سلفیت کا فقاب ذال کر الوائل کو محکا و ہے ہیں اور کر وقر میں ہے
ہیں کہ چوں دروازہ ہے طاقت مشید میں شائل بھو کر مسوور ہے
ہیں کہ کور کر فرق میں کہ میں مسلم کرتی ہوائل بھو تا شروع کی ہو ہے ہی اور میں ہو کہ اور کر ان میں ہو ہے ہی اور اس کے دو لیے
دوسے فیلی چرہ اور کر اسلم چی ہے، گراب تامیسات کا بردہ چاک بوتا شروع کی ہو ہے۔ میں کہ مورد کا رقابہ کا کہ ساتھ کے طور
دوسے فیلی چرہ اور کر اسلم چی ہے، گراب تا کہ اس کرتی ہو گا ہے۔

دعاء ہے کہ پروردگارتمام الل اسلام کوکن پر قائم رہنے کی اور قر آن وصدیث سی طور پر بچھے اور جمہور علیاء وامت کے دائن

(آ**مین)** 

محد برال بلندشوری تیم حال میرشد استاذ دارالعلوم دیویند ۸ رنوتم ۱۳۲۳ ه مطابق ۲۰۰۵ و

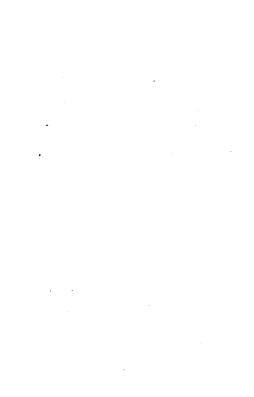

مقاله تميراا

قر آن وحدیث کے خلاف

غیر مقلدین کے بچال مسائل

1)

حضرت مولانامفتی سید مهدی حسن شا چیجهال پورگ سابق صدر مفتی دار العلوم دیوبند بشسع الله الرّحين الرّحينيه

العصد داد الذي افرل علينا الكت اب الغارق بين العرواصلة والعوب والمياطل و الكذب والإس تبياب والصلوة و السسلام الاسمان الاكسمال على سسيد ولدادم محسد الذي ميز القش عن اللباب واوضع طرق الهداية والوشاد لاولي الإلباب وعل آله واصعابه الذين هد خلص الاصحاب وخلاصة الاحباب وعلى تابعيه حرو تبع تابعيه وبإحسان ما افل شهاب وطلع شهاب.

امالعدية جاكب رساله مؤففه مولوى عبد الجليل صاصبه مساهرودي فيرمقادمرب نظرے گرراجی کا ہم بوت عسلین من تطات حشرین مے اس کے جارورق بن مولوی ساحب مذکور ف اسس می حنیون کاکتابوں سے بس مسلے نقل كركوام كو دحوك ين والاب والانكروه كوتى اي سف متل نيس بن ك كمي تحقيق مره بوتى مو- بارا أن ك جوابات موطئ كابس اور وفتر ك ونترطيع بو يك بواردون فارى عرنى مى موجود بى مكرمونوى صاحب ف اس نيال ے کوال گرات ان سے بعضر بان ان کوشائع کیا کر جوندہ بعنی کی وقعت ان کے دنون میں سبے وہ نکل جائے دیکن یاور کھتے الله متسونور ، ولوکو الكادهون كميم اليامنين موسكا بن كوحق اور بالمل كو باطل كردكات كارسال مي حضرت في بازاري لفظ استنهال سكته بن وه ديي وانون ير لوشيدونيين اس وقت میں اُس رسال کا جواب منیں دینا جا جتا ہوں تاکد اُس کے انفا السک دریدے ہوں کی جند مستے اُن کے میشوا دُن کی تنابوں سے نقل کرا ہوں ہو ہے المرى كومعوم بوكاك يغير مظارقران وصريث بركمان تك عمل ريت بي إسرف زباني جمع خري سب محض أين رفع يديده فائتو صلف الدام وغيره جدمساتل كى احادیث برعل كركے فيرمتلديت كے ساتھ الى صديت بن مكے ورز إلتى كے دات کالے کے اور دکھانے کے اور بیں ماس کی میرواکر قرآن کا خلاف بوگاماس کا غیال کرامادیث کے مخالف بوگا علال جرام بوجات. حرام مول : واست بیری حرج منيس. بمرسلت يركم إلى مدست سنه أهي . اگرچه يدخيال سب كوب غيرملا ى نظول سے يمسال كردي كے توفردانكادكردي كركتم ان كے قالمين الم توفر الله الله الركى في كيد لكوا مرب صحارى المامول كى مجتدول كى بنین سنتے تو پیم اُن کا بیون سنین میکن پینے مندمیان مشویفنے سے کیا ہوتا ب غیر مظدوں نے کا میں ملمیں ان کے فترے شائع کتے موستے ہیں - وہان کے حق وصواب بھرسنے برا یان لاستے ہوسنے این بھرانکار بے صفے وارد - جب کرال یں یہ سکے موجود این توان برعل می مفرور بوا ہوگا۔ یا کمناکہ یا متافر بی کے رسلنے بی اور ان کاگزرمشرق ومخرب میں نہیں جوا ایک لغوا ورسکار حرکت سے بنداتان کے اہل صدیث ن کی بول سے واقف ہیں جندوستان والے تومزور عل کرنے کو مزوری بھتے ہوں گے۔ عاده از بی نواب صاحب دیفر می کتا بس مسرو مجاز وطیسہ طكول مين مندس الكريني بي الذايه عذرانك اوبرست في بروكزنين اورعل کے واسطے سین تو اُن کماوں کو ہی دنیا سے مثا وینا یا سینے اکرایسے الل ج كوزكر كرا مى زيامنيس مشمايس والله يقول الحق وقول العق المبين.

ناظىسىرين ملاحظەفسىولىثى

، به غیر متعلدین کے نزدیک کافر کا ذرج کیا جوا جا نورطول سبت اُس کا کھا باجا نہ سب دوسل مطالب مستالهم امتراکا اوب صدیق حن خان فیرمتعلد وعرصا بادی سند ۴۴ مؤلفہ اورائس نمالی فیرمتعلد دوسل میں مدیرے میچ یا قرآن کی آیت بیش کرنی جا بہتے فیرمتعلد ووکٹو کانی کی تعلید جا کڑ شیل :

۱۹۰ بغر مقلدی کا ندب ب ب در داید وقت میں بتنی مور آوں ہے باب در کا کر سکتا ہے۔ اس کی مدر میں کہ جارے کا کر سکتا ہے۔ اس کی مدر میں کہ جار ہی ہوں زختر الله عنی صدیع، وستا اور سکتا ہے۔ اس کی مدر میں کہ جار کی در اس کا مدر میں کہ جار در جود ہور جود ہور ہے کہ اور جود ہور جسے کا قرار اور میں شوکان کی تقریر اجتمادی موقط سے بغیر در سے فکر کرا اور جود لا گی آئی ہے کہ مالا و کر بیا اور جود لا گی آئی ہے کہ اور جود لا گی ہے کہ مالا کی ہر دید کرتی یہ تقلیم جار مرجمی کو اور کیا ہے۔ اس موقع کی ہے تعلیم جار کی ہوئی ہے کہ اور جواز کے دائی ہے میں خوان میں موقع کی ہے تعلیم جار کی ہوئی ہے کہ اور جواز کے دائے میں موقع مدین ہے گیا کہ یہ اجتمادی تقریر ہے کہا کہ یہ اجتمادی تقریر ہے کہا کہ کہ موقع مدین ہے گیا کہ کہ موقع کی گیر ہے کہا کہ یہ اجتمادی تقریر ہے کہا کہ کہ موقع کی گیر ہے کہا کہ یہ اجتمادی تقریر ہے کہا کہ کہ موقع کی گیر ہے کہا کہ یہ اجتمادی تقریر ہے کہا کہ کہ موقع کی گیر ہے کہا کہ یہ اجتمادی تقریر ہے کہا کہ کہ مجملاً ہے۔

ا فی خرمتلدین کے نزد کی بو جا فورمر گیا اور هیشب وه ناپاک نهیں سبے دیس اطالب سکاعی تقریر اجتماد کی مزورت نہیں بکوسر سے وصح مدیث کی شورت سبے ور داصار نہیں ۔

اد اوب صاحب فیم مقلد خواستے ہی کرسور سے بایک موسنے پر آیت سے استدال کرنا چیج اور قابل اعتبار منبی مکراس کسیاک ہوسنے پروال سے دور والعام صفاوہ ) ہیں سوران کے نزویک پاک سے قباس کا اعتبار نسیں ، کا اگر خوب نیاز ناپاک عین خوسنے میں زمین کا فرق سے .

ا، غیرمقلدین کے نزدیک سوات تیمن و لفاس کے نون کے باتی تمام جانوروں اور انسانوں کا نون پاک ہے دلیل انطالب سنا 1 دبرورا کا برسط او عرف انجادی شن عاہر ہونے کے سنے آمخونت کا قل ہونا چاہیتے آیا س کا عقبار منیں ا بنائے زیاد کو سوں کے سواکسی زیرو عرکے بنائے ہوئے قاعدہ پر ڈ جینا پاہیتے ورد عمل انعریث نرمونگ

، بن غیر مقله بن کے نزدیک مال مجارت میں رکزہ منیں ہے دبدورالا پر سسا<sup>۱۰</sup> و دیس الطالب و مسک مختام خرج بوغ المرام و مشرح سال نئو کافی رسول اللہ کا میح قل چیش کر اپا ہینے کہ مال تبارت میں زکوۃ منیں زیدو عمرے قاعدوں کا

کالیمج قرل پیش کراچا ہیئے کر مال تجارت میں زکوۃ منیں رزید وغمرکے قاعدوں کا اهتبار منیں . سفیدنا میسک نزیک و سیدون کر میں اقا تاہ ریش و جدوروں کا میں اور میں اور میں اور میں اور انداز کر

لا میر منظرین کے نزو کی چیر پیروں کے سوایاتی قام اسٹنیا میں سود لیٹا جائز ہے۔ دمیل اطالب حوث الجاری البنیان المرصوص بدورالا طاوقہ الجائی میں جوارک رسمان سے مراز اور سر برائز کر میں میں

کاری کئے انتخبرت کا تول مربح بیش کر اچاہیے۔ (۱) نیم رفعلدین کے نزدیک میز شن سکتے ہوتے اپاک دی کو فرآن مشایش

مِينُونَا: اصَّانَا وَكُمَنَا: أَقِدَ لَكَانَا مِا مُرْسَدُ (وَلِلِ العَالِ صلَا العِن الْعَادِي وَالبَيْلِان الموسوس, واذك سلة كوتي بيح صريح مديث جاسية. فيدو عرك اوّال سند ك لنه كافي نيس.

الله فرمقدين ك نزديك بالدى سون ك أبورول مي زكوة واجب بنين. ورودالا بإساراء

(۱۱) نیم متلدی کے زدیک متراب ایا کہ وض منیں سے بگر یاک سے در ورالبابر صفاد دیل اطلاب سند ۴۰۰ موت انبادی ۱۹۳۰ تا اس کی طورات پرکوئی میچ مربر میں میں یا آیت قرآن بیش کیا جا میت ورز و اقد ظاہری وفیو و کے آنوال سے استعمال نیم جنیں ا (۱۱) خیر متلدین کے زدیک سونے جا ذری کے زوار میں سود منیس میر تا میس طوح جا سے نیچ حقر مید سے کمی زیادتی برطوح جا ترسے دو لی الطالب سف یہ محابر کے آنوال ان کے نزدیک ججت میں لیڈا کوئی مربرج جامع مدیث ترور کے بارسے بیں جواز کے لئے بیش کرا چاہیے تاکم تا احت برجت بود قلال نے ایسا کہا، قال ایل كناب ميدان تمين من ورمقار بوكرزسانين.

دیمه، غیرمتلدین سک نزدیک نی پاک سب دبدوراله پلیسه اودگیرکتب بالا، اوّال رمال پرخل متقدیث چانست توکیف ایل ابل صدیث اوزغیرتقل پوکردسول مکیموا کسی دوسرے سکے قول کودلیون میں بیٹری کوناشان محدثیت میں بیٹرانگا آسب ، پاک بیزا

شرقی کل سید اس که داسطه مونوی سام دودی صاحب عدیث بیجیتی کری.

دون کو متعلدی ه که نزدیک زول بونے سے پسلے جوری ناز پیرسنام از سید
درجد دافار صلائی کمیسی رسول انترامیل ان هوار حالے فرایا ہے کہ زوال سے پسلے
جور پیر صاباً مزسب اگر میز توسند حصیح کے ساتھ بیشی کرنا چاہتے، الحاس کے قبل
پیشی کرنا فیر متعلدین کے لئے معلید منیس بین ان کی متروزت توسلے چارسے تعلول

دیدا بغیر متلدی سک نزدیک جمد کی نماز کسانے جاحت کا جو امتروری منبی، اگرونه بی آدمی جول آوایک خطبہ پٹیسے دور مجر دونوں بھو پٹیرھ لیں ربہ در الاہر سر باری اس قاعدہ سے توایک میں تندا بھر پٹر صرف سے کونکہ جاحت تومزوری نہیں، لیسکن اس کے داسط قرآن دومریث سے دیل پٹی کراچا جیتے۔

ده افیر متعلم بی کے نوریک جمعری کا ذخل ادر کاروں کے سب ہج وضابہ کے اور کی مدین کی شویت اور کی جدید کا فرق ایس کے واسطے کمی حدیث کی شویت سب کہ جمع میں اور دوسرے کا خورت نے جمع میں اور دوسری کاروں کی کھر تی میں ہے۔ دوسرے کا مخرت نے جمع میں من منز کر کیا اور کا زوں کے واسطے میں میں مورت سے جمع مراکز کا اور شازی میں در مائز کی اور میں میں اور کا زیا ہے واسطے میں میں مورت میں اور کا زیا امر جمع و فرق میں اور کا زیا امر جمع و فرق میں کہی چری مزورت میں اور کچو نسسے تا میں کھی چری مزورت میں اور کچو نسسے تا کھیں ہے۔

ب سب . دهدا فير مخاري ك نزويك والالحرب بي جو يرحها جا تزب وروالا إصلاء کسی مدیشت میں آنفرت نے کم دیا ہے کہ داد الحرب میں جمو پڑھاکر و۔ ۱۹۱۱ فیرمقلدین کے نزد کمہ کا وت کا سجدہ کرنے دیا ہے میں کرنے والے کو نمازی کی صفت میرہ وزاعروری منیں رجود اکا بل صدا بہ مینی وضو بے وضو و فیروس طبع سے اوا ہو مکناسے کیا اس سے لئے کوئی رسول کا مکم افضل ہے کہ ہرطرح جائز ہے۔

(۲٬۱۰) گرمتندی کوامام کے بیچے سو بوا تو مقدی کے دامر جرو سهو داج بسب د مدور افا بلوصل به مطلب بیسبے که اس وقت مقندی کوامام کی تابداری منوری تبنین سے کیامووی سامرودی صاحب اس کے داسط کوئی مربری میچ عدیث پیش کرسکتے بین جو صراوع بہ تابلات کو مقتدی کے ذر سوکے دقت بحدہ واجب ہے یا کا بعداری

امام کی صرورت رئیس

الا بقر مقلی کے تو دیک جوان مردول اورلئر کو رکوجا ندی کا فرور بیننا بائز یہ مام فرول کوجی دھوکر می الطالب سع وہ ۲۰ می سامرودی ما سب نے جواب یہ مام فرول کوجی دھوکر می اول دیا اور کہ رویا کہ بیاں تو نق تھی ہے جی سک مشخ نرمیت کے بین فرور کے نہیں۔ شاید مردولا فیل آئٹیس کو فق تھی ہے سک میں م موجود ہے قاب فرون کے نہیں مناج و کیل ست یہ اصل میں است اور طیل کے مشخ تو فرور کے بین بی کو فواب صاحب مردول کے سنے حال کتے بین دنیا الطالب میں ہے و اما حلیا آلف نفسی قاب ما اس بی شوکائی کر ہے۔ بین یہ ملیکا چزے ہے اگر فرون میں قاب ما حب فر مقود الدشوکائی دولوں کے سے بین یہ ملیکا چزے ہے اگر فرون میں قاب ما حب فر مقود الدشوکائی دولوں کے سے مرداس میں برابر ہیں۔

۱۹۳۱ فیرمخله این کے زدیک جرما فررندوق کے شکارے عرجات اس کاکھا؟ جائز در ملال ہے در موردا وارسد ۱۹۳۵ اس کے جوزشکے سلتے کی عریف میم یا آیت قرآن کی مزورت ہے سامردی صاحب الل وجوزشرع کا ہے۔ اس کے واسط نشری نس بوزا پاسینہ آپ کے سنتہ جائز منس کرزیر دع کے اقوال بیشی کرکے مدعا خابت کریں ان کور مقلہ ول کے واسطے چیوڑ دیسیتہ گی جائز ہے جہائی نہیں درجہ بغیر مقلہ بی کنزدیک اگر کی قصدا نماز چیوڑ دسسے در بچراس کی تعذا کاسے توضیاسے کچھ فائدہ میں اور وہ نماز اس کی مقبول نہیں ور شاس خار کا فضا کرنا اس کے ذور واجب سے وہ جہارہ جیئے گئی اور ہے گا دو لیل الفا ب سن ۱۶)، س کے واسطے میچ صدیف بیشی کرتی چاہئے تھا واجب نہیں علیہ کا خذف ہے کو ملید نہیں سام ووی ساحب دور لگا تی اور کہتی تھی بیٹی کریں سی بعدی یا و قدفا مری بیان سے استدال کرتے ہیں، افسوس ہے۔

رموہ : موہ نظر متعلم ہی نزویک تام مالوروں کا بیٹیا ب پاک ہے، درولاہ بھڑا وہ اوہ ا رسول الفرنسل انڈ علیر دسطری کوئی میسم صدیث پاک ہوئے پر پیش کرتی جا سیتے ، اس کا احتبار مبنوں کر قلال نے یہ کہا ہے اور قلال نے وہ کہا ہے۔ آپ غیر متعلمہ بین معامودی صاحب غیر متعلم کے مصلے مجول جائے ہیں اس کتے لوگوں کے اقوال دلیل جن چیش کرتے بین تیاس کا مقبار منیں مدیث بیش بیکھتے ۔

۱۹۰۹ نیو مقلدی کے نزو کے بیاندی سونے کے برق استال کرنا جانز سب دبدوراہ ارساعی، ایام ابوطید اور شاخی و فیرما کی فیر مقار تعلیہ میں کرنے تکاسامرد کی صاحب آن کے تول کو بیش کریں بکر اپنے دعوے کے لئے مدیث بیش کرنی جاہیت جس سے بیٹا بات برکر یا دی سونے کے برتنوں کا استعال جانز سے بیکا دول ق

بياه كرنامغيد شيس

بہور یک بیر مقدن کے زدیک جی شخص نے کسی مورت سے زنائیا سند وہ شخص اس کی لڑک ہے بچا کر کسکت ہے۔ اگر چہ دہ لڑک ہی زبات پیدا ہوئی برورف ابادی صلاا : اس کے جواز کے واسط کوئی جو صربے صدیف پیش کرئی چاہیے یہ کسا کا ام شافی اس کے قاتل میں یا دوسرے لڑک یوں کتے ہیں فیر مقدوں کے سے زیبا منیں، اگر سامرودی صاحب پتے ہیں قوصاح ستہ سے جوز زیا عدم جواز کی کوئی مرکع معصوصیف چیش کر میں امام زاری نے تابت کیا ہے یا فاف نے نے بیان کیا ہے ماش با تعدیف کے دھوسے وتاب میں کرسکا،

۱۹۱ فی بقلدی کے نزوی قربان کرری سند سے گھوالوں کی فوف سے کا موالوں کی فوف سے کفی بیت سے گھوالوں کی فوف سے کفی بیت کی سے کا میں بیت کی بیت کی بیت کی بیت کی بیت کی بیت کی بیت کا فی میں بیت کا فی میں بیت کا فی بوطنو اور الا فرصال بیت کم بیت کا فی بوطنو اور کا سے سام ووی ساحب میں بیگر بسکتے کی میزاد کیوں کھر وسیت اب

میں پوتیتا ہوں اگر سوی نگر برایک مکان میں مزاراً دم ہوں آوا کے بحری قربانی می اُن ك طرف سے كافى موكى يانهيں مكان كے سو ياسز رادى ايك كمرى ميں شرك هور قر إنى كرناجا بي توسب كى طرف سعقر بأن الأمرو جائي أنديس ففي واثبات روں کے لئے نص مربح مج ہونا چاہیئے شرکت دکھابت میں آپ فرق کرسے مڑ كية اس كى ديس بان كرسية كد شرك كيول شيس بوسكتي اوركاني كيول سبت دليل يس مديث بيش كرية اتون رجال غير مقلد موكريتش كرف ع كيوفا مده نسيس. ورود عرصا وكر نزديك رسول النرصل الشرطيدوسل كم مزارمبارك كي فريارت ك ف من منوره كاسفركرنا ما تزنيين دعوف الجادى صلى ١١ وادو عدم جواز شرعى ع بن اس کے انت ایس مدیث بیش کروجس میں برموجود جوکومیری تبسیر کی زبارت کرنی جائز منیں یامیری زیارت کے سلے سفر کرنا جائز نہیں بصرت الومريو نے اسمخرت کے مزار مبارک کی زیارت کے ساتے منع منیں کمان اور کسی ممالی کے منع كياب يبتان ب. سامرددى صاحب فرطت بين كريد مسائل وه إن جوايك زاد سے مے بویکے ہی فیرشکرسے میں منی کتے ہیں کہ جن مسئلوں کوآب بش كرت إن وهأب ك زماند يطيط مويظ لناجلا كومركا في كونى يتجرمنين ،آپ فرايت كرا مخرت صلى السوطيروسلى زيارت كرف ك الت جا اما تزے یا نہیں ، اگر ما مراست بات محصے بی تو مودوگ من كرتے بي الى كروين كي رساد شائع كيمة واقوال رجال كا احتبار منين وين فيرمغلدي كا منرودخيال كرسية كا

اَسہ بھرمتلدیں کے نزویک مجاست گرسنے سے کوئی بان کا پل منیں ہما ابالی تھوڑا ہو بہت مجاست پانا نرپشاب ہو یاادد کوئی ہو، ہاں رنگ بو موہ کا کر ہوتو کا پاک ہوجائے گاروٹ کیا دی ص<sup>6</sup>اس کے واسطے عدیث ہونی جائیے گھوڑ ے بان میں مجاست گرف سے تابک منیں ہوتا ، نگ اباد عزہ مرف پر بجاست کے کم کوکی مجمع عدیث سے شاہر کر کا جاسیتے سامردی صاحب بچڑ فجر نفلدیں اس لے نعتبان اور اہاموں کے خرجب اور معابہ کے اقوال کو نقل کرنا اُن کے لئے مغیب د منیں ؛ ان مقلہ جو گئے جول اور اہاموں سے یا طور مقلہ یہ سکے معنی ہول گئے ہو تومعدور ہیں، لیکن حاب کے قول اور اہاموں کے خاجب اُن کے نزدیک جون نہیں امارا مدیث کی موادرت سب، ورزا ہمدیث اور خیر تقلہ شہبہ ، معدیث کو چش ذکر یا اور اقوالی رجال نقل کرکے اور اق کوسیاہ کرنا مغید تنیں،

(۱۹۳) غیر مقلی سے نزدیک بدودان قرآن شریعت بھرسکنا ہے دون ابادی صحاب ہے وضافادی میں فرق ہے میں است اس کوایک ہی صحاب ہے وضافادی میں فرق ہے مولوی سام ودری صاحب اس کوایک ہی میں گئے ہے اور اعتباری کرویا کھ ضول اس فریکو زمیانا آپ کو خید منہیں پر عوام کو دصو کا دینا سے اس اور ایر ایری میں موام کو دصو کا دینا ہے امارا سے سے چور نے کہ سب میں مدیدہ چش کرسے۔ جب مردمیدان آپ کو جمعیں گے۔ ورد چنان اور جینی اور زبانی بچی فرچ کرسف سے بچی فریا کہ سے ہی میں مدیدہ خرچ کرسف سے بچی فریا تھر ہنین و فرچ کرسف سے بچی فریا تھر ہنین اور نبانی بچی فرچ کرسف سے بچی فریا تھر ہنین و فرچ کرسف سے بچی

۱۳۳۰ بو تقلدی سے نزدیک اگرفازی بک بدن سے ناز پرسے آواس کی نساز باطل نبس برتی اوروہ گندگارسے ہیں شصلے بانچاست بدن آئم است و نوازشش باطل نبست: درودوالا بارست نازیم جونے سے داسطے مربح معرف سامرودی صاحب بیش کریں این مسود کا یہ خدجب اورفلاں کا یہ قول اور سنی بول کتے ہیں ہیں فیرمقلدی کے مستف جول جائے کی ولیل ہے۔ سندین معرف بیش کریں بائیس بلائے ہے کیونا قدم نیس محام کا قول ہے جس منین ماست ہیں۔

ردنورالتی برخواری کے زوریک بدن سے کُنا ہی تون نظر اس سے و و و و روزی اس سے و و و و روزی اور اس کا در دوروالتی اس کے واسطے بیش کریا می اس سے روزورالتی میں اس سندیش کریا ہے اس سندیش کریا ہے میں اس میں میں اس میں میں اس میں میں میں اس میں میں اس میں میں کہ اور المحدیث میرکد استان کی المحداث ک

معنے کال فراموش کردیتے یہ سورا شوری ادرمیر یا کروری

(۱۵۳) غیر متفلہ بن مے تو دیک افظ الشریک ما افظ وکر کو یا بروت ہے والبنیان الموالا مستلما، سامر ودی صاصب آپ سے مثالات کی حبارت کیوں افغا کی آخر بدعت کو اس میں بھی سیت میکن اس سے شریح کوآپ ہنے کر کسٹے اکاموام و آئھیل پڑتی، تاجائز ہم نے پر معریف بیش کرسیتے افغام ویسے کی تیار دہشتے ہیں، پڑسیتے آپ اس ال الذین قالو اور بنا اللہ شھر اسستھا اموا اور یاد کرسیتے اس معریف کو کہ تیامت ہمی وقت قالم ہوگی، جب کوئی افغا الشریکتے واقا منیں رسیے گا۔ الجمدیث آپ جیے ہمی ہیں کہ جم معریف برعمل کرتے ہیں، مشکر اب معلوم جواکہ آپ کو بغر فتھا ، ورصاب اورامام بناری وغرو کے چارہ منیں ور دکمیں توغیر طاری کا اثر ہوتا آپ کے پیالا تومطع صاف ہے۔

۵۰ با فیرمتعلدین کے نزدیک بعض صحاب فاسق سے بہنا پڑھنرت معاویرکد اضوں نے دشتا سب کماتر اور لبغاوت کی ہے والبنیان الموس مصاحب اسلاوی عالب نے صرح معاویر کے نام کا انکا دکر ویا منظر میان انعام منس مقرر کیا کیونکہ البنیان می موجود ہے، شاہدرسول کا تول یا دشین، موریث بیش کرسیتے کومی کو کامن کمنا جائز ہے کیونکہ وہ متر کب کر ترسیعے فالان نے الباکہ اسمنی بوں سکتے ہیں بھا تھ کی کمائیل بی اول کھاسید، غیر مقطر موکر ضعول ہے۔

ده مه غر مقلدین کے نو دیک مورت کی خاز اپنر تمام ستر کے جب یا سے ہوستے مجع سب تها ہو، یا دوس می تورتوں سک ساتھ ہو یا پہنے شوہ کر کے ساتھ ہو یا دوسرے مادم کے ساتھ ہو، خومق ہوطری سمج سے زیا دوسر کے جہائے وجود الله ا صفاح، صدت محم شرحی سب اس کے واسطے مدیث میم صدیق بری فی جا جیتے ساموری صاحب غیر مقلد ہوکر اقوالی رمال چش کر ہی گے تونا ہل احتبار میں اور جو عذر کا ہم تیک اور مجدودی کی حالتیں ہیں آئی کو جسی ڈکر کرسٹے سے قائمہ منیں ،

(۱۹۹) بغیر خطری کی نودیک نمازی کے پیروں کے واسطے پاک ہو اسٹونیس گر کی نے ناپاکیٹروں میں بغیر کسی عذر کے قصدا خاز پرس لی تواس کی خارجی ہوجاتی سے دولیل العالب ساتا ۲۰ موٹ الهادی صاحب بدولا بارسات اپاکیٹرول میں نساز کے میرم ہونے کے لئے سامرودی صاحب میرم صدیث بیش کریں معمار کے اقوال ہ اضال غیر شفادہ و کے نزدیک جمت منیں الل صریف ہوکرا ماموں کے اقوال ہیں کرا سامرودی صاحب جیسے لوگول کا کام ہے بے چارے کیا کری غیر مقدی کے شفت مول باتے بس

(۱۷) ئىرىمتىلەن كەنىزدىكە ئىخۇل سىدىنيا يائجامر يېيىنىنە سىد دىنولۇف جاما سىد دىنورىلىقى مەلگا، كىيى ايى دىدىن دىكەلىيىتىرىن بىل يە بولدېرتىمى مخۇل سى نیچ تعبند اِنمسے اِنیا اِتجامر پیٹے تواس کا دِسُولوٹ مباتے کا سامردی ماہم۔ مدیث دانی ہت مشکل ہے۔ مضدادہ جیز ادنی سے اور نم اور تغییہ دوسری چیز ہے دین میں مجھے پیدا کرو۔

رہم، رمضان میں روزرے کی مالت ہیں کمی نے تصدّ اُکھابی لیا تو غیر متعلدیں کے مزد دیک اس کے ذمر کھارہ منہیں ہے دوستورالمنتی متا ا

(سبع) فیرمقدین کے زوریک پروہ کی آبت خاص از واج مطرت می کے بارے
میں وادہ ہو تی ہے است کی تاریخوں سے منیں سب والبنیا ان المرصوں صدانا،
میں وادہ ہوتی سب المصن کی تاریخ اپنی کیا ہے۔ دینی بردہ خاص از واج محرّق
جی کے بارسے بیں آیا ہے شامتوں کی عمر توں کے حق میں میں تو میرا بھی کمناہے کہ
پروہ کا مخ خاص از واج مطراحت کے بارسے میں آپ وگوں کے خزد کی ہے ووسری
عورتوں کے لئے منین مرف فنظ مح مرجوع جانے براپ الل سیلے بورگ اور اقوال
رمال نقل کروستی سب بگرا وصی آدھی عباریمی نقل کی جیر۔ تفضیل کی اورو قس
کے لئے طوری رکھتے۔

(۱۹۲۶) فیرمتلدین کے نزویک ساہی دخاویشت، کھانا جا ترسید حرمت کی حدیث شاہت مئیں دہرورا ہ بل صلے ۳ وعرف انجا وی صفی ۳۳ فیریث جوناکسی حدیث سے شاہت کراچا جیتے۔

ده به بغیر تطریح کے نزدیک ان شهرول میں کافروں سے میلوکر کے سود لیٹا یا تز ہا اندیا ان الرمومی ستا به سامرودی صاحب آپ کے اس ترجر کا کیا مطلب ہے۔ یہ 
با اخر می سودی ان شہرول کے کفاروں سے لیٹے کے لئے ہوسکتا ہے۔ یہ ال نوتی 
کے منعلق آپ ہے ہم مہنی وریافت کرتے ۔ فتونی آو آپ کا مائز کہتا ہے۔ اسی می 
کلام ہے۔ منعی ایول کھتے ہیں جواید میں یول ہے۔ یہ غیر مقلدی کے معین معیل جائے 
کا دیل ہے۔ آپ کو کیا غرض جا یہ سے اور شغیول سے آپ تو معدیث سے اپتا 
کی دیل ہے۔ آپ کو کیا غرض جا یہ سے اور شغیول سے آپ تو معدیث سے اپتا 
خرمب ناہت کریں۔ ۱۹۷۱ فیرمقوں کے نورک مافور کے ذرم کرتے وقت ہم مذرمیں پڑھی کولئاتے وقت ہم الشر نچو سے اس کا کھانا جا توہے ووٹ ابادی سام ۱۹۷۱ سامرودی صاحب اس مستامی مام بنماری کے مقلہ میں اسی سلتے بخاری کے ترج الباب کو ڈکر کیا ہے خوب نعانی میں ہم انشر توسیت فواد کی تو کم ہوآ ہد کہتے کہ آپ کے بیال توہم اللّٰدی خارد سے بحوش اور تک والو ل کھٹال ہے۔

در به بخركی حالت می اگر كري كافر فرمنت الى نفی و فور مقدري كنزدي مالان بهوف كه بدار است كالوراكر تا واجب سهد وحث الحادي سده ۱۲ ای طریق حالت كفركی مجتی حادثین این سب كی قضا كرانی چاچته بیان سامرودی ساحب ف بست زور نگایاس، كافر كه و مرازم سه پاینس.

درب فرق پڑھ فا اکفل رئے نے ایکے تیے تیم مقاری کے زویس نظر مسکر ا است درون الهادی مصحاباس کے واسطے میم صدیف ہونی چاہتے جس میں یہ موالی نماز جا تر ہے یا مفرسونی اقتدا شغل کے بیچے میم ہے دور کے دور ولیا جان کرنا ہے ۔ دائل پر کوئی معالی الدائر نے تق آب کے قاعدہ سے میم منین کیونگر معارک اوافعال آب کے زویک جوت نہیں ۔

(۱۹۹۱) با لغ الزلااگر الفی کی امامت کرسے قواس کی المعت میں ہے۔ وف البادی صفت اسمنرت کا قول یا خواج میں میں سندھ ثابت ہودیل بیں بیش کر ایپ ہیتے تصوضا فون ناز کے واسطے نشل کو ذکر کر یا اور ختہا کے اٹھاف کو بیان کر نا فیرنظری کے مستنے کو جول بانا ہے۔

دہ بغیر طری کے نزویک جید کی فاز تہا ایک آدمی کی ہیم سبت اس کے لئے بماعت کا ہر فاھروں میس وجودالہ رصلی تہذا کا ڈھیج ہونے کے واسط ہیم مین خ کی مزورت ہے تول ہوا جلی القریری جغیراس کے فیرطول کے مشنے کو جوا جا آئے۔ مافظر مین با آپ کے سامنے نموز کے دور ہر بچاہی مسئے ذکروہ الحال ہوا ہے۔ جوغیر متعلدوں کی تصنیف کی ہوتی ہیں بیش کئے ایک الائی بر تھڑا کے ایک میں میں مشارک میں مصرات کے يهال طهارت ومخاست بين مطال وحرام بين ما تزوماً جا تزهي سفت وبرعت بي فرق منیں ۔ وہ اس امر کا دعویٰ کرتے این کر بم صدیث برطل کرتے ہیں اور مقلدین کو مشرك في ارسالت سمحت بي الركوتي شف جار كي مكرير آمية عورتون من كاح كرك تو کو ترج منیں اگر لوٹا معر بانی میں تعوز ایشاب گرمائے تر پاک ہے جب یک رائد ، او مره من بعد نے اگرزائی بنی افتد مگ جاست تو تاع کرسکتا ہے ، اگرزندی توبكرك تواس كا مال ملال سهد رفون امنى، جا نورون كا بيشاب ياك عيد سودلين ہو توصیلے کرے وصول کرسکتاسہے۔ دریاتی جا اوّد ملال ہی ہیں۔ بغیرتون والے خشکی کے بانورطیبات سے این زوال مونے سے پسطے عمد کی فاز بڑھ لے تو کھ ورج ہی سنين الشرا لشركا فكرجب بدهت بوكيا أواب كباريا. صحاب بردي كامارسب وى فاستى مشرس توميركيا ہے. مثراب س كوفركت بي ؟ ياك بى سي بدن سے كنّا مجى فون شكل وضواتنا مطبوط كوشاً ى سيس لكن إسمار مخول سع بنجامواتو وصوفرزاؤث ما اسب كافركا فرى كيابواما فورمال سب حورتول ك زيرين لأة بى منين ده مى بالكل أزاد بي تهجرون كومبارك بادرين جا مين كران كومي فرصت موكمى بندوق كامرا مواجانورطال سے مردول كوماندى كا زلور سيننا جا ترج برده كي آيت فاص زواج مطهوت بي ك بارسيدين الري عيد المقامت كي عور أول عة يت كوكوني علاقه مين غرض في مقلد موجات توجرديا عي يس جنت معسب

اُکُورِ نِ ان صالَ پرطورگری ادر میرمودی سامرودی صاحب کوداد دی گراس پریس نظراتی قوائن فدمت کرسنه کے سلتے تیار جول جوال سے زیاد میر بدیے اور تنتی موں کے موکل میزوں ہے کہ اُن لوگوں کا کام ہے جو سکار جول اور اپنی مزوریات کی بچی کو غیر نم بود مجد کوائن فرصت جیس دعلات کہ ان بریکار امور میں وقت شائع کرول میکن مولوی سامرودی صاحب سے ان کے افسان بر جرآت دالی و دورسے ضعلیوں کی اینداکھتے دخلی افریس کے شائع کرسنے کی مؤوت ہوتی الہذا القاس سیت کمان مسائل کے افہار پر فضب نگ دیمیل اسی طرح ود سرسے
اہل مدیث جانوں سے عرض سیت کہ وہ المائی و بھول المیان الماؤہ الله کوپشی افور کس کیوکر سامروری سامس کا بچ ہو یا بھواسیت اسی سنتے میں سے کہتی انتظامتها النس کیا
اس بیرا بیسے کندیت الفاظ علی سے جوافعاتی نجدی سے خطیلی کواشل کریکیس قر مفتری کمیس فاظ المیس کا مجد امیس عافق نکی جدی سے خطیلی مقاری کے داغ مشرکتے مسیر مقاری کے کو گفائل کے جوافعاتی نجدی سے کوپشی کا مشکر کستے ہیں کہا جو سے کسی مقاری کے کو گفائل کے جو کسی مقاری کوپشی کا مشکر کستے ہیں کہا جو سے اس اس امرکا فیتی دو ان سینے کوپشی مقاری کوپشی کا مشکر کستے ہیں کہا کہ بست موجا کا سے اور انتخدرت میں انشر طبی وسل کے حال ان مواقع کے کوپش کوپی ال موجا ہے دور بھوائی سینے سے نگ صواح میں اسے وادر بیش سے کہا کہ بوجا ہے دور بھوائی مرکا کی فاعث کرنے کے سے حال آتی سیت مجب مسلک ہے۔ الل جدا م اگر مول ہے تو

كاسب بغير مظلد توسواست رسول الشرصل الشعليد وسلم كسكس كي تعليد كرست مى نهيل اس التراييد اقوال فعل كرياني سد فائده منين النداب الميين مي صنفيول ك مسائل نقل كرك تواه مخواه كاغذسياه كياوه بلي عارست وقرآن ومديث كوبزع آب کے جاسنتے ہی منیں آپ، بل مدیث میں اور میرزبان دراز مجی بیں اس انت مسائل مذكور ، كوا ماديث ميرست اب كردكما بن ايك نيزا جدا بدك إن لكا بكان سترمىيارىكادروه مجىآب بى كى كى بى اوردى آب كاخرب إي مالانكروه كمَّا بين مِين مقلدون بى كالصنيف كى بوتى إين المام بخارى شافني المام ترمذى سف فى نساتي شافعي الوداؤد شاضي بإمنبلي جنائخ كتب المبقات مين معري سب لهذامقلدون کی توآب میں تعلید کررہے این کو کھے ان میں ہے دی جائز دہب ہے نیرسی سیاب آپ عدون كرا مون كركم از كم بغركني اويل كے مسم مشريف كے كاب الايال كي تسام مدينون يرتوعل كرك دكهاوي يا دريكة آب كافياس ادرآب كى ويل ادرأب كا ابتمادكمى طرح بى قابل اعتبارىنىي . تاويل كو بنول أب ك مديث برعل كرامنيك بن جاع وقياس كافوداً يسك نزديك احتبار منين المدّا خرب كو ابت كرفين اس كويش يى نبيس كريسكة والعذاب المبين من بن بن كما بول كراب في والدوية اوراك كاستعال كياب قىم كماكر فراية كاكراك كالرمونفين متلدته اختطار الرمتلية توتقيدكو براكنا ورست بنين وردائ كى تابون مصاسندال ميح بنين كونكرير بجارت تومشرك في الرسالة إن وانسام على مى اتبع الدى واخودعوانا ان الحمد فأه رب العالمين والصاؤة والسائم على وسول محمد واله وصحبه والتباعل واجتبعين

خاکسس. سیدحدی مسی خزامنی داخیر شخص و " ۱۱ ربیح الاقل مسسسی معسب بی ۱۲ رکمتو بر ۱۲ ایوم دوشند.



11

جناب مولا نامفتی محمودس صنا بلند شهری مفتی دارالع به م دیوبند

الحمد لله الذي عمنا بالاحسان واسبغ علينا الانعام امرنا بابتغاء الوسيلة والعبادات وبالتحنب عن الشرك والاتام وصلى الله تعالى وسلم على سيد المرسلين وعلى اله واصحابه هداة الانام ومصابيح الظلام وبعد! تحميم

آج دنیا کے طالات یہ ہیں کہ پوری قوت کے ساتھ مازشوں کا جال بچھا کر خدمپ اسلام کو بین الاقوا ہی بجرم قرار دینے کی سما گی کی جاری ہیں اسلام ڈس طاقتیں چاروں طرف مور چہ بندی کر کے اپنی اپنی قویس کا رخ اس بجرم کی طرف کر چکی ہیں جگ جگہ مشکر بنایا جار ہا ہے کہ جس شمال شیر (خدمپ اسلام ) کو قدیم کیا جا سے دام ہمر گ زشین بچھانے کی برخک میں کوششیں کی جارتی ہیں تملیکا بگل نج کیا ہے اور مرد پھگوں کا آناز مو چکا ہے۔

یہ بین دنیا کے مختم مالات کہ جن سے ندھپ اسلام دوجار ہے۔ ان خطر ناک مالات میں نام نہاد انک صدیت ہو ہے سمجے منصوبہ کے تعلی وقیم سے دوری کے باعث اسلامی قلعہ کے خاتین برگولیاں چلانے اور فیز مجبو تک میں مصروف ہیں اپنے مزعمو بات فاسد دی بیماد بر کافر دشرک قرار دے کران کے کلیجے جلی کرنے کے لئے گھات گائے چیشنے ہیں۔ اس

صول تكفير

نداصول تکفیرکا ان بے چاردل کوعلم ہے نہ صدودِ اختلاف کے ضوابط سے کوئی مردکار۔ بس کیر کے فقیری بے پیٹے ہیں جن مسائل شی زمائۃ ٹیرالقرون سے اختلاف چلاآتا ہاور دوافتان فدر حقیقت است کے تن میں بری نیر کایا عشب بلک الل آئ کے بائیں بیا اخلاف ایک دویہ می خروری بھی ہاں سائل میں ایک جانب وقطی طور پرسج اور دری جانب کو نیسی اعداز پر غلاقر اور سے دینا قیامت تک ممکن تیری الیے سائل کو بھی دعم ایش کی الحدیث تا انہا وائل حدیث تکھیری کھاڑ وہنا ہے تھوئے ہیں بلکہ علاما حناف کرنے میں خدائی بغواری ہے بیٹے ہیں کہ تحقیق کی بھی صوروت تیری تجھے کو یا کفر وہرک تقسیم کرنے میں خدائی بغواری ہے بیٹے ہیں کہ انحقیق مسلمان ہے کون شرک جاس کا فیصلہ اسینر رحش وں کوئی و کے کر کر لیے ہیں۔ لاحول و لا قدرہ الا باللہ ۔

#### الديوبند

چنا نچ چند سال آلی ادارہ داراً الکتاب دالستہ راہ لینٹری (پاکستان ) سے ایک سال میں برائی معیار پر سال میں المدیو بندیدہ فیر مقلد مین نے شائع کی جونہا ہے۔ آئی معیار پر چپوائی گی اوکوں درجے اس کی طباعت پر پائی کی طرح بہادیے گئے اللی تن عالم کرام کو زردی کا فروشرک قراردیے کے والم یہ سے تحت اس کی اشاعت برساتی کیڑوں کی طرح کی گئی۔

حققی الل سنت والجماعت ، قرآن وصدیث کے سیے خدام الل تن اکار معاده و یو برگرام اللہ نیز ان کے مین کے متعلق یا دیل شرق کافر وشرک کی بیجارث لگانے شما الد یو بردیسے مصنف اوران کے بم تو انحقق نمیں بلکر جین شریف ن ادھما الله شد فا و کدرامة سے چاکل اُن او کی کوار (حسام الحرمین ، تجانب اهل السنة) چلانے والوں کے اعراض مقلد جی ۔

مولا ناابوالحن على ندوى رحمة الله عليه

الدیو بندیک تردیدتو عربی اوراردوش شائع بو کرتبول خام حاصل کر چکی مثالاً ایک بات عرض ہے اور وہ پر کشفر اسلام حضرت مولانا سیدا یوائس نالی ندوی رحمہ اللہ کے نام نامی ہے کون ناواقف ہے مسلم حکومتوں کو بیدار کرنے اوران کوان کے خابی فرائنس یاد ولانے میں اس مرد درولیش نے عالم اسلامی کی جو بادیہ پمائی کی ہے، جوش ایمانی وجذبهٔ اسلای ہے لبریز کتابی لکھ کرایشیاء دیورپ کوجس سن اعداز ہے جنجھوڑ اے جیبہ چیہ پر اس کے نفوش اوراثرات آج بھی موجود میں اس عظیم الرتب اور بے مثال ت كمتعلق الديوبندية "ص١٣٣/ يرلكهاب

تقى الدين باإلى كالفاظ ميں ..

قد اخبرني الثقات ان عليا ابا الحسن سمرى كان يحلس في مسجد النبي سيخة مستقبلا الحجرة الشريفة في غاية الخشوع لا يتكلم ساعتين او اكثر فاستغربت هذا الامر وفهمت انه استمداد و لم اكن اعلم ان هذا شائع عندهم في طريقتهم الي ان كشف محمد اسلم فهذا شرك بالله تعالى ..... قال الشيخ ( ابن تيميه ) من اتخذ و سائط بين العبد و بين ربَّهِ كفر اجماعا.

اس عبارت مين دجل تنكبيس ملاحظه سيجيُّ !

مجد نبوی میں جمر ہ شریفہ کی جانب رخ کر کے خشوع کے ساتھ بیٹھ جانے کی خبر س کر کفر وٹرک کا الزام عائد کردیااور ابن تیمیدرحمدالله کی تعلید کرتے ہوئے اس میر اطمینان بھی کرلیا عالا نکہ حجر ہ مقدسہ کے سامنے ملاب کھڑے ہونے یا بیٹھ جانے اور کچھ دریمی ہے بات نہ کرنے پراستمد ادمعروفہ کا تھم نگادیتانری جہالت وبدنہی ہے،اور پحراس سے كفروشرك وكشيد كرليما بغاه الفاسد على الفاسد كتبيل سے باور ابن تیمیدر حمداللہ تعالٰی کاحوالہ بالکل مجل ہے۔

"الد مومندمة" كالفنيف واشاعت كوقت بكد بعد تك حفرت مولانا سيدا بوانحسن على ندوي رحمه الله زنده وسلامت دناهس وجود تصافصاف كالقاضه بدقعاكيه بالمثافيه باخطاه كنابت كركے بهلےصا حسكمل تيجيق كرتے تمر براوراست خيق كئے بغير صرف روایت پراعتاد کر کے ایسے گھروں میں بیٹے کر حضرت مولانا علی میاں رحمہ اللہ تعالیٰ برَ فَرُوتُرک اختیار کر لینے کی فرد جرم عائد کردیادیانت دامانت کے کس زمرہ میں آتا ہے گرا نی اس غلاظت ( بہتان تخطیم ) کود نیا بھر میں اچھالنا کن جذبات کی عکا *کی کرتا* ہے۔ تؤسل اورغير مقلدين كاندب

نیز بے خل حوالہ دے کر علامہ این تیمیہ رحمہ اللہ تعالی کی تعلید کا بارا بی گر دنوں ہی لكاليماك ورجد ك شرك كاارتكاب بان امورير "الديوبندية" كمصنف اوران کے ہم خیال لوگوں کوایے ایے گریمانوں میں منہ ڈال کرسوینے کی ضرورت ہے۔ بحليمانسو!

كفروش كشيدكرت بوئ مهار بولول من ذراسا بهي خوف خدانيي رباكيا تہمیں نہیں معلوم کہ بیرہ بی مولا ناابوالحن علی ندوی رحمہ اللہ میں کہ جن کوفیصل ابوار ڈ دیے جانے کاعلان ہوا جود نیا کاسب ہے بڑاا نعام تمجھا جاتا ہے توانہوں نے کس ثمان استغناء ے ددکرتے ہوئے فرمایا تھا کہ:

" پہ خطیر قم ان اسمامی اداروں کو دیدو کہ جودین کا کام کررہے ہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں جھ کونوا نی فقیراندزندگی ہی عزیزے'۔

كاش الم مجى معزت مولا ناعلى ميال صاحب رحمة الشعليد كانتش قدم يريطة اور ہر چڑھتے سورت کی بوجا کرنے ہے اسے آپ کو بجاتے ،مسلمانوں بلکہ علما ،اعلام کو كافروشرك قراردينے كے بجائے اسنے دين وايمان كے بجانے كى فكركرتے ،سلف صالحين صحابية تابعين اور حفرات ائم مجتهدين في اس سليد من احتياط ع كام لين كي جومدايات فرمائي إن ان كوتم لوك المحوظ ركت.

شرح شفاء میں ہے۔

ادخال كافر في المِلة الاسلامية او اخراج مسلم عنها عظيم في الدين هـ(الرحدي) (قرجمه ) كى كافر محفى كولمت اسلاميد كے افراديس داخل كرنايا مسلمان كواسلام ہے خارج مجھتا(بیدونول چزیں)بہت زیادہ اہم ہیں۔

اس کے برخلاف مسلمانوں میں اس دقت عامة افراط دِتَفریط کا ظہور ہے ایک طبقہ نے تو تکنیر بازی ہی کومشغلہ بتالیا ہے معمولی سی خلاف شرع بلکہ خلاف طبع کوئی بات جہاں اپنے مخالف سے مرز د ہوئی اور اس طبقہ نے حصت کفر کا فتو کی لگا دیا اور کوئی باستہ نہ لطے تو سی سالی روایتوں رہی گھروں میں بیٹھے مٹھے مسلمانوں اور بڑے بڑے علی کرام

کو ایمان ادراسلام سے خارج ہونے کے نوٹس دیدئے۔

اس کے بالقائل دومری جماعت ہے کہ جس کے زو یک بردہ تحض ببرصورت ملمان ہے جوملمان ہونے کا دموئی کردے خواہ وہ دین کے صریح امور کا انکار کرے ائمه مجتبذين حميم الغداور حفرات محله كرام رضي الندعنيم كوگمراه بتاديا وارجا باحكام اسلامیکاسے سے اٹکاری کردے مگراس جماعت کے نزد یک بیروال وہ مسلمان ہی رے گا دوسرے نداھب کی مثل اسلام کومھن ایک قومی لقب بچھتے ہیں ، کہ ونتا کہ و نظریات کچیجی رکھے اتوال وا ممال میں ہرطرح آ زادرے،ضروریات دین کامکر موجائے عراس كے مسلمان مونے يرآ في تبين آتى۔

حالانک کماب دسنت اس سنج روی اورافراط د تفریط کے دونوں پہلوؤں ہے تخت ےزاریں۔

# دعاء ميں توسل

مخفرتمبدك بعدوض بكرجن كخيخ مسائل م غيرمقلدين فيتضليل، تفسيق بكد كمفركا بازار كرم ركها بان من سوتوسل بحى ب حقيقت بدب كدياتو انبوں نے توسل کے تمام بہلوؤں کا تھم بچھنے کی کوشش عی نیس کی یا مجر جان بوجھ کردجل وسنيس سے كام ليا۔

مجماحات كرتوسل خواه ابنا يافيركا عمال مالحي وجواة تبولين حضرات کی ذوات مبارک سے ہواور جاہے وہ احیاء ہول یا اموات بلاشبر درست ہے کیونک ان سب صوراتوں میں مرجع ومقصو داللہ یاکی وحمت کے ساتھ تو سل کے علاوہ بچھ نہیں۔

#### هقيقت توسل

التوسل لغة التقرب..... والوسيلة كل ماهو يتوسل الى المقصود (**قرجمہ**) توسل کے معنی قریب ہونا اور وسیلہ ہروہ چیز جو مقصود تک پہو نیخے

توسل كي صورتين

(۱) این اندال صالحہ ہے توسل-

اس كاتفكم بيرے كديہ بالا جماع جائز ہے۔حضرت عبداللہ ابن عمر صفى اللہ عنہ ہے روایت ہے کدرسول اللہ بھی فائے ارشاد فر مایا کہ تمن آ دمی کہیں علے جارے تھے ا جا تک بارش شروع ہوگئی تیوں نے پہاڑی عار میں داخل ہوکر پناہ لی دواندر ہی تھے کہ ایک بھاری چٹان اڑھکی اور غار کا منہ اس طرح بند ہو گیا کہ باہر نکلنے کا راستہ بالکل مسدود ہوگیاان منیوں نے آلیں میں کہا کہ اپنے اپنے ایک نیک اٹمال کویاد کرو کہ جن کوخالص الله ياك كى رضاء عى كيلي كئي مول بحران اعمال كروسيد عدوعاء ما كوشايد الله تعالى اس مصیبت کودور فرمادے ان ش سے ایک نے دعاء مانگی۔

يالله! مير ، بور هم ال باب ادر بكه جهوث جهوث يح يح كدجن كانان نفقہ میرے ذمدتھا (میرامعمول تھا کہ ) جب میں شام کولوٹ کران کے پاس آتا تو دودھ دوھ کر بچوں سے پہلے مال باپ کو بلاتا تھا (ایک دن ایسا ہوا) میں جارے کی تلاش میں دورنکل گیااوررات کوبہت تا خمرے گھر پہو نجاد یکھا کہ مال بایب سوئے ہوئے میں میں نے حسب معمول دودھ دوھا اور بیالہ لے کر والدین کے سر بانے کھڑا ہو گیا ہیں نے (ادب داحتر ام کی وجہ ہے)اٹھا ٹاان کونا مناسب مجھااور بچوں کوان ہے پہلے دودھ ملا تا گوراند کیا حالا تکہ یجے میرے قدموں سے چٹ کر چلاتے رہے یہاں تک کہ جج ہوگئی۔ یاالله اگرآب جانے ہیں کہ میرایگل صرف آپ کی رضا جوئی کے لئے تحالو

روش دان کھول دیجئے کہ ہم آسان کود کھیکس اللہ تعالیٰ نے غار کا متے تحوڑ اسا کھول دیا کہ أسان ان اوكول كونظراً نے لگا۔

پھر دوسر ہے تحض نے دعاء ما تکتے ہوئے کہا یا اللہ! میری ایک چیازاد بمن تھی مردوگورت جتنی محبت کر سکتے ہیں مجھے اس ہے اتن عی محبت تھی ایک مرتبہ ٹس نے اس کو بدكارى يرآ ماده كيالكن اس في الكاركرديا اوركباك يهليسودينار لي كرآ من في محت ادر کوشش ہے مودینار جمل کئے اور ان کو لے کر اس سے ملاقات کی پھر جب میں اس کی دونوں ٹانگوں کے ﷺ میں میٹے کیا تواس نے کہااللہ کے بندہ اللہ ہے ڈر!ادرمیری یا کدانی کو مخفوظ رہنے دے، میں نور اس کو جھوڑ کرا لگ ہٹ گیا یا اللہ! اگر آ پ جانتے میں کدمیرا بیل خالص آپ کی رضا حاسل کرنے کے لئے تھا تو اس غار کے مند میں تھوڑی اور کشادگی فر ماالند تعالٰی نے چٹان ادر ہٹا کر مزید کشادگی فرمادی۔

تير تحض نے اپن دعاء من كہا يا اللہ! من نے ايك مز دور سے ايك فر ق (1) (ور كليتريا) حاول اجرت طرك كام كرايا تعاجب ال في ابنا كام يورا كرويا اور کہا کہ بھی کومیراحق دوتو میں نے اس کے سامنے اس کاحق ( طے شدہ مقدار حاول ) پیش کر دیالیکن وہ چھوڑ کراور منہ چھیر کر چلا گیا ٹیں برابران جا ولوں کو بوتار ہاحتیٰ کہ ٹیں نے اس کی قیت ہے ایک گائے اور جروابا جمع کرلئے (بعد ایک زمانہ کے وہ مزدور) پھر ميرے ماس آبااورآ كركما كدالله عد وراور جھى رظلم شكر بلكه جھ كوميرات ديدے، ميں نے کہا جاؤ میگائے اور چروابالے جاؤاں نے (مقررہ اجرت ہے بہت زیادہ دیکھکر) کہا میرے ساتھ خداق نہ کروش نے کہا کہ میں خداق نہیں کر ماہوں وہ مزدورگائے اور ج واب كو كريلايا كيا .... يا الله اكر آب جائة مي كيراعيل مرف آب عى كوراضى كرنے كے لئے تعانوعاز كامنە كھول د بجئے چنانچدہ چٹان غاركے منہ ہے ہئے گئے۔(۲)

دوسر كي صورت

توسل کی دومری صورت بیہ کہ کسی سے دعاء کی درخواست اس حسن ظن برکرنا كەلندىتحالى كےنز دىك اس مقبول بنده كى دعاء ميرى دعاء كے مقابله ميں زياده لائق تبول ہے توسل کی میصورت احیاء کے ساتھ خاص ہے اور بلا کراہت و بلا تکیر نہ صرف (1) المالغرق في ينتخ الفاء والراء و قبل معكون الراء والاول اشهره وومكيال سع علاشة أمن المتكم للمليم ص ١١٨ ت (١) باب ما ذكر عن بني اسرائيل ( في الانبياء) باب اذا اشترئ شيئا أغيره بغير اذانه فرضي ( في البيوع) باب من استاحر احيرا ( في الاجلو) با ب اذا زرع بمال قوم بغير اذنهم ( في إ الحرث والمراوعة) من البحاري .... باب البر والصلة من المشكوة 

## تيسري صورت

## مقبول بندون كاتوسل

اس کی حقیقت ہیے کہ توسل اختیار کرنے والا گویا بیکتا ہے کہ یا اللہ ہیں اپنے حسن کلن کے اعتبار سے آپ کے دربار عالی شن فلاس بروگ کو مقبول مجتنا ہوں اور مقبولین سے مجت رکھنا افغل الا محال ہیں سے مدیث شریف شن ہے۔

المرأمع من احببت (١)

لی میر آلوکونگی البیانیس کرتیری بادگاہ ش پٹی کر سکوں البت آپ کا فلال مقبول بندہ آپ کی خصوص اوست کا مورد ہے اور مود و دحت ہے میت دکھنا جالب وصت (رحمت کو کمینچ والا ہے) اس مجب آنطق کے دسلہ سے دوخواست کرتا ہوں کد میری وعام آبول فرالجیئے۔ آبول فرالجیئے۔

علامدابن تیسیروحداللہ تعالیٰ بھی اس وسیلہ کے منکونیٹس بلکہ 5 بت مانے والوں میں سے بیں جیسا کر تھر تیب ہم بیان کریں گے۔

ای مضمون کو مختصر کرے دعاء کرنے والے میر کہتے ہیں کہ یا اللہ فلا اس ہز رگ کے وسیلہ سے تعاری دعاء قبول فر ما۔

اس تم سے توسل میں عدم جواز کی کوئی دیڈیس بلکہ ڈاشند و عبد بہت کی شان زیادہ گئی ہے کہ آ دلی کی نظر بجائے اپنے اعمال صالحہ کے عقولاان اٹھی کی عبت کو سیا۔ بنانے پر بورتی ہے قرمل کی میں مورت سی ہے ہورا کا بروین سے مقول بلکٹھ مول میں واضل ہوتی ہے۔ محمرا سی تم میں دوبا تمل میر حال آغاظی گئی ہے۔

(الف) میر عقیده برگرته رکها جائے کہ توسل اختیار کئے بغیر دعاء کی جائے تو اللہ (۱) ندالحہ ے اخبرا بخاری (فی متاقب عمر خیااللہ متازی المسلم (فی البردالصلة)

تعالیٰ اس کوسنتا بی نہیں ہے۔

(ب) اور نہ میں عقیدہ ہوکہ وسلہ کے ساتھ جودعاء کی جائے اس کواللہ تعالی لاز ما قبول کرتا ہے۔

صرف اتا بھتا جا بھٹرل بندوں ہے دسلہ دفتل کے ساتھ جود عا م کی جا نگی اس کی تبریت کی امید زیادہ ہے اس سند کوفتہا مرام اس انداز شمر تحریز ماتے ہیں۔

ویکره ان یقول فی دعائه بحق فلان او بحق انبیاتك ورسلك لانه لاحق للمخلوق علی الخالق. هدایه ص۵۵، ۳۵، ( كماب اكرامية ) (قوجمه ) دعاء ش به كها "بعن فلان وبعن انبیانك و رسلك " محصفال چیز عطافر ایش می می کمان کارنی می می می کارن کرن مال کے ذرئیم ہے۔

ال جسى عبارات كا حاصل بى يى بكداكرية تقيده وكوكروس اختيادك على مجداكرية تليده وكوكروس اختيادك عبد درك موسة دماك والمائية من المراجدة والمراجدة والمراجدة والمراجدة المراجدة ا

علامدابن تيميدوحمهاللدكاارشاد

نعم لو سأل الله بايمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم وصحبته له وطاعته له واتباعه له لكان قد سأله بسبب عظيم يقتضى اجابة الدعاء بل هذا اعظم الاسباب والوسائل (٢)

(قروه مع المحدد التي المراكب المراكب التي المحدد المحدد المحدد المحدد التي التيام كر صيله المراكب التي التيام كر وسيله المراكب التي التيام المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المحدد ا

تولیت کامتقاض ہے بلکے تمام دسلوں سے بڑھ کریدوسلہ ہے۔

بین اگر کو فقط ایمان ، بحت ، اطاعت ، اتباع کو ذکر کے بغیرا تھادکر کے بحد اخساد کر کے بخیرا تھادکر کے بحد اختیال مار دس کے دیا اختیال مار دس کے دیا دیا ہے کہ ما الشرح ملی اللہ تعالی اللہ واللہ کے دیا اللہ تھا میں اللہ تھا اللہ اللہ تعالی اللہ تھا اللہ تعالی اللہ تھا کہ اللہ تعالی اللہ تعالی کہ بھی مورت المتال کہ بہر ہے کہ واللہ تعالی کہ میں اللہ تعالی کہ خطرہ کے دو مختیف دارجہ بی میں ہو جو صاحب میں کہ بھی بھی مرتبہ کے دو مختیف دارجہ بی میں ہو جو صاحب میں کہ بھی بھی مرتبہ کے دو مختیف دارجہ بی میں ہو جو صاحب میں کہ بھی بھی مرتبہ کے دو مختیف دارجہ بی میں اور محال کہ اللہ اللہ الفتد الصدے ہے جیسا کہ اور پھی گیا ہے۔

زوات كأتوسل

پہلی روایت : جنان این صف رض الدتمال عدروای بین کدایک نابیا محض حضرت بی اگرم اللی کی فرمت میں آیادو کرش کیا کددا مار دیسے کہ اللہ تعالیٰ بھوکو مائیت دے (آ کھ میں ردش صفا فرمادے) آپ بیٹی نے فرمایا کہ اگر او جا ہا تو (آ کھوں ش ردش شہونے میں) مبرکراور تیرام کر کی ایم بھر سال نے کہا کہ دعا میں فرمادیجے آپ بیٹی نے ان کو کھو دیا کہ اس کی طرق خود کرداور دورکت پڑھ کر بیدھا م ماگور اساللہ میں آپ سے دو خواست کرتا ہوں اور اندیش بین کے دیر بین اس کی درسیاس کے اس کے ساتھ کے اس کے اس کی اس کے ساتھ کی اس کے ساتھ کی اس کے ساتھ کی درست ہیں۔ طرف حود ہونا ہوں آپ کے بی کے جوئی درست ہیں۔

(اور مجروہ نامین محض هنرت می اگرمین کے قاطعیہ کرے کہتا ہے) اسے مجر (مین کی میں آ کے وسلے سے اپنی اس دعاء کے ساتھ اپنے رب کی طرف توجہ دوا ہوں تاکر میرکی دعاء بوری ہواسے اللہ : آپ تین کی شفاعت میرے تی میں آبول فرا۔ (1)

ال حدیث ترفیف عناب ہوا کہ جس طرح انتال صالحہ ہے تو سل ورست ہے ای طرح دومرے ہے وہ ماہ کی ورخواست کرنا گئی تھے ہے نیز ای طرح مقبول بندہ کی ذات کا تو سل گئی بلا تمہر جا تزیہ۔

<sup>(</sup>۱) ابن ماحه في صلوّ ة المحاحة ص ١٠٠، قال النرمذي هذا حديث حسن صحيح غريب ) ( كتاب الداعوات من النرمذي

حاكم نے اس قصد نابينا پراٽنا اور اضافه كيا ہے كه وه كھڑا ہوگيا اور بينا ہوگيا ( آ تھوں میں ردثی آ می)(۱)

ووسر کی روابیت طبرانی نے کبیر میں عثان این صنیف (جن کا ذکر پہلی روایت میں مُذراً) ہے روایت کیا ہے کہ ایک تخص ( خلافت کے زمانہ میں ) حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عند کے پاس کس کام ہے جاتا تھا محروہ اس کی طرف النفات وتوجہ نہ فرماتے تتے استحض نے عثان ابن حنیف رضی اللہ عنہ سے کہاانہوں نے فر مایا کہ تو وضوء کر کے معجد میں جااور وہی دعا ،توسل دالی جو پہلی روایت میں گذری سکھلا کر کہا کہ اس کو یڑھ چنا نچیاس نے ایسا بی کیااس کے بعد جب وہ خض حضرت مثان رضی اللہ عنہ کے یاس م یا تو انہوں نے اس کی بہت تعظیم و تکریم کی اور اس کو جو کام در پیش تعاوہ پورا کر دیا (۲) اس روایت سے ثابت ہوا کہ حضرت سیرالا ولین والاً خرین سلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا ہے بردہ فرما جائیکے بعد بھی آ پ صلی اللہ علیہ دسلم کی ذات مقدسہ ہے توسل

افتادكرنادرست

تبيسري روايت: - حفرت انس رضي الله تعالى عنه كي ب كه حفزت عمر رضي الله عنه كے عبد میں جب قحط پڑتا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے توسل سے حضرت عمر رض اللہ عنہ بارش کی دعاء کرتے ہوئے فرماتے کہ اللہ ہم آپ کے دربار میں اپنے نبی کے توسل ے دعاء کرتے تھے آ بہم کو بارش عطافر ماتے تھے اب ہم اینے نبی کے چیا کا توسل افتیار کرتے ہیں سوہم پر بارش برساد یجئے چنا نچہ بارش ہوتی تھی۔ (۳)

ال حديث شريف سے كي مضمون ابت موے اول بيك غير بى كے ساتھ كاوسل جائز بجب كداس كونى كرماته قرائت حسيه بالمعنوبي عاصل بواكر جيصورة بياوسل

<sup>(</sup>١) فدعا بهذا للدعاء فقام وقد الصرص٣١٣ . ٢١ ه ، ٣٦ ، ج١٠ وقال الحاكم هذا حديث صحبح علىٰ شرط الشبحين ولم يخر حاه ــ(٢) وقال الطراني بعد ذكر طرقه هذا حديث صحبح معجم كبير للطيراني ص٣١، ح٩. كتاب المحروجين ص١٩٧، ج١١ ترغيب ١٣٠٤٧٣. المسنن الكبري للنسائي ص ١٦٩، ح١، رواه البيهقي في دلائل النبو ص ١٦٦ وجية و نخبر العمال ص ٧٩ م ع ٦٠ (٣) يخاري م ٥٣٦ وق

غیری کے ساتھ ہے مگر هیقة وعنی بالواسطہ میکی نوسل النبی تا ایکانی ہے۔ و دسر آخمون حدیث سے میٹابت ہوا کہ توسل زندہ پزرگوں ہے بھی درست ہے۔

ضروري تند

حضرت عمرضی اللہ عنہ کے کمل مبارک سے بعض حضرات نے سیمجھاہے کہ توسل زندہ بزرگوں کے ساتھ خاص ہاور جو حفرات دنیا ہے تشریف لے گئے ان ہے وسل اختیاد کرنا جائز نہیں حالا تکہ ان کا سیجھنا بالکل غلط ہے البتہ بہت ہے بہت ریکہا جا سکتا ب وفات ماجانے والے معبولین حضرات کے ساتھ توسل اختیار کرنے کا کیا تھم؟ بخاری شریف کی بیعدیث اس ساکت ( خاموش) ب

وومرى روايت كحت الجى گذرا بكرجس من حفرت في اكرم فاليفا ي بعدوفات بى توسل اختيار كرنے كى تلقين بادراس يرحفزات صحلية كرام رضي الشعنيم اجھین میں ہے کی سے تمیر منقول نہیں اس لئے اس کے جواز میں اجماع کی شان پیدا ہوگئی لیں سروایت ناطق اور بخاری شریف والی حدیث ساکت ہاور ناطق کوساکت يرترجح بونابالكل ظاهرب\_

بخاری شریف کی حدیث بالا سے استدلال کرتے ہوئے جو حفرات توسل کوزی ہ كرساته حائز اوروفات مانے والے بزرگ سے شرك قرار ديتے بيں ان عراض ے کہ اگر تبہارے یا لقائل کوئی تخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ والی حدیث شریف کومبر نظر ر کھتے ہوئے مرتخصیص کا قائل ہوجائے اور دعویٰ کے کہ صرف حضرت عباس رضی اللہ عنہ ہے توسل جائز ہان کے علاوہ کی زندہ بزرگ ہے بھی جائز نہیں تیسر آتحض کھڑا ہوکر اوتخصيص يداكرو كرمرف مدية طيبه زادها الله شرغأ وكرامة من توتوسل اختیار کرناجائزے دیگرمقامات پر ہرگز جائز نہیں بلکہ کفرے۔

بانجوان تخفس ايك اورقيد بره هادے كه صرف حضرت عمر صى الله كوتوسل اختيار كرنا جائز تھاکسی اورکو ہرگز جائز نہیں اور بیسب لوگ حدیث بخاری ہے استدلال کریں تو جو 104

جواب ان سبتضیمات (بلادلیل) کا دیاجائے دی جواب ہماری طرف سے عدم تخصيص بالإحباء كالجمي تجوليس

اشكال اور جواب

اشكال: كم محضى كويهام بإنداشكال بوسكما ي كه حضرت عمروني الله عند في حضور سرورعالم نی آکرم ملی الشعلیه و کلم کے بجائے حضرت عباس وضی اللہ عندے و سل کو کیوں اختيار فرماياتها؟

جواب: جواب ال اشكال كايه ب كه بعد د فات حضور ني كريم ين النيال السال كو حضرت عمروضی الله عندنے ناجائز بجو کراہیا ہرگز نہیں کیا بلکہ اس کی چنداد جیجات ہیں۔ (الْف) صفرت عمام رضی الله عنه ہے توسل کے ساتھ ان ہے دعا و کرانا مجمی مقصود ہولین جس طرح نی بالٹی ی از کے دنیا یس آخر بیف فرما ہونے کے عہد مبارک میں توسل کے ساتھ دعاء کراتے تھے دی صورت اب اختیار کرتے ہیں۔

(ب) ال يرتنبيه تقعود ، وكه غيرانها عليم السلام يعنى ملحاء داولياء يجي توسل

ایے مل سے بتانا جا ہے ہول کہ توسل پالٹی کی دوصور تی میں ایک توسل بذاتة والمراكة سل بقرابته صلى الله عليه وسلم

مديث شريف ي بكرجب دور عصالوة وملام يرها جائة فرشة قبر اطبر میں پہونجاتے ہیں اور فرشتوں کے پہونجانے میں نداواء امانت میں کوتا ہی ہوتی ہےنہ ففلت دنسیان کا خطرہ ہے گراس کے باوجود انسانی دسائط کا اہتمام کیا جاتا ے كونكر فطرت انسانى ب كرمُيقر وموجودتفى يردل كواطميتان بعض حالات من داده ونا ہے ممکن ہے اس امر طبعی کی رعایت میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا توسل اختيارنر ماياجو وغيره

# بعثت ہے بل وسیلہ

ولما جاء هم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانو ا من قبل يستفتحون على الذين كفروا(سرةالِترةب)

ال آیت شریف کا تیرش مشہور مفرطا مدیرة انون رحمدالله فرات بیل کہ بیا کہ بید استخریف کی آئیر شم مشہور مفرطا مدیرة انون رحمدالله فرات فی اکر ما کا بیت بارک سے قرا اون وقررج (قبال سرکین) کے مقابلہ شم مال شعلیہ وکم کے قوال سے فرائی الشعلیہ وکم کے قوال سے فرائی افرائی والے میں مالگا کرتے تھے اور وہ بیوری اون کی مالگی افرائی افتا ایک کی بیشرین کی ایک میل کر جہال جہال حضرت ہی اکر مسلم الله علیہ وکم کی تشریف آوری کی چیشین کو کیاں میں وہال اپنے ہاتھوں کو دکھ کر دواہ کرتے تھے الله ما انا نسطاك بحق نبیك الذی وعدت نبیك الذی میں دواہ آپ تی بیشرین کی افرائی کی میں دواہ استخراب کی انسان بیت نبیك الذی وعدت نبیك الذی میں دواہ آپ تی بیشرین کی افرائی برکت سے قبل بولی اور ان کی برکت سے قبل بولی برکت سے قبل بولی بولی میں دواہ آپ تی بیشرین کی برکت سے قبل بولی برکت سے قبل بولی بولی میں دواہ آپ تی بیشرین کی برکت سے قبل بولی برکت سے قبل بولی بولی میں کو برکت سے قبل بولی برکت سے قبل بولی برکت سے قبل بولی بولی کی برکت سے قبل بولی بولی کی برکت سے قبل بولی بولی کا بولی برکت سے قبل برکت سے قبل بولی برکت سے قبل برکت سے قبل

اوروه فا کے دکامیاب ہوتے تھے۔

حضرت آوم علي السلام كاتوسل هديث شريف محكي بالسلام كاتوسل خطام زده وقي تو انهيل في مرادك مرش كاطرف اشاكر ادشاد فرياك يالله! هل دو خواست كرتا بول كرتن موسكي الله عليه والم يحدود عب كي يحق ي الفياجي الله تعالى في ادشاد فريا كرموسكي الله عليه والمم يحدون؟ عرض كيا السيابرات ما موالى جب آب في محمولي يدافر ما يقالوش في آب كرش كيا السيابرات ما موالى جب من تكما قالد الله الاالله محمد و سول الله عن في جان ميا قال كرآب كرف فزد كي ال سيزياد وقد وحزات والي شخصيت كوني دومري تين سي آب في الينا و المجرودة المعافي من هواري الداخة وسهم المرادية کے ساتھ جس کا نام کھھا ہے اللہ پاک نے فریایا کدوہ تہاری اولاد عمی آخری ہی ہیں اور ان کی امت تہاری نسل عمی آخری احت،وگی۔

اگروهنه و تے توشن تم کومی پیدانه کرتا (۱) ان روایات معلوم بواکه دلادت باسعادت تی گلمی آپ تیجیج کی ذات مقدسه سیقه سل اختیار کرنا جائز و تحت تھا۔ نوسسل مافعول

ابوالجوزاءاوى ابن عبدالله بردايت بقدية ش توقي محا قل جوا كريكه حضرات في ام المؤمنين حضرت صديقة عائش وضى الله عنها كى فدمت مى شكايت كى آپ في فرمايك في كريم في هي قراطم كود كيكر (سيده ش) اس كے مقابل ايك سوداخ كردوكمة اسمان اور قرم شريف كے درميان مجاب ندر ہے چنا مجي اينا كى كيا عميات بهت ذركي بارش بول ور)

#### توسل بالثوب

. مقلعته ص ۲۶ - ۱

اسے آگے بڑھ کو حضرت نی اکم میں تھی کے پڑوں تک ہے قسل اختیار کرنے کی عادت تریف دی ہے۔ مدر حدد میں میں مضرف معرضات کرنے میں میں لیا

چنا مچ حفرت اسماه بنت الویکروش الده مجمل عنقل به کدانبول في ایک طیالی کروانی بند الویکروش الده مجمل کریان تقاور دولول کنارول پردیشم کافیته لگا بواقع المبول في مرافق کارول پردیشم کافيته لگا بواقع المبول في خور الديست المبول کرتے مقد مقال کرتے تقد اور تم اس کور الدیست (۱) رواه حساعة معهد المبحال وصدح استاده عن عمران المتعلال وضد الله عنه قال قال رسول الله نظام المبول في المبحل المبول في المبحل المبول في المبحل المبول في المبحل المبحل

مرینوں کے لئے (یاتی میں ڈال کر چرنجو ڈکر پائی بھا کر) شفاه ماس کرتے ہیں۔(۱) بالوں سے توسل

عنمان این عبد النداین موهب فرمات بین که جمیع سرے گھر والوں نے پائی کا ایک بیالدوے کر حضرت ام سلمدر حق الشعنها کے پاس بجیجااس زمان کا بد سور تھا کہ جب کی کی آئے گھر کئی یا اور کوئی تکلیف ہوئی تو وہ ام سلمدر منی النشونها نے پاس ایک برتن بھیجا و حضور بھیجائے کے بال ممارکہ رکالتیں جن کوانہوں نے چا بھی کی و بید میں رکھر کھا تھا اور ان بالول کو برتن میں چیوز کر ہا دیتا تھی بچرو قض پائی پی لیتا۔

ھا اوران ہوں ویرن سے بیور مرہاریں سے ہروء سپی پی بیر۔ عثمان فرماتے ہیں کہ میں نے ڈبیہ میں جما تک کردیکھا تو مجھے چند سرخ بال نظر آئے (۲)

# غيرمقلدين

ترجمہ: - حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے تصدے احمل فیر وصلات اور خاندان نبوت کے حضرات توسل افتیار کرنے کا احجاب نابت ؛ وا۔ (٣)

<sup>(</sup>١) رواد مسلم كماني المشكورة من ١٥٠ (كتاب اللباس)

<sup>(</sup>٢)رواوالبخاري (مشكوة شريف سي ٣٩١)

<sup>(</sup>٣) نَشِ الإوطَارْسِ ٢٣٦، عَ بِمَا تُحَمَّلُ الْبِارِيُّ (٣٩٩م، عَ٢٥ مَرَةِ التَّرِيُّ لَ ٢٣٥، عَ٢٠

نواب صاحب كاشرك

غیر مقلدین کے تربی مسلم پیٹوانواب صدایق حسن خال بھویالی نے تو حدی کردی وہ تو دسیلہ بی میٹر دول سے مدد مانگ رہے ہیں نے اب صاحب فراتے ہیں۔ **اشعار** 

ا بوی

غیر مقلدین کی تن پائی ادائی دید به ایک طرف تو دیلهٔ ۴ بته کے افقیار کر لینے پر کفر پشکر کے ٹوٹس جاری کرکے بعرف مجام نہیں تیج سنت علاء کرام تک کو دائر وُ اسلام ے خارج کر دیتے ہیں۔

دومری طرف اموات (فر دول) سے کھلی مدد ما نگ کرٹرک کرنے والوں کے حق میں ندمرف مندسیئے میشھ میں بکدان کو اپنا امام بنا کراند کی تقلید میں بڑھے بطے جاتے ہیں۔ گڑکھا کی اور گلگوں سے پر میز۔

مُر دول ہے مدد مائنتے پرشرک کا تھم ہے یا ٹیمیں؟ اگر اس میں ان کو کی عالم پر اعتاد ندتھا تو کم از کم اپنے علی چیۋا مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری کی کمآب'' اهل مدیث کا فدہ'' کا دھر کر گئے۔

اس کتاب کے مل 19 ریندائے اموات کے شرک ہونے کی صراحت ہے۔ کسی نے کچ کہا! کسی نے کچ کہا!

غیر کی آنگھوں کا تنکہ تجھ کو آتا ہے نظر وکم اپنی آنکھ کا خافل ذر اشہتر مجمی منا کورا یک معدد مدنز استار مار الدار الدار

(1) في المطيب من ذكر المحتول الحبيب " ١٢ ( مصنفه أو اب يحويًا لي مطبوعا كبرة با ١٢٩٩هـ

### عناد وتعصب

غیر مقلد مین نے تن کو چیپایای گران کاظم اور ناانسانی بحی قابل دید ہے۔
ایک طرف تو سمیہ نوبی میں روشہ مطبرہ کے قریب اھل تن علاء کے تحض باادب میٹے جانے اور آگئے بند کر لینے پر استد اور کفر، شرک سب چھے نظر آگیا گر دوسری طرف اینے فرقہ کے شمنہ چیٹوانواب جو پالی ساحب کو مُر دول سے صافحہ دھلب کرتے اور اطل قبور کو ذبائی دیتے ہوئے و کیکے کہ ندگانوں پر جوں چلتی سافعہ دھلب کرتے اور اطل قبور کو ذبائی دیتے ہوئے و کیکے کہ ندگانوں پر جوں چلتی کے اور شرف ان ندھ دولوں کو بیاستمد اونظر آئی ہے اور ندٹواب اور ان کے مقلد مین کا

قَارِ مَن كرام! النَّ مع بِزِهِ كركيا تعصب دعناد كي مثال دنيا هم كوئي اور چيش كي

حقیقت میں بہ کر دوضر مقد سے آریت کا بیندگر کے بیٹھ جا بیکا آج سک کی گفتی نے کفر وشرک تر ارتیب دیا کس مُر دول ہے دوطلب رناان کوڈ بائی دینا یو ترک ہے۔ لیس مولا نا ایوائس علی ندو کی اور دیگر علاء اعلام کے ٹل کی تو بیتا و اِس کر سکتے تھے کہ معلوم نیس آگھے بند کر کے کیا پڑھتے ہوں گے؟ کچھ خروری تو نہیں کہ استمد او تی کر تے ہوں۔

کین اواب صاحب کے شعابی آداورہ راہ علامہ ابن تیمیدر سرائند تعالی کا وہ دوالہ(1)
جوتمبید میں گذرا ہے ہوئی صدیمیاں ہوتا ہے ابنادا کی اضافہ کو تعالیہ اور اضاف کا اقتاد آد ہی ہے
کر اواب صاحب اوران کے مقلد ہی گوتر پہنے ہی شکاند اگا ویتا جائے تھا۔ لیکن
یا جلو سے بھی مناظر بھی الفت بھی گرکیا ہی آئھوں ہے بابت ذبا نواب پی تالے
اگر عقل میں سلامتی ہوتی تو علیا دو یو بندے پہلے نواب صاحب کی طرف وست
کرم بن حاتے نواب صاحب اورائے مقلدین کے حقق تی بھی تو آئر بذمہ تفر مقلدیت

<sup>(</sup>١) قال الشيخ (ان تبعيه )من النحد و سائط بين العبد وبين ربه كمر احماعا ( بحواله الديونندية عن ١٣٤

مولا ناعبدالحي لكھنوڭ

نواب صديق حن خال توجى ثم بجويالى كى تضاديانى ادران كے عقيد و شركي وُقل فرماكر حضرت مولانا عبدالحي لكهنوى رحمه الله تعجب كا اظهار كرت بوع ارتباد

فرماتے ہیں۔

"نواب صدایق حسن خال کی به بات بری عجیب وغریب ، که بدخض ندائے اموات اوراحل قبور سے استمد ادکومواضع بعیدہ سے شرک قرار دیتا ہے یارسول اللہ اور یا شخ عبدالقادر شياللله كوائي تحريرات مين كفركر دانتا ہے۔

پس ایسے تحف کا کیا حال ہے ( برا حال ہے ) کہ جوغوث صدانی اور سول رہائی ے تو استمداد کوحرام اور شرک قرار دے مگر خود ندائے میت کرتے ہوئے شوکانی ہے استمد ادکرتارے ....اوراس ( نواب صدیق حسن ) کے والد ما جدمولا نا سیداولا دحس فال تنوي في ستداد بالاموات كر بدعت موفى كصراحت كى بـ (١)

ایے بی موقع کے واسطے کسی نے کہا ہے۔

الجعاب ياؤل بإركاز لف درازيس لوآب ايندام من ميادآ ميا

نواب صاحب اوران كے ماتھ بیشنے والوں كی تشخ شرك وبدعت كے سمندريس ڈوپ کی کوئی ہے؟ جو تنکہ کا سہارادے کرا بھارادے سکے۔

انصاف كأخون

ىدعة ١ هـ

ناظرين كرام! آب في ملاحظ فر ماياحق وانصاف كاخون كرفي هم كمي قدرا يج عج (١) هذا عجيب منه (صد الرص ال الوجي) فانه ممن يجعل نداء الاموات والاستمداد بهم من المواضع البعيدة شركأ ويحعل تولهم يا رسول الله ويا شيخ عبد القادر شيئاً الله ونحوذلك

كفرال فمن الذي حرّم الاسمنداد بالغوث الصمداني والي الرسول الرباني واحل الاستمداد بالشوكاني\_ وقدصرح والده الماحد مولانا السيد اولاد حسن القنوحي ان الاستمداد بالاموات إبرازانني الواقع في شفا يالهي ص ٢مطبوعه انوارمجري تكسنو

ے کا ملیا گیا ایک طرف قوتسل خارے پر اس قدم بنگاسد ارائیال کہ ہند ویا ک بی عمل میں اس موری گرب اور کرتے ہیں،
نہیں حوری طرب اور دیگر اسمالی مکوں عمل میں گھا خالا بیانی کر کے نشاہ اور برآ لود کرتے ہیں،
تر دید کرنے عمل اور کی چوٹی کا دوصوف کرتے ہوئے بند اس ااضحال کیا ہے ہیں۔
دوسری طرف مسلم میٹوا مترکہ عقیدہ افتقیار کرتے ہیں۔ ہم عصر براے
براے علما دا مورائی ککھنوئی کا ان کہ حمیہ کرتے ہیں اس کے باو جورہ وہائے تھیں وہ شرک برائے ہیں۔
مرک بریح دیجے ہیں۔ او پرے نے تک کی کے کان پرجوں تیمیں رہیں۔
مرک بریع موری میں مادوں کی بربراواش اسے بیٹیشواؤں کے ججب وغریب ب

ک نے نج کہا ہے۔ جس نے دیکھے نہ ہوں چھیرے طوفان کے لے کے ڈورےگاوہا ڈسائل کے پاس

اذا كان الغراب دليل قوم <sup>م</sup>لاسيهديهم طربق البالكينا **ايراز النجي الواقع في شقاءالعي** 

نواب مدیق حن خان نے دیگر سائل بھی بھی کہاں کہاں ٹھوکریں کھائی ہیں کن کن امور بھی شیعوں کی تقلید کی ہے کس کس طرح زنج ومثلال کو انقیار کیا ہے، حضرت مولانا عمیدانی تصویٰ تئے اپنیاس کتاب (ابراز آفی) میں مذکل اور تعدوا نماز پر تحریز مایا ہے اعلی علم حضرات کو یہ کاب خرور ملاحظہ رنی جائے۔

() بعدنا عجب مد (ممر آن حمل قرئم) كاناته مين يعمل نداء الاموات والاستمداد بهم من المواضع العبدة شركاً ويحمل قولهم يا رسول الله ويا شبع عبد القادر شيئاً لله وتحوذلك كفراء فعن الذي حرّم الاستشاد بالفوث الصمادي والى الرسول الرباني واحل الاستمداد بالشوكاني.

وقد صرح والده الساحد مولانا السيد اولاد حسن القوحى ان الاستمداد بالاموات دعة ١هـ إيراز أنجي الواقح في شخامالي ص ٢ مطبوسا أواركم لانستو اگر غیر مقلدین بھائی بھی بنظر افسان اس کماب کو دیکھ کر مجھ لیس تو اپنی ہٹ دھری پرنظر ٹائی کا احساس انشاء اللہ بیدار ہوجائے گا۔

افراط وتفريط

یدامر بهر مال قاتل لحاظ ہے کہ قوس آریہ تصودہ تبی اور دود شرف قربت مقصودہ بیل البتہ دونوں میں بیامر درشترک ہے کہ دونوں دعاء کے اقرب الی الله جارے کو آرب الی الله جابہ ہونے کے سبب میں جب کہ حدد درشرے کو تھو فار کھا جائے گر آج کل دیگر معاملات کی اطرح توسل کے مسئلہ میں بھی افراط وقتر مالا کا طبور ہے ایک طبقہ کا حال مید ہے کہ جو دیلے طباب بالگلب والمدند ہے اور تھے سنت اکا بر واعظم کا معمول جلاآتا ہے اس کا بھی ہرے ہی ہے انگار کرتا ہے۔

اس کے بالقائل دومراطقہ ہے کہ جسنے دسلے کا مطلب بیریجورکھا ہے کہ عام شمااللہ تعانی کا نام ترکی کے لیا بیا جاتو کا کائی ہے باقیا کی سرادیں انبیاء ،اولیا واور شہداء، انبیہے تن بانگی جاتم میں صالانکہ رکھا شرک ہے۔

اں طینے کوگ بھے ہیں ایان کہ تھایا جاتا ہے کہ ہم کوگوں کی تورسائی الشرقائی تک ٹیس ہوئتی اور الشرقائی نے کل العرفات نبول، دلیں اور شہراہ دعنرات کو سرو کردیے ہیں اوائی قبور ش سے مق ہرتھ کی حاجت ہم آ دل کرتے ہیں جس طرح با شاہ سب کام انجام ٹیس دیا مگلہ اپنے ہاتھے کا رشدول کو سرو کردیا ہے حالا نکد نیاوی با دشاہوں پراتھے الی کیسن و الحال رہ العالمین کو تیاس کرتا ہی سر اسر خلط ہے۔

غلط قياس كى بنياد

الله الله يسكدونياك بادشاءول كوتو يصوت ال في اعتباد كرنا يؤتى بكدوه اس عاج بي كمير تحقى كافر يادكونون كيس ادر الله تعالى كاشان يسب كرتمام انسان، جنات، حوانات ش سراكيما يك كاقراز، يكار، وعام كوس طرح منتاب عبدا كمرتمام كلوق كوياك عاس براوم ف ايك بولما بحياد الله ياك كالى قوبست منتاب بلك اللہ تعالیٰ شانسکی قدرت آواس قدر ہے کہ اعمیری دات میں کالے پیماؤ پر میلئے دائی بھوری چیونوں کے میلئے کا آواز بھی شما ہے، نیز دنیا کے بادشاہوں کا میصال ہوتا ہے کہ بڑھی ان کے ہاں تک فیمل میروغ شما کے اور اللہ تعالیٰ کی شان مید ہے کہ وہ بڑھی کی دگر کردن ہے تھی آجاد کو افرار ہے تر آن کر کے اور اواد یہ میسی سے میصلون ٹابت ہے۔ انڈ کا کہ دائید فیاد اور انداز اور انداز کا اور انداز کا دورائی میسی انڈ کا کہ افراد اور دیا ہے۔

الله پاک ارشادفرما تا ہے۔ فلسین کی میں میں کا میں میں میں کا معاملا کے

قل من بید ه ملکوت کل شیء وهو بحیر ولا بحار علیه ان کنتم تعلمون سیقولون للله (سرورة/تُمُؤمُون)پ۱۸)

آپ (علیقیق) مشرکین سے علوم کینے کہ دو کون ذات ہے؟ کہ جس کے بعد میں تمام چیز دل کا اختیار ہے اور دو کون ہے کہ جربنا در بتا ہے اور اس کے مقابلہ مثل کو کی بنا ہ فیمن و سم کما آو دو مغروبکی جواب دیں کے کہ اس طرح کا اعتیادتو صرف اللہ می کو ہے۔

حرين نريوس

ان الخلق عجز عدم لاهلك ولا فقر ولا ضربايديهم ولا نفع ولا ملك

عندهم ألا الله عروحل لا فاند، غيره ولا معطى ولا مانع ولاضار ولا نافع غيره ولا معطى ولا مانع ولاضار ولا نافع غيره ولا مصحى ولا ممت غيره (المنت الرئال النبية حديدي (صحف ندم) (قوجعه ) بالشرقام الحقوق عائز وكالعرم به نها باكت الل تحقق هم بالشرك المشرك المنظر شقصان اللي يم بالكت بالكت المنظرة المن

المستعقد فیراندے مدوط کرنے میں یہ تقریران امور میں بے کہ دو گا قات کی قدرت فیراندے ماری میں مثل اور ان کی دو م واختیارے فاری میں مثل اول دی دعا ، طلب بارش کی دو فواست، طلب بدایت وغیر و۔ باتی رہے دو امور عادید من میں اللہ تعالی نے ایک دومرے کے تعاون اور پاتھ بنانے کے اختیارات گاوی کو میر کردھے میں ایسے امور میں ایک دومرے سے تعاون طلب کرتا درست ہے مثل کوئی کے کران سے بائی فکال کر بلادو۔ باز ادسے فلال چنے کے آئی میں چنے میال سے افحاکر وہاں دکھ دود فیرو

حاصل برکدایسا موره دید کورد فصوص اور شق عبدالقادر جیانی رحمداند تعالی کی ا تقریح هم مرادیس بین بری ایرا و سیدا فقیار کرنا که جم هم الله تعالی کانا م تو محض تبرکا لیا جائے اور دعاء هیچنة بزرگوں ہے کی جائے اور فقیدہ میر کھا جائے کہ تمام تقرفات کے مالک روی دروس برائی ، ولی ، امام جمہیر و فیوی ہیں، بیر ترک ہا ایدا وسیلہ برگزند افتیار کیا جائے کہ جوشرکی مفتصی الی الشرک ہے۔

یاں وعاء میں اللہ تعالی کے سامنے انتہائی کچڑو بے بسی خصوع و تدال کا مظاہرہ مو اور کسی بزرگ کا وسیلہ افتہ ار کر لیا جائے تو بیا قرب الی التواسم اور ارتی کلتو ل ہے جیسا کر تفصیل سے لکھا گیا اللہ پاک امت کوراہ اعتدال پر بطبے کی تو تیسی عظافرہائے۔

والمحمد لله او لا وأخوا ظاهر او باطنا والصلوة والسلام على رسوله محمد بن عبد الله المصطفى واله المحتى واصحابه واتباعه ومن سلك مسلكيم في الهدى فقدا «تركن وسن تقرل بلدشري واراطوم وإيدًد «اركم بالحرام الإسابي إم المس

# مسائل وعقائد میں غیرمقلدین کے متضاداقوال

11

حفرت مولا ثافتی حبیب الرحمان صناخیرآ بادی مفتی دارالعب، مدیوبند

☆

فیر مقلدین جوابے آپ کوائل مدیت کتے ہیں وہ اس بات کے دی ہیں کہ ہمارا مگل حدیث نوک پر ہونا ہے۔ سماتھ ہی وہ اجتماد کا دگوئی بھی کرتے ہیں جس کے نیمہ میں اکے پیماں بہت سے مقا کداور سمالی شمانتان اور تاقش پیدا ہوالان کے چیٹواؤں شما کوئی بکھ کہتا ہے اور کوئی کچھ کہتا ہے انہوں نے تقلیر تھی کا وہ من چوز کر اپنی فواہشات نفسانی کے مطابق سمالی و مقائد کر کو صاحت روع کے۔

مطابی مسال معطقا عز خرها سرول کے۔ ہم بھال ان کے مشہور و مشتد بزول کی کماریوں سے چند مسائل و کر کرصیہ ہیں۔ جس سے ناظرین کو بھو کی اعداد ہ ہو جائے کا سیونوک کہاں تک قر آبان و صدیث پڑگی کرتے ہیں امل

حدیث کا فریضر تو یہ بے کرنصوص ( قر آن دحدیث ) کے سامنے مرتلیم تم کردینا جائے۔ نصوص کے ہوتے ہوئے اسینے خواہشات نصالی کی چردی ترکر کی جائے۔

گریدایے جُھڑھکٹ آیں کہ کم شہونے کے باوجود اجتیاد کے ٹراکھ شدیا ہے جائے کے باوجودا فی عمل سسائل وعقا کہ ذکالتے ہیں۔ صدیث کو بالاسے طاق رکھ دیے ہیں۔ اور کچرکی المل صدیت ہونے کے مدگ ہتے ہیں البذاوہ خود کی کمراہ ہوئے اور دور رول کو کی گراہ کررہے ہیں۔

ان کے بیمان ایک جب بات ہے کہ آمیوں نے احادیث کی صحت وضعف کواپید تھی۔ تقدرت می کردگھا ہے۔ حمد مدے کو جا ایک مان ایا اور حمد مدے کو جا باضعیف بنادیا۔ ایک حدیث کوایک جگر گئے کہ در یا اور ای کو دو بری میک شیف قرار دیا ، حمل چرکھیا یا قاعدہ کا کیے تسلیم کریا اور حمل کو چاہا اس قاعدہ سے خارج کردیا۔ حدیث کے ظافرت آوان کے بے شارسائل جمال سیمان قو صرف اس کے تاقش کو دکھیا یا گیا ہے۔ یہ سرماری مطالب و کمرائی اور ہے راہ دری عدم تھیدی ویرسے ان میں پیدا ہوئی ہے کہ یوائل عمرف قرآنی وحدیث کی کوئیں بکد ایسائم موری ہو تھیدی ویرسے ان میں پیدا ہوئی ہے کہ یوائل عمرف قرآنی وحدیث کی کوئیں بکد ایسائم موری ہوتھا کہ دون اسلام کی کہمام کریشنے ہیں۔ وزن کے عقا کدوسائل کو بچول کا مکمیل حالیا ہے۔ افقہ تھی انگریا کہ مجھیف سے خواد کھے۔ آئیں۔

يں۔

''غیراللہ کوندا کرنا جائز ہے''

مولوی وحیدالزبان غیر مقلد کھتے ہیں کہ غیر الندگوری اکرنا مطلقاً جائز ہے۔(۱) رسول النہ ملی النہ علیہ وسلم کو یا حضرت کل کویا کی وہ لکویہ خیال کر کے مدا کرے کہ ان کی ساعت علمہ الناس کی ساعت ہے ادم سے قرش شیسے۔(۲) خود تو اب صدیق حن خال بھی ای کے قائل ہیں۔ وہ خود غیر النہ ہے مدو ما تھتے

> قبلہ دیں مددے کعبر ایمال مددے این تیم مددے قاضی شوکال مددے (۳)

اس کے برخلاف مولوی ثناءاللہ غیر مقلد بیفریاتے جیں کہ غیراللہ ہے مدد ما تکنا گڑکے۔(4)

"زناكلاكى سے تكاح جائزے"

مولوی اور شن غیر مقلد لکھتے ہیں کہ ذنا کی بٹی ئے نگاح کرنا جائز ہے۔(۵) جبکہ مولوی عبدالجیلیل سامروی غیر مقلد فربات ہیں کہ ذنا کی بٹی ہے نگاح کرنا جائز نہیں ، کیزنکہ محاح سنہ شن اس کاذکر نہیں ہے۔(۱)

یں، یونلہ محارک ششک ان کاؤ کرنی ہے۔(۱) حدیث پڑنل کے دگوے دار ہو کرکوئی حدیث جوازش نقل نہیں فر مائی۔

(۱) برية الهرق من ۲۳-(۲) بدية الهرق من ۲۵۰ (۳) أنج الخليب من ۲۵۰ ۵۵۰ (۳). (۳) الل مديث كاذب من شانا المن ۲۱۱ (۵) الوف الجادي من ۱۱۳۰ (۲) العذاب لجمين ۵۲

## ''مال تجارت ميں زكو ة واجب نہيں''

نواب صداق من خال غیر مقلد کتبے میں کہ ال تجارت میں ذکا قواجب نہیں (۱) شوکائی ، واؤد ظاہری ، ورمولوی وحیدالز مال مجی اس سے قائل ہیں۔ اس کے برطاف مولوی عبدالجلیل سامرودی فریاتے میں کہ عام اہل حدیث کے یک مال تجارت میں ذکا قواجب ہے۔ (۲)

'' چاندی سونے کے زیور میں زکو ۃ واجب جیمیں'' نواب مدیق سن خاں غیر مقلد کہتے ہیں کہ چاندی اور سونے کے زیورات میں زکوۃ واجب جیں۔(۳)

جب کہ غیر مقلد دن کے دوسرے پیشوام لولوی وحیدالزبان غیر مقلد یہ لکھتے ہیں کہ چاندی سونے کے زیورات میں زکو قوادی ہے دسل کے مقبارے وجو ہو تی ہے (۳) یہ ہیں صدیث برعمل کرنے کا وقوی آگرنے والے کہ صریح حدیث کے ہوتے ہوئے بھی اس مجل کہیں کرتے ہیں۔

طوائف کی کمائی

مولوی دحید الزمان صاحب جوغم مقلدوں کے پیشوااور مقتدا مانے جاتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کم طوائف (ریڈی) کی کمائی حرام ہے، اس کے بیمان وقوت کھانا جائز ٹیمیں اس سے معالمہ کرنا درست ٹیمیں ۔ چنانچہ انہوں نے اسرار لللغة پاروقبمروارض : ۵۱ میں تقرح کی ہے۔۔ تقرح کی ہے۔۔

سری به است مولوی عبدالله عازی بوری غیر مقلد لکھتے بین کر طوا تف کی کمائی حال ہے۔(۱) فتوی مولوی عبدالله عازی بوری مؤرد ۱۳۸۰ برزیج الاول ۱۳۳۹ همرف تو برلینا کافی ہے۔ حالا تکسلم شریف گی محدیث شن صاف طور پر مول الله وجیجیج ا

<sup>(1)</sup> بدورالدبله ص: ۱۰ (۲) الدخر اسد الميسن ص: ۲۹، ۲۸ (۳) بدورالدبلة: ۱۰۱ (۳) مدية المبدى ٢٦ م. ٥٠

ار الرام وجود ع،" مهر البغى خبيث "لين دائيك آمدنى، ال خبيث اور حرام ب ان نس کے بجاری غیرمقلدول سے بو چھے کہمولوی عبداللہ غازی بوری نے کون ی مدیث بر مل کیا ہے۔ حدیث کا تھلم کھلا انکار کرتے ہیں۔ اور بھرایے آپ کو الل مديث كتيم بي - برنكس نام نبندز كي كافور ...

## '' بياروں يرجھاڑ چھونک'

مولوی وحیدالرمان صاحب غیرمقلد لکھتے ہیں کرقر آن وحدیث سے بھاروں پر رتیه(مجاز پوک) کرنا جائزے۔

اس کے برخلاف دوسرے تمام غیر مقلدین جماڑ چونک کومطلقا تا جائز اور حرام كتي بن \_(1)

-الانكدوه جهاز پھونک جس ش كفرىيە بانثركيەمنتريز ھے جائي انبيل منع كيا گيا ہے، اور جن کلمات میں کفروشرک کی آمیزش نہیں ہے اس کی اجازت دی گئ ہے۔ چنانيمسلمشريف مى رسول الله يايين كارشاد موجود بـ

الا يأس بالرقى مالم يكن فيه شرك"

اور مسلم شریف کی دوسری روایت می ب کرآب این کے سامنے رقید کے كلمات بيش كے محصو آب في ارشادفرمايا۔

" ما أرئ باسا من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه "

دومرى مديث من جوابوداؤد في راويت كى باس من رسول الشريعية كا رقیر معفرت زینب (زوجه محبدالله بن مسعود) نے خود بتایا ہے۔

" اذهب الباس رب الناس واشف انت الشاقي ، لا شفاء الا شفاتك

شفاء لا يغادر سقما \_

يبقى في شعب الايمان من حفرت على الطيخة عدوايت كى سكراك

<sup>(</sup>۱) اسرار للغة بارونمبره اين ۱۱۸)

رات رسول الذين المقائد نماز بره ورج سے جب ہاتند نمان برجدہ میں جانے کے گئے رکھا تو بچونے ڈیک ادریا۔ نمازے فراغت کے بعد آپ نے بچو براحت بیجی اس کے بعد نمک اور پائی منگولیا نمک پائی میں الماکر اس جگہ جہاں بچونے کا کا تھا پائی کی دھارگرانے لگی اور اس برہاتھ بچیرتے رہے ساتھ بی ساتید معد و تمنی کی فال اعود برب الفاق اور فال اعود برب الناس بڑھتے رہے۔

ایک روایت میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود طاقجت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ تاہیجائے نے ارشاد فرمایا ہم لوگ دوشفا بخش چزیں اپنے اور لازم پکڑلونے لیخی ثبر کھا کماور قر آئی آیا ہے پڑھکر شفا وحاصل کیا کرو۔ (این ملبر) بھی محد ثین نے اسے حدیث موقوف بتایا ہے۔

اس طرح کی بہت ماہ دے رقبہ کے جواز مرموجود بیں مگر مدید ہے کہتی اس رکھے دالے غیر مقلد آنکھیں بند کر کے کہتے اور لکھتے ہیں کدر قدیا جا نز اور شرک ہے حالا تکداو پر کی احاد ہے مصلوم ہوا کہ قرآن وحدے کے اتفاظ سے آگر کوئی تی آرٹا ہے یا تعویذ کلمتنا ہے وہ باشہ جا نزے ہاں جولوگ قرآن وحدیث کے خالف تقریبا وورشرکیہ کلمات سے دقیر کر شیر یا تعویذ لکھتے ہیں۔

### '' گانا بجانا شادی میں جائز ہے''

مولوی دحیدانر مال غیرمقلد کھنے ہیں کر تفری طبع کے لئے گانا بجانا مختلف فید، بادعید شادی اورد گرخوش کے مواقع پر جائز بلکستھ ہے۔(1)

اس کے برخالف نواب صدیق حسن خال غیر مقلد فریاتے ہیں کہ گا ہمانا مین حرامیر ، غیر وسللقا حرام بے علاسائن تیمیاوران قیم بھی سللقا حرام کتے ہیں۔ (۲) حدیث عی صراحت کے ساتھ آیا ہے۔

"الغناء يورث النفاق بعثت لأمحق المعاز ف

<sup>(</sup>۱) امراد اللغة إروشتم ۱۲ (۲) بدور الابلة س ۱۳۰

نیز قرآن پاک میں ہے۔

ومن الناس من يشترى لهو الحديث النع" بيضوص معلم كالماكات بجائے كى ترمت كوظا بركردى بين محر حديث يرعمل كرنے كى دوردارائل حدیث اے جائز كى تين بكدائے متحب بتاتے ہيں۔كيابي قرآن وحدیث يرحمل ہے۔ افزائش الف الى بر۔

''نمماز جناز ہ میں سورہ فانتحدز ورسے پڑھنا'' نواب مدین حن خاں غیر مقلد کھتے ہیں کہ نماز جنازہ میں جمرے ساتھ یعن بلندآ وازے سورۂ فاتحہ پڑھنی چاہئے ، آہتہ پڑھنا ستحبہ ٹیس!۔(۱)

بسانور کے دورہ میں پر میں ہے۔ جب کہ مولوی وحیدالر مان غیر مقلد بیز ماتے ہیں کد نماز جناز و میں مج قبل ہے ہے کہ بلندا واز کے ماتھ مورہ قائحہ نرچ ھے بلکہ آ ہتہ پڑھے۔ (۲)

د شمراب سر کہ بن چائے پر پاکٹیمیں ہوتی " علامان تیر تیج فیرمقلدوں کے گرد کھالتے ہیں دہ ہرحال میں شراب ڈخس کتے ہیں بیخی اگر شراب قلب ماہیت ہوکر مرکد بن جائے جب بھی دہ ٹاپاک ہی رہتا ہے یاکٹیس ہوتا۔ (۳)

میں این قیم کا بھی ذہب ہے۔

جب کہ علامہ شوکائی ، اور نواب صدیق صن خال صاحب غیر مقلد شراب کو جب کہ و مرکدین جائے طاہراور پاک بتاتے ہیں۔ (م)

دو کفن میں عدد مسفول کیٹر ول سے زیادہ دیا درست ہے'' مولوی دعیدائر ال غیر مقلد فرماتے ہیں کدمیت کے گفن میں مردوں کو تین کپڑوں سے زیادہ نیا۔اور محولوں کو پانٹی کپڑوں سے زیادہ دینا کروہ ہے۔(۵)

(۱) بدورالابليص ۱۹۲م بيد البيدي ص ۱۳۱ م اون اين تيدي ايس ايدا البليد (۵) بدورالابليد (۵) بديد البيدي ص ۲۱۱

جب که مظامه شوکانی اور نواب صد این حسن منافسات نیم مقلله بیفرمات بین که زیادتی عمی کوئی ترین تبیی بلکه بلاتر دوادر با کمام است جائز ب— (۱) در بیده این ترین تبیی بلکه بلاتر دوادر با کمام است جائز بست و این این می این این می این این می این این می این م

"ميت اٹھانے سے وضوواجب ہے"

غير مقلدين كتيريس كه نبازه (ميت) كافحاف ساخا خالان والول پروضو كرناوانب بوجا تايت بخش اگروكي وخو جنازه وافعات قواس كاوشوف جاتا ب هرية الهيدي مهرورالابلة ، وحضائد بيريش فدكور ب

جبد معنرت امام بخاری کے زو یک میت کوانھانے سے وضوئیس او نا مندوضو کرنا واجب ہوتا ہے چنا نجیجے بخاری ش روایت موجود ہے۔

'' میت کونہلانے سے عسل واجب ہوجا تا ہے'' غیر مقلدین میں ٹوکائی ،نواب صد ہ آت حن خال غیر مقلد، اور مولوی دحید

غیر مقلدین میں شرکائی آبواب صدائی حسن خال غیر مقلد اور مولوی وجید انز مان صاحب غیر مقلد کھیتے میں میت کونٹسل دینے سے بیٹسل دینے والوں پونٹسل ماد مساما میں (۲)

واجب بوجاتا ہے۔(۲)

جب کرصاحب نصر الباری غیر مقلدا چی کتاب نصر الباری پاره نبر ۵ مرص: ۱۳۵ میں لکھتے ہیں کرمیت کو نبلانے کی دجہ سے نبلانے والول پوشسل واجب نبیں ہوتا ہے۔ اہام بخار گئے کے بہال نبی عشس میت سے شسل واجب نبیں ہوتا ہے۔

" ختم تر او یک میں تین مرتبہ قل ہواللہ احد پڑھنا''

مولوی نیٹر الدین صاحب تو تی غیر مقلد کلھتے ہیں کہ تراوی کی فی تے دن تمن مرتبہ سود واضائل پڑھنا ہوعت ہے بلکہ دوقر آن سٹانے والے کو پیلیا بی منع کرد کرتے تھے۔

<sup>(</sup>١) روضيديي ١٠٨ (٢) روضيديي ٢٤، بدورالابليس ٢٠٠ مم ية المهدى:٢٦

جب کہ مولوی وحیدالر مال غیر مقلد لکھتے جب کر یہ بالکل جائز ہے بدعت نہیں ہے۔(۱)

معلوم بیس کون می مدیت برداز نکالاب رسول الله تا پیجاز نکالاب رسول الله تا پیجاز برداد کی بیس سمحی آل بوالله تین مرتبه نیس پرهمی ہے۔ صلاۃ اللس میں بین بار پڑھنا آتا ہے۔ اپنی طرف سے ید مسئلہ نکالا اور مجرحد بیٹر کو کرکے کا دفوق کرتے ہیں۔ کیا غیر مقالدین حضرات اس کے جواز پر کوئی مدیث بیش کر سکتے ہیں؟۔

## "نماز میں ستر کا چھپا ناضر دری نہیں''

علامہ شوکانی اور نواب مدیق حن خان غیر مقلد بیفر ماتے ہیں کہ نماز ہیں سرّ عورت شرختیں ہے بیخی نماز کی حالت ہیں کی کی شر مگاہ کملی ردی تو اس کی نماز درست

اس کے برطاف مولوی دحیدالزمان غیر مقلد لکھتے ہیں کدستر عورے نماز میں شرط ہےاس کے بغیرنماز تیج نبیں ہوتی۔(۲)

ان دونوں خیالوں ش ہے کس کو مانا جلائے ادر کس کوترک کیا جائے ہرا یک الل مدیث ہونے کا دگوئی کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہرا یک جمبتہ ہونے کا بھی دگوئی کرتا ہے۔ ای لئے بیا ختلاف ان ش پیدا ہوا۔

## " فخرك لئے دواذان ہونی جائے"

نواب صدیق حن خان غیر مقلد بیرفرماتی چین کداذان دفت کے اندر می ہونی چاہیے؟ دفت سے پہلے اذان جائز میں اور حضرت بال ﷺ کما اذان دات میں سونے دانوں کو مگانے کے لئے ہوتی تھی اور تہجد پڑھے دانوں کو دیا نے کہلے ہوتی تھی۔ ان کی اذان تجر کے داسطے میٹی۔ (۳)

<sup>(</sup>١) امراد الملفة باره جادم ص ١٣٠ (٢) بدية المهدى (٣) بدورالابلة ص ٢٥

جب كەمولوي وحىدالز مال غيرمقلد رېفرماتے بىل كەفچر كے واسطے دواذا نيس مولى عائے۔(١)

يداختلاف بحى دول اجتهادل وجرس برافل حديث ايي كالماجاب اے مدیث ڈھوٹھ ہے اور مدیث کے سامنے سلیم تم کرنے ہے کوئی مطلب نہیں۔

''مؤ ذن کواجرت پررکھنا نا جائزے''

نواب صدیق حسن خال غیرمقلد فرماتے ہیں کہ و ذن کواجرت دے کر رکھنا حائزنبیں۔(۴)

اس کے برخلاف مولوی وحیدالز مال غیرمقلد بیفرماتے ہیں کماس زمانے میں اجرت ليني ش كوئي حرج نبين \_ (٣)

"عورت بھی مؤ ذن ہو عتی ہے"

مولوی وحید الزمان غیرمقلد لکھتے ہیں کہ وؤ ذن کے لئے ندکر (مرد) ہونا شرط ہے،عورت اذان نہیں دے عتی۔ (۴)

اس کے برخلاف نواب صدیق حسن خال غیرمقلد میفرماتے ہیں۔ کہ موذن کے لئے مردہونا شرطنہیں، بلکہ مورتوں اور مردوں کا ایک تھم ہے۔ یعنی عورت بھی سؤ ذن بن عتى بـ (۵)

''اذ ان دیناواجب ہے''

نواب صدیق حسن خاں غیر مقلد فر ہاتے ہیں کہ پنجو قتہ نماز کے لئے اذان دیبا

واجب ہے۔ اس کے برخلاف مولوی وحیدالزبان صاحب غیرمقلد یہ لکھتے ہیں کہ اذان

<sup>(</sup>١) هية المهدى س: ٢٠ (٢) بدورالابلة ص٢٥ (٣) بدية المبدى م ٨٤ (٣) جية المبدى من ١٢٠ (۵) بدورالابلة ص: ۲۸(۲) بدورالابلة ص: ۲۸

کہناست ہے۔ داجب نہیں ہے۔ اور دجب کی دلیلوں کاور کردیا ہے۔ (۱)

\* پورے در صال کے روڑ ہے چھوٹ گئے تو کچھ کی لا زم نہیں''
اگر کو نی تفضی کی عذر کی دجہ سے پورے در صال کارد زمین رکھے کالورسال گذر کیا
یہاں تک کہ دوسرار مضان آگیا داور بچھٹے رمضان کی تضانہ کر رکھا باقر مولوی دجہ اثریاں
فیر مظلوفر ماتے ہی کہ بعد شی ان روز ن کی تضاکر نا ضروری ہے۔ اور ہر روز ہے بدلہ

یں ایک مذکھانا دیا تا تحری اویہ سے ضروری ہے۔ نواب مدیق حن بن فاس غیر مقلد فرماتے ہیں کہ تا تجر کی وجہ سے پکھاس کے ذمداز خمیس جی کروہ ش قائی جوروز ورکھنے پر قدرت ٹیس رکھا، اور وہ بیار جس کی صحت باب ہونے کی امیر ٹیس ہے ان کے او پر نقطاء واجب ہے۔ تری کھارہ واجب ہے۔ (۲) مریض و مما فر ورقم کے ہیں ایک وجوروز سے کی طاقت ٹیس رکھتے ، دوسرے وہ ہیں جو مریض و مما فرود و کے ہیں ایک وہ جوروز سے کی طاقت بیس رکھے ، دوسرے وہ ہیں جو

اوردمری تم کے لوگوں کے لئے فدیہے۔ (۳) برمصیبت عدم تعلیدی دیدے پیش آئی ہاں ش) کا بر تحض جمتر مطلق ہاور

ا پی رائے میں ستقل ہے۔

''میت کا چھوٹا ہواروز ہولی کے لئے رکھنا جا تڑ ہے'' مانھاین قیم فراتے ہیں کہ اگریت کے ذسروز سے کی نشا باتی روگی ہی اگر نذر کاردز مقانو اس کا دل اس روز سے کی قشاء کرسکا ہے۔ لین اگر اصلی فرش روز ہ رمضان کا ہوتے بجرولی کے لئے یاادر کی کے لئے بیجا تزلیس کدیت کے روز وں کی خود قضا کرے۔ (4)

(۱) مرية الهري من ۱۳۹ (۲) ميدية المهرى بالمسن ۱۳۰ - ۳۱) بدورالهاية من ۱۳۸ ما الروحة النوية ۱۵۰ (۲۰) ميدية النوية ۱۵۰ (۲۰) مرية النوية ۱۵۰ (۲۰) مرية النهري ۲۷۱ (دوخة النوية من ۲۷۱ مرية النهري ۲۷۱ مرية النهري ۲۰۰ مرية النهرية النهرة النهرية النهرة النهرية النهرية

اس کے برطاف نواب معد اتی حسن خال صاحب پیڈریاتے ہیں کہ جس طرح غد کا روز ومیت کے بلد ش اس کا دلی رکھ سکتا ہے ای طرح اسلی فرض روز وجمی ول میت کی طرف سے قضا رد کھ سکتا ہے۔(1)

یہ چیں نام نہاوائل حدیث عمادت برندیمی کوئی ایک دومرے کے بدلہ میں ند نماز پڑھ سکتا ہے شدور ور کھ سکتا ہے۔ صاف طور پر حدیث عمل آیا لا بصلی احد عن احد ولا بصوم احد عن احد النع محربیا ہے قیاس واجتہاد کے بوش عمل حدیث کو بھی سلام کر پیٹھے ہیں۔

## ''خطبہ جمعہ کے شرائط میں نہیں ہے''

غیرمقلدوں کے مقداعلامہ ٹوکائی ٹر ہاتے ہیں کہ خطبہ جعہ کے فرائض بغروریات اور شرائط میں سے نبیل ہے۔خطبہ سے اپنیر بھی جعہ دوجا تا ہے، نواب معدیق حسن خال صاحب نے بھی ان دی کی ایج کی تقلید کی ہے۔ (۲)

اس کے برخلاف مولوی وحیدالز مال غیرمقلد بے لکھتے ہیں کہ خطبہ نماز جد کے شراکا شن سے بے خطبہ کے بخیر جحد ہوئی ٹیس سکتا ۔ آئیوں نے خطبہ کے ضروری ہونے کو بڑی تفصیل کے ساتھ تکھا ہے اور دلائل کے ساتھ جابت کیا ہے۔ (۳)

یہ لوگ صدیت پر مگل کرنے کے مدفی ہیں۔ مگر آپ دیکھ دے ہیں کہ صدیث کو چھوڑ کر من مائی اجتہاد کر رہے ہیں ای لئے ان کے اقوال میں خاص اور تشاد بیانی کشرت سے بائی جاتی ہے۔

" ركوع اور تجده مين تسبيحات واجب نبين

مولوی وحدالر ال فير مقلد لكية بين كدر كدائم اور تجد ش تسيحات كا برهما واجب بـ (۳) اوراى كول محداد الول الم قرار وياب بيروامل علام اين تيميد

(۱) الروندة الذيريم: ١٥٥٠ مِدِية المهدى كان ٢٢ (٢) المروندة الذيريم ن ٨٩) (٣) مِدِية المهدى 50 كل ١٥١٠ (٢)

کی تقلید جامد کی ہے۔

اس کے برخلاف نواب صد ایل حسن خاں غیر مقلد یہ لکھتے ہیں کہ رکوں اور بجدہ میں تسبیحات سنت ہیں واجب نیس ہیں۔ (۱)

یں پیچا کے این ماہ جائے ہیں۔ یہ دونواں غیر متعلمہ بال کے چیئوا میں اب عالی غیر متعلمہ کس چیئوا کی تعلیم کرے ، یہ اختا نے خوائش نضائی ہر جلنے اور صدیت کوچھوڑ کرعنل وقیاس کا گھوڑ اووڑ انے کی وجہ ہے ہواہے۔ حدیث سے آئیس کوئی مطلب میں۔

جن لوگول کے یبال حدیث کی عظمت ہے وہ حدیث کے سامنے مرتبایم خم کردیتے ہیں۔ حدیث کے ہوتے ہوئے کوئی قیال نہیں کرتے ، پھر ان غیر مقلدوں نے حدیث کی محت اور شعف کواپتے قبضہ کقدرت میں کر رکھا ہے جس حدیث کو جایا ہے ج بان لیا اور بس صدیث کو جایا ضعیف بنادیا۔

## «عُسَلَ مِين بدن كاملناواجب ہے"

مولوی وحید الزمان غیر مقلد کھتے میں کٹٹ ٹی بدن کائنلنامتی ہے۔(۲) اس کے برخلاف نواب مدیق حسن خالصا حب یہ کھتے میں کہ بدن کا لمناواجب ہے۔(۲)

شوکائی جمی دعوب نے قائل ہیں۔ (۴) '' وخول مکہ کے لیے عنسل مسنون نہیں''

مولوی دحیدائر بال فیر تقد تکھتے ہیں کہ دخول مکد کہ داسطے شمل کرناست ہے۔ اس کے برخلاف فواب صدیق حسن خان صاحب فرماتے ہیں کہ مکہ یس داخل ہوئے ہے پہلے شمل شرک ۔ لینی وہ ص فرماتے ہیں بلکہ یول تکھتے ہیں طلعات مصلے افوق بعض است، پینی شمل کرنا تا کی پہتار کی ہے۔ (۱)

(۱) بدوراا بلة من: ۲) ۵۵ (۲) مِية الهدى من: ۳۴ (۳) بدورالابلة من ۱۳ (۳) الروضة الندية من: ۳۹ (۵) مِية الهيدى من ۲۷ (۲) بدورا البله من ۲۳ "مسافر کی اقتداء قیم کے پیچھے ناجائز ہے"

مولوی عبدالجلیل سام ودی غیرمقلد لکھتے ہیں کہ مسافر کی افتداء تیم کے پیچیے (۱)

ب رہیں۔ اس کے برخلاف کاٹ من خال غیر مقلد لکھتے ہیں کہ برگڑ مسافر مقیم کے پیچھے اقد ا نہ کرے اسے تحیج بال دور کھتر وں برشر کیک ہونا چاہیے ۔ (۲)

"مشت زنی جائز ہے'

مولوی فورانس خاس فیر مقلد تکھتے ہیں کو چال انگا یعنی شدند فی کرناجا زے (۳) جب کرمولوی عبدالجلیل صاحب فیرمقلد ریکھتے ہیں کہ شدند فی جائز تیس ہے۔ سرمان میں میں میں برائز میں رہوں

کین کەمجاح سەنىمىن كەنگەنگىلى ـ (۴) ''هرر كەمەت كى ابتداء يىل اغوذ باللە بىر ھىنا''

بر رست من بهر است. مولوی دنیدانز مان غیرمقلد کھتے ہیں کہ فراز کی ہر رکھت میں قراوہ ہے پہلے اموذ باللہ بڑھنی جائے۔(4)

بالله برح روی ہے۔ رصی اس کے برخلاف نواب مدیر کی حسن خال غیر مقلد میڈریاتے میں کد صرف نماز شروع کرتے وقت ابتداء نماز ہمی الوڈ باللہ کا چھام سنون ہے۔ ( ۱ )

حدیث بر گل کرنے والوں علی سر تاقض اور تضاد بیانی بھی نیس ہو کتی بیرسب تقید شرکے کا تیجہ ہے کہ برایک شرب بدمهاری طرح دین عمل قیاس آ رائی کرتا ہے۔ " ولو کان من عند غیر الله لو حدو افیه احتلاما کئیرا"

... (۱) هذاب کبمین ص ۲۰ (۲) البیان الرموس ک ۱۹۳۰ (۳) توف الجادی ۱۳۳۳ (۳) اهذاب کبمین ص گ ۵۰ (۵) (۲۰ مید: البردی ک ۲۰ (۲) الم وضد التربیص ۷۰ ''مررکعت بیس کیم اللدز ورسے پڑھنا'' مولوی وحیداز مال غیرمقلدیہ تکتے ہیں کہ الحدے پہلے آہند ہم اللہ پڑھنا تحب ہے۔(۱)

ال کے برخلاف نواب صدیق حسن خال صاحب غیر مقلد بیڈر اتے ہیں کہ جمری نماز دن شم زورے ہم اللہ پڑھے۔ یکی تق ندہب ہے۔ (۴)

ید د نول فیر مقلدوں کے مقتدا واور جیشوا و بیں ایک نجھ سٹلہ بتاتا ہے دومرا کچھے بتاتا ہے، اب مداد ولوح فیر مقلد کدھر جا تیں۔ کس کی بات مانیں اور کس کی بات کوترک کریں اکیا ای کام مگل بالحدیث ہے۔

> ف ضا دندا ہے جرے سادہ لوس بندے کوهر جائیں کہ درویش مجی عمیاری ہے سلطانی مجی عمیاری ''سلام کے ذرایعیہ نمازے کٹانا واجب نہیں''

مولوی وحدالز مال فیرمقلد لکھتے ہیں کر ملام ثماز عی نماز کے فرائض میں ہے ہے۔(٣)

. اس كى برخلاف نواب صديق حن خانصاحب يد كليت بين كدسلام سے لكلتا داجب نيس ـ (م)

علامہ شوکانی نے بھی شل الاوطار ش عدم وجوب کوافقیار کیا ہے اور در رہیہ میں لکھنا ہے کہ ملام سے نکلنا واجب ہے۔

کھا ہے کہ ملام سے نقانا واجب ہے۔ مولوی وحیدا از مال صاحب نے تواب صاحب کارد کیا ہے۔

عظرین فودفرہ کس کیا ای کانام گل بالحدیث ہے کیا یہ مدیث پر گل ہے یا پی تیاس آرائیاں ہیں۔

(١) بدية المهدي عدد ١ (٢) الروسة التدية في ١٤٠ (٣) بدية المهدي ١٦٠ من ١١٥ (٣) الروسة الندية ال

شوکائی نے اپنی ایک تماب میں لکھا ہے سلام سے نگلنا واجب اور دوسری کتاب میں لکھا ہے کہ واجب نہیں سیواکٹ خود اپنی طرف سے اجتماد کرتے ہیں اور احادیث کو بلائے طاق رکھ دیتے ہیں۔

مچرانل حدیث ہونے کادعویٰ کرتے ہیں:-

کو ا چلا نبس کی حال اپنی حال نجول کیا

"مروجەمىلادجائزىے"

مولوی وحید الزمال غیرمقلد لکھتے ہیں کہ آئ کل مولود مروج پر انکار جائز بیں بے (ا) برجو کھی ور باے درست ہے۔

لیکن مولوی شاءاللہ غیر مقلد ہے لکھتے ہیں کہ مرد جہمولود بدعت ہے۔

مروجه وادوری بیا ہے والے تحقی افائق وفاتر ہوتے ہیں۔ جو نے نے کھیلتے ہیں، ٹماز کے پائیڈییں ہوتے ہیں بھر مولود میں ذکل روایات اور من گھڑے خایات بیان کرتے ہیں ہے گھرجہ چاہتے ہیں رمول الشریخ پیٹل کو پی پھل میں بالے لیے ہیں مجہ تیا ہے کرتے ہیں گا گا کر سلام پڑھتے ہیں مولوی وجد الزمال صاحب اس کو جائز اور درست بتاتے ہیں آس پر انکا باکو جائز نیمل کئے۔ یہ ہے قس پرتی اے کوئی عمل رکنے والا ممل



مقاله نمس



ایک حنقی اور غیر مقلد کے مابین د<sup>ا</sup> پہسپلمی مباحثہ

#### بسهم الله الرحسن الرحيس

#### ديباچه

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى له واصحابه اجمعين.

یہ ایک حقیقت ہے کہ لمت مسلمہ ان دنوں مخلف مساکل جی گھری :وئی ہے افسوس ہے کہ طت کے بعض افراد ہی اکثر سائل پیدا کرتے ہیں اور پوری لمت انھیں بھیمتی مرجور ہو جاتی ہے۔

مثان سلم پر شل اور کے مسئلے پر تعیید دلوالی اور ای ذہیت کے لوگوں نے مسلم ستیے
شود حک منڈل بنایا، ہی آت آٹ کے افراد نے خومت ہنداور عدایہ کو مسلم پر شل لاہ کے
ہارے جس بر مَان میا، بیشل پر بی نے جسی فضا کو خوب اَر م کیا اس کے دفاع جس لمت مسار نے مسلم پیش لا دبور ڈی تھکیل کی تمام کتب فکر کے لوگوں نے یک آواز ہو کر کہا گرہ:
"اسالی قوامین خالق کا کتا ہے کے وضع کردہ چی ان جس کی خرم کی تر میم و تعیین ممکن ضیب ۔ "۔

اس آواز کی بیرے اور اُری سے حکومت مرحوب ہو کی اور اے پھی عرصے کے لئے بی سی مسلم پر علی اور میں تبدیلی کامر الایٹائٹ کردیا۔

۔ '' ان کو یہ نامو ٹی پندرنہ آئی اس نے ہے دین کو کوں ہے نہیں بکد و بنداروں شیطان کو یہ نامو ٹی پندرنہ آئی اس نے ہے دین کو کور انتقاب کا مصوبہ بنایا اور بند وستان میں آباد ایک نہاہت تی مختصر گردونے عمل بالحدیث کا فرویلئے کرتے ہوئے اس کا کام آسان گردیا انحوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ''ایک نشست میں دی گئی تمین طلاقوں کو ایک قرار دیا جائے۔ ا فسوس! کہ اس طرح انھوں نے حکومت، عدلیہ اور عوام کو یہ تاثر دیا کہ مسلم پر شل لا، پس تبدیلی کی جاسکتی ہے، ہر شخص مجھ سکتا ہے کہ یہ حرکت کسی دانا کی فہیں ہو سکتی بلکہ کوئی نادان می ایسا کر سکتا ہے۔

مل بالحدیث کاد عمی کرنے دانوں میں ایک طقہ اللہ مجھ ہے جوابیے آپ کو خرباری حیثیت میں جش کر تاہے ، جمیئی میں اس گردپ نے نوجوانوں میں یہ تاثر پیدا کر ناشر دریاً کیا ہے کہ جو بات صحابہ کرام نہیں جانتے تھے ، جو حدیثیں ائمہ فقد کو نہیں معلوم خمیں جن امورے کر دوٹیا کر دوٹر مسلمان سینکڑوں سال سے ناوانف تھے انھیں ہم نے جان لیاہے۔۔ "اور ہم حدیث بر عمل پیرائیں ، باتی سارے لوگ کم اوادور جنجنی ہیں"

اس پروپگذشہ سے تی نسل کنیوزن کا شکار ہور عی ہے۔ اسلاف پر سے احتاد ختم ہورہا ہے اور بیس تاثر میں رہا ہے کہ وین کی بنیاد اختلاف اور صرف اختلاف عی پر 6 تم ہے۔ اس سے توجوانوں میں وین بین اور کی پیدا ہو رہی ہے۔

اس کے مدواک کی نیت سے یہ مکالمہ آسان اور عام فہم والاک کی روشی میں مرتب کیا گیاہے تاکہ ہر شخص جان کے کہ مقلدین کو گراہ مجھناظلاہے۔

ال مضمون كابدف وى فيرمقلدين بين جو تقليد كو كفروشرك قرار دييج بين ان ب بث نيس كى گئى جو تقليد كو جائزادر مح محصر كے باد جو دغير مقلديت كو ترقي دييج بين ب ضرورت ب كد حفى، شافق مالكي، صبل، فير مقلدين اور تمام مسالك كه افراد اپنا اندر توسع بيد اكرين ايك دومر بر كه طلاف پر دپگيره كرنے كى بجائے اتحاد وانسنباط كا مظاہر و كرين اور لمت كوانشتارت بجائيں۔

والسلام ني رحمت كاايك گنهگار امتى

#### باسمه سجانده تعالى

# ايك غيرتفلد كى توبه

ور نوا لجلل مادب ے كا"اللام اليم "كال بن آب؟مج

ی نظر نس آئے؟ کیا کی دومرے طاقے یمی جائے ہیں؟ فحریت قرب عا؟ عبد الجلیل: س فیک ہے، اب یمی نے الل حدیث مسلک القیار کر لیا ہے، کیوں کہ اماموں کو مانا قرآن و حدیث کے خلاف ہے اطبعوا الله و اطبعوا الوسول کا کھم ہے لامول کی تھید مرف ہے کہ جمالت ہے کہ کنور شرک ہے۔

شوكمت: إلى قرآن شريف الممل طم كرمامل كراي؟

عبد الجليل: تمل علم توحاصل نسي كريك البية انتائجي معلوم تاب كه المول كاذكر قرآن ومديث ش تفعانس ب، آن تك <u>ليم كو كي م</u>قلد نسي بتاسكاكه الم كا ذكر قرآن ومديث ش كمال ب

شوکت: لام کانظ قرآن و مدید دولول شرب شیخ! پَومَ نَدعُوا کُلُّ اَرَاسِ بِامَابِهِ (کَمَامُراکُل. 4 ) کِنْ "جَنْ دَنْ يَمْجِرِ حَامَت کَوَاس کِلام کَ ما تم با کِن کے" دومری آیت ہے وَنُویدُ اَن نُعُنَّ عَلَى الَّذِينَ اِستَصْعَقُوا فی الْآرضِ وَ تَجعَلُهُمْ اَنْتَهُ وَ نَجعَلُهُمْ الوَارِثِينَ (قصص - ) کِنْ "اور مج فی الْآرضِ وَ تَجعَلُهُمْ اَنْتَهُ وْ نَجعَلُهُمْ الوَارِثِينَ (قصص - ) کِنْ "اور مج ما ج تے کہ ان پر احدال کریں جو زعن على بہت كروئے محے اور اضي امام بناكس نيز قائمُ مَقَام كُوي. تَمِر في آءت الجُ وَجَعَلْنَا مِنهُم أَوْمَةٌ يَهُدُونَ بِأَمِر نَا لَمَّا منبرُوا (سجده ٢٣) يني "جب انهول نے مركيا بم نے ان على الم مائے جو ادے عم کے مطابق لوگول کی رہمائی کرتے تھے، مجھے فی الحال تین عل آیات یاد أرى بي جن عن نقط لام يائم استعال مواب السلط عن احاديث بحى بيش كرت ول، عَن تَمِيم الدّاري أنّ النّبي مثلّى اللَّهُ عَلِيهِ وَ سَلَّمَ قَالَ، الدّينُ النَّمييخة ثَلِثاً قُلْنَا لِمَن؟ قَالَ لِلَّهِ وَ لِكِتَابِهِ وَ لِرَسُولِهِ وَلاِئْمَةِ النُسلَيِين، ﴿ بخارى ومسلم) ابن ماجه كتاب الجهاد شراك ردايت ب" عَن أبي هُرَيرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم مَن أَطَّاعَنِي فَقَد أَطَّاحَ اللَّهُ وَ مَن اطَّاعَ الْإِمَامَ فَقَدَ أَطَّاعَنِي ۖ وَ مَن عَمِنَا نِي فَقَد عَمِنَى اللَّهُ وَ مَن عَمَى الْمِمَامَ فَقَد عَمَمَا في "كن وول الماديث ش انتظام الحديث موجود على مديث كاترجمدي آپ كل ف تين باد فرمايادين هيمت اور فيرخواش كانام ب، بم نے مرض کیاکہ یہ (خیرخواتی) كس كيلئے ؟ فريالاندكيلئ اسكى كتاب،اس كر سول، مطانول کے الامول اور عام مطانول کیلئے دوسری مدیث کا ترجمہ ہے حفرت ابوہر برہ ہے روایت ہے کہ بی اگرم علی نے اوشاد فریا کہ جس نے میری اطاعت كاس نالله كالحاحث كاورجس فالم كالحاحث كاس فيرى الحاحث كى اورجس نے میری افر افی کاس نے اللہ کی افر افی کی اور جس نے امام کی افر افی کی اس نے میری افرانی کی اب آب مجی بدد حوی شریحے کا کہ کوئی جھے لام کا لفظ قر اک وحديث شن نديماسكا

عبدالجليل: آپ غام كالفاتوقر آن وحديث وثوغر ثكالا، كين اس

یہ کمال ثابت ہو تاہے کہ رسول ﷺ کے علادہ کی دوسرے کی چیرد کی اور اطاعت مائنہ

ب رب-شوكمت: مودةنما آيت تمبره شنئ! أطيعُوااللَّه وَأُطيعوا الرُسُولُ وَ أُولِي الأمر جنكُم "ليخنَاطاعت كروانش كما فكاعت كرودمول كما يوارسي ( ...

لی جمی ویروی کا عظم ہے دوسرے یہ میں سوچنے کہ نیہ سم رسول الرم بیٹھنے کے مہارک دور بھی جزل ہوا تھا، اس وقت حضرت ابو بکڑ، حضرت عزم، حضرت مثبان فحق، حضرت فاق اور دوسرے محابہ اگرام رضی اللہ عشم ضرور تنے، کیکن کوئی مجل بھیٹیت فلیفہ نسمی باکہ بھیٹیت محابی اور ڈے دار حضرات موجود تنے، اس لئے اولی ر الامرکار جمہ ذے دار حضرات بی نیادہ مجلے ہے۔ سکامطلب صرف فلیفہ یادشاہ مجھنا

، ایدوسی افغ کورور کردیائی۔ عبدالجلیل: تم نوگول کولے دے کر مرف یک ایک اول الامروال آیت می ان

عبدالجلیل : ثماد کان فرارد کردند کانایک فرانالام وال ایت ق کا ب ؟ - از این میشند که نیستان کانالیک نیستان کانالیک فرانالام وال ایت ق کانالیک

شو کت: الحدالله ! دومری آیات یمی شی گرا تا اول سنت موده نسای آیت نمبر ۱۵ او من پیشافق الرسول من بعد ما حیین له البدی و پیدیع غیر سبیل العومنین نوله ما تولی ونصله جهنع و ساآت مصیرا افتی نراده اخ به بات کے بادیرو جی بر کوک رسول کوزحت وسے گالاد موشخن کے سماکی اور کی

بیروی کرگا تو ہم اے ای طرف چلائیں مے جدحر وہ خود پھر کیالور اے جنم میں واخل کرویں مجے اوروہ بہت پر اٹھکانہ ہے ،اس آیت ہے مومنین کی پیروی بھی جائز ٹابت ہوتی ہے۔

عبدالجليل: مومين كوروى كي جائز ابت موتى ي:

**شوکت: آپ توجه فرمائي !اس أيت ش ان نو گون کو د همکي دي آني ہے جو** يتبع غير سبيل المومنين ليى مومنين كى وروى ترف كاروش اخراركري، آپ کا بید و عویٰ ہے کہ رسول آکر م 🥸 کے علاوہ کی اور کی پیروی جائز نسیں اور بد آیت صاف طور پر کمنی ہے کہ مومنین کی بیروی بھی باعث نجات ہے ، ایک اور آیت بحى شادول سوره طور آيت تمراع بوالذين آمنوا والمبعقه دريتهم بإيمان اَلحَقنَا بِهِم ذُرِيَّتَهُم "لِين جولوك إيمان لا عادر الى اولاد ن بحى ايمان كَ ما تم ان کی پیروی کی ہم اگل اولاد کو بھی ان سے طاویں کے ، یمال ان بجون کی تحریف ہو رى ب بنول في اين ساحب ايمان والدين كى جروى كى، آب يه كت بي ك ر سول آگر م 🥰 کے علاوہ کی کی ویروی جائز شمیں حالا کنہ اس آیت میں بان بجے ل کو سر اہا گیاہے جنبول نے اپنے صاحب ایمان والدین کی چیروی کی ہو۔

دراصل صالح موشين كى اتباع كويا فود صاحب شريعت عليه السلام كى اجاح

ای کافرف قر النوصيف عرد بنمالک گئے۔

عبدالجليل: آپ نے قر آن کر يم كي آيات توبر ه ديں ليكن اس كى كيا كار تى ب كەزجمە كىچ بىكىب؟

شو کت: آپ زہے والے قر آن محد دیم کر اطمینان کر لیں۔ عبدالجليل: مح مقلدول كرترم أر أن يراحاد مس من ان حربول

كونتين مان سكنابه

شو كت: آب كومقلدول كرجم قر آن برا حادثين توكيان كم محر عرصديث کو آپ تعلیم کریں ہے؟

عبدالجليل: ہر گزنيں! ين مقلدول كو مسلمان ي نيس مجمتا توان ك مجويد حديث كوكيم مانول كا؟

شوكت: كياآب جائع إلى كه احاديث جع كرف والع تمام اعمد محدثين مقلد تے ،ام بخاری لام مسلم ،امام ابود اوّز ،ام ترقدی ،امام این ماجة ،امام نساقی ،ام بیماتی ، يه سب محد مين الم شافق، كي بيردي إور تقليد كرتے تي محدث بي بن معين، مدت يكي بن سعيد المتفان ، مورث ومح بن جراح ، مورث الم طوائ ، حدث الم زيليّ، محدث كى بن الى زائدة وغيرتم حنى المسلك يتح، جب آب مقادين كالرحمه قر آن معتر نبیس بھتے تو پر ان کی مرتب کردہ احادیث ير كس دليل كے تحت اعماد كرتے بين، مقلد تو آپ كے زرد كي معاد الله كر اوادر مشرك موتاب ، مجر آپ مقلد مرشن ک اوادیث یر کیے عمل کرتے ہیں ، کتب ودیث میں مرتب شرہ کوئی ایک مدیث بھی آب ایم نمیں پیش کر سکتے جس می کم از کم ایک داوی مقلدند ہو۔ عبدالجليل: يرب آب جموث إنك ربي إن الم بخارى اورالم مسلم وغيره مقلد کیے ہو کتے ہیں۔ ؟جب کہ وہ خمر القرون بھی پیدا ہوئے، ابو صنیفہ اور شافعی تو بت بعد میں بیدا ہوئے جن روانوں کو اہام بخاری اور دوسرے محدثین نے ضعیف اور موضوع قرار دیا تھا انس کو امامول نے علے فکا لیا اور مقلدین کے مسلک کی بنیاد انتيل روايخول پر ہے۔

شوكت: كيا آپلام على لورام الوضية ك سولادت علا كتي ين؟

عبدالجليل: فاوتت محصاوتس

شو كت: آرت الما الوضية مدار من المراف المواد الموا

البت موامو مرال بود جب محد شن کرام احادیث مرتب کرنے کے اس وقت تک دو میان ش کی ایک دلوی آگے ان ش اگر کوئی حافظ کا کھا تھایا ہے بحول چ ک کی عادت تھی تو تھ شن کو دو دلوی اپنے معیار کے لحاظ ہے ضعیف محوس ہوا، اس کے تاں دواہے کو شعیف قراد دیرا، شعیف مدین دلوی کی نسبت سے ضعیف ہوئی ہے صاحب ارشاد شکھنے کی نسبت نے ضعیف ہوئی اس کی میں پیدا ہوتا۔

اس سلط بین ایک مثال من لیج ااین اجد شن ایک مدید کو ضعیف قراد و این می ایک راوی جار جعلی بین جو ضعیف التول بین، عمل بے کون که اس مین ایک راوی جار جعلی بین جو ضعیف التول بین، به جار جعلی هرای هر شن میدا اور که دروایت کے الفاظ بین "مَن کَانَ لَهُ إِمَام مُقَوّراً أَمَّالِاتِما لَهُ قَوْلَاً اللّٰئِينَ فِي اللّٰمِ اللَّهِ وَلَاس کَانَ اللّ قر اُت ہوگی المام او حفیظ کے پاس جب بیڈردات آگاس دقت جار جعلی کے پردادا مجی شاید پیدائد ہوئے ہوں گے اس لئے اہم صاحب براس ضعف کا کو آباز شیں پر سکا ، ان کے پاس جن معترر اواول کے در معے دواجت بچنج ال پر پوری است اعزاد کر تی ہے اس مثال ہے آپ نے اعداد کر لیا ہوگار الم ابو صفیفہ یادد مرے اگر فقہ پر حدیث ضعیف بر محل کا الزام کئی بری فلط حج ہے۔

عبد ال جليل: دراصل لهم ابوطنية كوروايتي بحث كم معلوم تحيى ،اگر اضي كثرت بي دوايتي معلوم بوخي توه ضرور حديث كي كتاب لكنة او محدث كا ورجد حاصل كرتے بكر النبى فقد كى دو دمرى مول ندلى پائى۔

شوكت : بل آپ يتا ي اقد كالم ضرورى بي اس؟

عبد الجليل :جب مديث موجود ۶۰ توفقه کي کياخرورت؟ فقه توخواه مخواه ايجاد کر لي کئي ہے اصل علم تو قر آن و صديث قل ہے ، فقد ايجاد بنده ہے جو دين کو مشکل اور معظمہ خيز بناتا ہے۔

شو كمت: منكم شريف ش أيك ادر شاد مهادك ب : من يؤد الله به خيراً
يفقه في الدين لين الله تعالى جم بندك كي محاليً بإبتاب السه وي كي قط
نيسب فراتاب الكساور فرار شادب : الا لا خير في عبادة ليس فيها تفقه لين
من لواس مهادت شي كوني فرضي و شي شي فقد شي ( مجه فرضي) مسلم شريف على
كي الكساور ووايت عيد القاذين : ان طول صلوة الرجل وقص خطبته
منتة بن يقهه لين كي فخص فالماز كوفول ويالود ظير كو مختم كراس كي فيه او
كي ما من عقب من ترقدي شريف كي اكدروايت ب : خصلتان الانجنعان
في منافق حسن ستمت وفقه في الدين لين ووقصلتي منافي عن من من من من من

سکتیں(۱)ا بیصے اخلاق(۴)وین کی فقہ ،اگر کسی ش ایٹھے اخلاق بور فقہ جمع ہو جا کمیں تو وہ منافق نہیں ہو سکنا فقہ اور اچھے اخلاق ہے محروم فخص کے لئے منافقت کاخطر ہے ، پر نقہ ے نفرت اور بغض کئی بری بد نصبی کی بات ہے ، امام بخاریؓ نے الاوب المفرد على بيد حديث نقل فرمائي ہے ك خير كم اسلاماً احسنكم اخلاقاً اذا فقهوا التي تمثن عاملام شروه بحر

مِن جو اخلاقاً الحِص مِن جب كه a فقد كى الميت ركع بول، ترندى لور ابو داؤد عل روايت بنضتن الله عبدأ سبع مقالتي فحفظها ووعاها واذاها فرب خامل فقه إلى من هُوافقة مِنهُ (لِينَ آبِ عَلَيْهُ عُرْلِا)

الله تعالی اس بندے کوخوش و خرم د کھے جس نے میری بات می اسے یو ر کھالوراے دوس ول تک پنجا کول کہ اسامو تاہے کہ علم کی بات جائے والاوہ بات ا بے فخص تک پنجادیتاہے جواس ہے (راوی ہے) زیادہ فقہ کا ماہر ہو تاہے مہاں ہے يد جاكه بروه محض جوروايت بيان كر تاب يامديش جع كر تاب ضرورى منى كد يدا عالم موبكد جس تك روايت ينيانى جاتى بدوورين كى مجمد اور بصيرت شي داوى ے می زیادہ قائل اور بداعالم موسکاہ ،اس مدیث کی دوسے توروایتی جح کرنے ے اہم کام مدیث ير فورو لكر كرنا قرارياتا ہے مي فورو لكر د في اصطلاح ش فقد لور تحدب مدشين كرام في ين ي جال فشانى بدوايات بين كرين افريعتر انجام ديالور

مكه نقد فالناماديد م فود فكراور قدير كياساكل اخذ كاور فقد مرتب كار الم اعمن أيك بمت بزے محدث تے أيك بدايك مسئلے كا محقى سلحانے ك ف المااوضية كاطرف دجوع مون المصاحب فاطميمان بنش جواب المام اعمق نے تجب یو جما آب کے بدمتلد کی حدیث سے حل کیاجواب ویا

فير• قلد کي تو په 142 اس روایت سے جو ایک بار آپ نے جھے اپنی سند سے بیان کی تھی ،اس مدیث کی روثی میں بید مند اس طرح عل ہوتاہے محدث لام اعمل بید من کرے اضار کر الصُفَحَان الصَيَّالِلَة وَانتُم الأطبّاء لِعِن بم (محدثين) عطار لعي ووافروش من اور تم فتها حكيم مو ، يعنى مار اكام مديث جع كرليمالور صحيح وضعيف كو يركه لينك، ليكن اوادیث ے احکام اور مسائل نکالنا تو تم نقهائ کاکام ب امام عمل نے کتی جامع ات فرمائي تجرب شاهب كر كيست. كاند حى اور عطار دواكس جع كرنے كى فد مت انحام دے میں اور ڈاکٹر ، محیم اور دید نبخ تج يزكرتے ميں دونوں بيارى كے علاج ميں محد معاون اور لازم وطروم، لیکن ڈاکٹر سے بیہ تو تعیندر کھنی جائے کہ وہ ہر طرح کی دواکا ا شاک رکھے اور نہ بی کیسٹ سے نقاضا ہو کہ وہ دوا تجویز کرے دونول کے کام کے الك الك ميدان بين تحد مين كرام في جن احاديث كي خدمت انجام دي، فقهات

الک الک میدان ہیں تھ سن فرام ہے تن اوادیت کی مدست او اور استان کے کرام ہے اور استان کے کرام ہے کہ فائد کہ مدیش مدیثیں جج کرنا۔ عبد العجلیل : کیا آپ یہ مجھتے ہیں کہ محدثین کرام نے احادیث پر فورو اگر نہیں کیا؟ انہوں نے تعد اور قریر نہیں کیا؟ سائل متبدؤ نس کے ؟

عبد العجلیل : کو آپ یہ جیسے ہیں کہ موشین کرام نے احادیث پر فور و گر نیم کیا؟ انہوں نے تقد اور قربر نمیں کیا؟ سائل ستیدفنیں کے ؟ شوکت: محدثین حمم اللہ نے آپی بدا کی حد تک تقد سے کام لیا اور قائل ذکر خدمت انجام ذک ہے گرچوں کہ اس دیا گافطر کی نظام کچھ ایسا ہے کہ جر شخش ایک مخصوص و انزے می شمی اپنی ملا میزیں کے جو جر دکھا سکتے ، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کوائل فک میدان کی مختف ملا میزیں بنٹی ہیں، محدثین حضرات نے بر انسان ارشادات رسول اکرم میں کو کو شد کے بیش نظر تیم کر فازود امام قراد و یا اور قدر ، آ اور استریاط سائل کو عانوی دیشیت دک اس کے بر ظاف فتا نے کرام نے فقہ صد کوابیت و فاور مند حدیث کو تاتوی ادر جدریاسی لئے لوگ مدیث کی مند کیلئے ہور شن عدر جرح کرنے کے فوادا کام و مسائل کے لئے فقسائے کرام ہے، آپ بہ میلیل القدر محدث للم عامر شعبی کا تکر شرور سنا ہوگا جنول نے بائی موجوب کرا ہے کہ زیاد ت کی ہے مینی میردگ بتاتی تھے ان کا کمنا تھا "آنا السنا باللفقها و لکننا سعفنا الحدیث فرویناہ للفقها ( تذکرہ الحفاظ) مینی ہم محد شن فقید شمل میں، ہم تو حدیث من کر فقہائہ بیان کر دیے میں تاہم، الم تفادی، الم تر قدی، الم این ماجد رجمت اللہ علیہ نے تی حدیث نے ساتھ ساتھ تھو ٹی الدین کے قابل تم بیف فاک

عبدالجليل: ميرن تحدث نيس آتاكه بسوريث موجود موقو پار فورو اگر كاكيا خردت ؟

شو کت: آپ کی فدمت ش ایک مثران بیش کرتا دول جسس ید چلے گاکد و میروری به شرح کت پدید پلے گاکد اور خروری به شرح اسلم شریف شی امام نودی نے دولاد فاہری (جو فیر مقادوں کے اسل امام بیرا) کی ایم ترین فلطی کا ذکرہ کو کا کہ خرص موجود کا بیران نے مدید لا بیدولین احد کہ فی العام العائم (تم شمل کے اور مرف فلا کو کی فرم سے بو سے پانی شمل چیاب میری العاظ کہ خور شمل کے اور مرف کا بری الفاظ کے چش نظر توق کا بیران الفاظ کے چش نظر توق کا دیا کہ معام داکلہ بینی فیرے بر سے پانی شمل چیاب کر اللہ میری الموجود کی اللہ کی دو بات کا ایک اللہ کر اللہ کی دو بات کا ایک اللہ کی دو بات کا ایک اللہ کر اللہ کی دو بات کا ایک اللہ کی دو بات کا کہ اللہ کو کی اللہ کی دو بات کی بال کا یک کا دول کے دول کے دول کے دول کے دول کا بار کی دول کی دول کے دول کی دول کے دول کی دول کے دول کی دول کے دول کے دول کے دول کی دول کے د

ان دونوں صور توں عن چیناب پائی میں ضمل کیا گیا اس لئے پائی یا پائ نہ ہوگا۔

ام نووق اس فتو کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں

"هذا من القبع ما نقل عنه فی الجمود علی الظاهر الیخی بہ فتو کا حدیث کے

المبری معنی اکتفاہ کرنے کی ہر تین مثال ہے ایک مزید مثال چیش کرنا چاہتا ہوں وہ

یک ای حم کے لیک اور حدیث دائی کے دمجے دار تھے وہ با انتہا کے بعد و تر پڑھا

کرتے تھے اون کی دلیل طاحظہ فرائے وہ کتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے

من استجمود علیہ ویر ، بیخی جو فنص انتہا کر سے وہ بعد مش و تر اوا آگرے کا اُئی اکہ وہ

موزا تعدیم کام لیے قربہ آمائی ہجی پائے کہ اس حدیث کا فقیق منوں ہے ہے کہ

استہا کے جو ڈھیے استمال ہوں اور وز طاق عدد) ہوں مین آیک ، تمن ، پاگھا یا

مارے اس حم کی حمل الفاظ بی جانگا ئی تیں ہیں ہے اجھی طرح ابن ہو ہو ہے۔

کہ حدیث کے محفی الفاظ بی جانگا ئی تیں اس پر تعدود تر پر مجی طرح ابن ہو ہو ہو ہے۔

کہ حدیث کے محفی الفاظ بی جانگا ٹی تیں اس پر تعدود تر پر مجی طرح ابن ہو ہو ہو ہو ہو

عبدالجليل: بكرور تل آپ نے وگوئى كيا تعاكد الام بخار كا اور دوسرے ائر حديث مقلومتے كياس مليلے بس آپ كياس كوئى تموس و نيل ہے ؟

دو کت: نواب صدیق حسن خال بحوبالی غیر مقلدول کے مشور چیثوا تھ ، کیا آبان سے واقف میں ؟

عبد الجليل : إلى على النيل جانا عدل و نمايت متحولور جير عالم قعال كي مديد والى كي كم علاح تام علاء معرف ين-

شوكت : بال الى نواب مدال حن خال صاحب كى عربي كتاب الحلة فى ذكر محارح المدهم عن ب وقد ذكره ابو عاصم فى طبقات أحسحابانا الشنافعيه نقلاً عن العسبكى الم الإعامم نے معرت كى كى دوايت سے الم بخل كى گوشائق لكما به ال كماب عمل الم أمالي كر بار على من ب "كان احداً علام الدين وأركان العديث امام إلى عصره و مقدمهم بين اصحاب العديث

وجر حه و تعدیله متعبر بین العلماً و کان شافعی المددهب"
ین ام مالی و بن کر بداول عم ایک به برا معدی کرانین عمد سالید
در این این نام و برای برای می ایک بهران عمد کرائین عمد سالید
در این این نام کی کم برای و تو شین کی بیران تحق این بر ری و تعدیل عام عمر
ب نور وه شامی المسلک تے ، امام اور وقود کر بدے عمل می فیر عقد عالم تھے ہی کد
فعیل حندلی و قبل شافعی مین امم اور وقود کو بھی حضر ات منمی باتاتے ہی اور
بھی شافی فود آپ کے مسلک کے عالم می اس امر کرائے ہی کد محد شون مجی ایک اند
نقد کے مقلد تھے اور آپ اوگ تحد شین می کوایمیت دین کی خاطم فقما نے کرام کا قد اتق ایل ور مستقد کی مراح می شون میں کا

عبدالجلیل: کی در پہلے آپ نقر آن ان آب چی آر) کا تعیش کی تھی جس علی مو منین کراستے پر چلے کا تھے ہے محابہ کرام سے بڑھ کر مو من کون او سکا ہے محابہ قونہ حق تھند شافی نسائی نہ منگی کہ آب او کہ کیون ان مسائل کو اختید کرتے ہیں۔ شود کعت: آپ بنا ہے ؟ کہ کیا موابہ کرام عقل کی شریف، مسلم شریف اور دیگر مدید کی کابی پڑھتے تھے؟ کھر کرد لیل سے آپ ان کی اول کا انبر کا کرتے ہیں؟ یہ قوالوائی جراب قد

تحقیق بواب یہ کہ محابہ کرائے بیان نے قلید محابہ کرام کی تھید کرتے تھاس ملیے علی کلب ای عمل الم بھارتی کی ذکر کردوروایت پر قور و بیج ! الفاظر روایت میں : ان اهل المدینة سالوا ابن عباس عن امرة طافت نم حاضد قال آلئم تسفر قالوا لا ناخذ بقولك وندع قول زید مح اللہ عبد نے حصرت این عبال سے اس خاتوان کے بارے بھی دریافت کیا جو طواف زیادت کے بعد حاصد ہوگئی (اس کے طواف دول کا کیا تھم ہے ان مہار معاف ؟) این عبال کے نے بتایا یک دو (بلاطواف دول کی) جائت کے نے بتایا یک دو (بلاطواف دول کی) جائت کے مقالے بمی آب کے قول کو اعتبار نسی کریں گے ذید بن عابت گدید منورہ کے مصور قبید سحال بھے الل مدینہ اکثران کی تھید کرتے تھے ، ای ایک مثال سے بدام واضح ہوگیا کہ محابہ کرام بھی عملاً تھید ہی کرتے تھے ، ای الحک دافہ ہم بھی تھید کے قائل ہیں۔

عبدالجليل: توكر آپاوك صابر رام بى كى تطير يجينا!

شوہ کت: اگر نقد نے محایہ کرام می کے مسلک کو اختیار کیا ہے ختا سرد عمر اسے

رام می کے باجراحت نماز کی سنت ہے آئم فرمائی میں رکعت آزاد راک پورے مادر مضان شی

دارکر داحضرت جمڑی سنت ہے آئے لوگ اس کے بر خااف تھیے کی آئم در کھت کو عدم

تھی کی بناہ پر آلوئی کی چر چینے میں حفر سے دور میں موجود قیام محایہ لواکر ہی

اس محل کو قبول کیا چردہ موسال سے بوری است میں رکعت سنت مسلسل اواکر ہی

ہے ، خود مر مین شریعنین میں مجی شروع ہے آئج میں دکھت اواکر نے کا دوائی

عمل جارکہ ہے اس اسے بقل سے آلہ محایہ کرام کے قشق قدم می کون چل رہا ہے تاہم یا ہے ہی یا کہ ساب تاہم یا ہے اسے مطلب کیا ہے؟

عبد الجليل : تراوي من تركوي منان من عشاكي نماذ ك بعد يرحى مان والى نماذ وركي النقى مطلب بوسكات ؟

هو کمت: فر البدی شرح علدی ش این تجر دهمة الله علیه نے الکھا ہے آلا تی جمح بے ترویحہ کی ترویحہ میٹنی ایک بار آرام کرنا، دوبار آرام کرنے کو حرف ش ترویخہ البنا

تر و محتمن کمیں محے اور دو ہے زیاد ومرتبہ آرام کرنے کو تراویج کمیں محے ،ہر جارر کعت بعد آرام كياجاتاب أكربه آخه كاركتيس بوتمي تواس نماز كانام" ترويحتان يـ ترويحتين " بوتا، ال كالم تراوي الدوقة صحح بوسكنا ببال من تمزير تمن ہے زیادہ بار آرام کیا جاتا ہو یعنی عربی گرامر کی روہ مجی بارہ رکعت یاس ہے زائدر کعتوں کی اوائیگی مر ہی اے تراوی کھا جاسکتاہے کاش اکہ آپ عقل کے ماخمن لیتے اور صحابہ کر ام کی چیروی ترک کر کے اجماع امت ہے باہر نہ جاتے ، ایک دوسر تی مثال بیش فدمت ہے جس سے بھی ہی ثابت ہوتا ہے کہ فلید ائر کرام صحابہ کر م ای کے مسلک کی بیروی کرتے ہیں امیر المؤمنین سید ناعم ا کے دور میں اسلام ہز ارول م بع ميل كے علاقے ميں مجيل حميا لا كھول نے سے لوگ اسلام ميں واخل ہونے کے ان نومسلموں کے حالات پر نظر رکھتے ہوئے سیدنا محر فاروق نے عور تول کو مجد میں باجماعت نماز اداکرنے ہے روک دیا تمام محابہ کرام نے آپ کے نصلے کو اسلام کی روح کے مطابق سمجھالور تشکیم کر لیا، لیکن آپ لوگ آج بھی عور تول کی مجد میں باجماعت نماز کے قائل میں نیز عید کے روز عید گاہ میں عور توں کو لانے مر معر ہیں حالان کہ ان دنوں عید گاہ بیں عمواٰہ اوگ شر یک عیدین ہوتے ہیں جو سالہ بھر تارک صلوۃ اور فتق وفجور ہیں جتلارہتے ہیں ایسے بی لوگ جم غفیر کی صورت میں آتے ہیں بحر مید کی مناسبت ہے ظاہر ہے کہ عور تمیں بھی بمترین لباس بیں بن سنور کری عمیدگاہ سنجیں گی ،اس سے کتنا بزاختنہ ہو سکتا ہے اس سے قطعائے پر واہو کر آپ حضرات عیدگاہ میں عور توں کی نماہ کی ہر زور وکالت کرتے ہیں اس سلیلے میں تسمیح بخاري ومسلم كي دوروايت بهي آب لوگ فراموش كرجاتے جي جو حضرت مائشة كي أبالًى أي، إلواهرك رسول الله عليه ما احدث النسا المعهن

غيرمقلد کي تربه مجموعه مقالأت جلدووم المساجد كما منعت نسأ بنى اسرائيل فين أكر في اكرم علي ان باق كو ر کھتے جو عور تول نے اختیار کی میں تو آپ خود اشیں مجد کی حاضری سے منع فرمادیتے جیسا کہ نمامر ائیل کی عور توں کوروک دیا گیا تھا، دیکھا آپ نے اہم الموشین رضی

الله تعالى عنهانے اپنے علم و تلاہ كاستعال كتے اعلى طریقے ہے كیادر كتاا مجما، نیا الا اور روح اسلام کے مطابق فیصلہ دیا ،خود ہی اکرم ﷺ کا حرائ مبادک اس سلسلے میں کیا قااس کامد منداحد کی ایک دوایت سے چانا بے آپ نے ام حید ساعدیہ سے فرمایا کہ " تمہاریوہ نمازجو تم ایخ گھر کے اندرونی جے جس اداکر دوہ اس نمازے بمتر ہے

جوتم ہے ونی والان میں اواکرتی ہواور بیرونی والان میں تمار انماز اواکر نااس ہے بمتر ہے کہ تم اپنے محن میں پڑھولور اپنے کھر کے محن میں تماری نماز اس سے بمتر ہے

کہ تم اپنے محلے کی معید جی اداکر ولور اپنے محلے والی معید جی تساری نماز اس سے بمتر ہے کہ تم میری معجد میں اوا کرو" بعنی عورت کے لئے معجد نبوی کی نمازے بھی کی منا بحترے کہ وہ این گھر کے ائدرونی کوشے میں نماز او آکرے ، جو مکد اس نیلے میں سیدنا عمرٌ اور سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعانی عنها دونوں ہم نوا تھے اس کے

ازراہ تعصب شیعوں نے اس یر عمل نہیں کیادہ عور توں کو آج مجم محد میں لاتے میں اس معاملے میں شیمول اور غیر مقلدین کامسلک ایک بی ہے۔

ای طرح ایک ماتھ تمن طلا قول کوایک ماننے کے مسلک میں شیعہ اور میر مقلدین کاسلک کمال باقی ہوریامت کا جماع اس امر برے کہ تمن طاال ایک ساتھ دياجرم ب كناه ب البندواقع موجاكي كي جو مخض ايك ساتھ تك طال دير ب دہ بہت بڑے گناہ کا مجرم بے آب لوگ اے دعایت دیتے میں کو لی بات نسیر ن دے کے باوجود صرف ایک ہی گئے گی بھلا تالیے اپنے نافر مانوں کور عابت دیا

هايخياسزا؟

عبد الجلیل: الم عقدى الم معلم اور دوس محدثين في في شور داليت كم دريع عبت كياب ايك وقت على جاب كن على طلاقس وي واقع ايك على موكى يك مسك اكر شيد حفر اسكاب و بم كياكر يحقة بي شيد سے قائلت طابر كرنے كى طافر دريث كے طاف و تيس كر يحقة ؟؟

شو كت: آپ كو في الى مديث بقل كي على جس ع ثابت بوك ايك ما تحد دى . كي تين طلا قول كواي على بادا كيامو؟

عبد الجليل: مديد زكانه طاحقه فراسية مند احمد على اس سلط على بالكل واضح مديث ب جس س عابت او ٢ ب كه حفرت ركانه في الك ما تحد تمن طلاقس دي، ليمن ان كو آپ في في في وجرع كما جازت عطافر الى.

 فدمت من عاضر بو عادر عرض كيا الله كي شم ميرالراده الي على طال كا قاء (والله ما اردت إلا واجد) كي الله عاد دوالت فريا ما أودت إلا واجدة الله منا أزدت إلا واجدة الله منا أزدت إلا واجدة " حي الله منا أزدت الا واجدة " حي آب الله منا أزدت الا واجدة "

ب اب چیج کے مردیدہ ما کا اور ان کا ابرائر مسدول ہے ان کا اسباب ہے۔

واقع نہ ہو تمی تو حضرت رکانہ کو حتم کھا کر اتفی ایک وقت عمی دی گئی تمین طلا تیں

واقع نہ ہو تمی تو حضرت رکانہ کو حتم کھا کر کئے کی کیا سرورت تھی کہ خدا کی حتم

میری نیت ایک ہی طلاق کی تھی پھر آپ چیکھ نے دوبارہ بلکہ بعض روایات کے

مطابی سیار حتم کھائی فور میٹین فرمالیا کہ واقعی حضر سہ رکانہ کی سراواس لمبیتہ طاب تی

استدلال فاظ ہے اور سوچے تو سمی کہ معلدا تھے کی روایات آپ کے مسلک کی مو نم تھی

تو باوجود مستند نہ ہونے کے اے بطور دکیل چش کیا اور سجاح سے کی تمین کمایول کو پس

عبدالحلیل : بیخ یس مسلم شریف بی کی ایک روایت بیش کر ۲ بول."
ابواهیهائے حطرت این عباس ہے ہو چھاک کیا آپ کو مطوم نیس کہ عمد بوی، عمد
صدافی اور عمد فارو تی کے ابتداء میں تین طلاقیں ایک جیس، حضرت این عباس سہ
فربلاک بہاں لیکن جب لوگوں نے بخرت طلاق دیناش و کی کیا تو حضرت عشرے تیز ل کو
خافذ کرویا، آپ اس حدیث کا جواب ویں تو تیم سمجھول کہ واقعی متعلدول کی دلیل میں
کوئی جان ہے۔

شو كت: ال كا بها جواب يد يك ريد حديث الدواؤد شريف عن مجى بال روايت سيد چال كريد دوايت غير مد فولد عود ت كرار مش ب

عبدالجليل. فيريد فولد كاكيامطلب ب

شبوعکت: جمن طورت کے ساتھ ہم ہمتری ند ہوئی ہوا ہے غیر مدخولہ کے جیں انکی طورت کو آگر ایک طلاق مجی دی جائے تو وہ نکارت حلال جاتی ہے تمی طلاق دینے کی شمر کر بابر طلاق کا لفظ ہے معنی قرار دیا جائیگا ، یہ مجی مجھ کچنے کہ ایک طورت نے لئے تیمر کی بابر طلاق کا لفظ ہے معنی قرار دیا جائیگا ، یہ مجی مجھ کچنے کہ ایک طورت نے لئے عدت مجی لازم نمیں ، ای اختیار ہے اس حدیث میں کما گیا ہے کہ تمین طلاقی ایک شاہر ہوتی تھی ، حضرت عرام کے ابتدائی زمانے تک غیر مدخولہ کو طلاق دینے کا میں طریقہ تھا، مگر بعد ش لوگوں نے امان طالق خلاا ( تیجے تمین طلاق ہے) کہ کر کر طلاق دیا کہ کہ کر طلاق دیا شروع کردیا۔

دو سراجراب یہ ب کد آگر کوئی فخص اپنی یہ ی سے کے تیجے تین طاق ابلا شہریہ تین جی کھا کی البت آگر کوئی شوہر اپنی یہ ی سے کے تیجے ، طلاق ، طلاق ، طلاق قویہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ محکن ہے شوہر نے تاکید اطلاق کے لفظ کو دہر ایا ہو شاقل میں کہول بھی جاؤں گا ، جاؤں گا ، صرور جاؤں گا ، اس کا یہ صطلب قونہ ہو گا ؛ اکہ میں تین بار جاؤں گا ، یک مرف تاکید جابت ہو گی کہ بھی ضرور جاؤں گا ، ای طرح مد نیوی سے عمد فارد آن کی ایندائل ہے عموی طریقتہ تقالہ اگر کوئی شوہر اپنی یوی کو "اندیت طالبق ، اندیت طالبق ، اکمتا تو اس کی نہیت تاکید کی ہوتی تھی باکل قطع تعلق (فیص شرک ما طلاح میں استیاف کے جی ایک نہیت ہوتی تھی ، اس زمانے بھی تھوئی خوف آخرت اور دیداری کا ظلم تھا ابدا اگر کوئی قسیہ طور یہ کہتا کہ تمین باہد فی سلیم کراین مناسب اور ضروری تھا گئی جمیری نیت ایک طلاق جی کی تی کو شال مونے کے تو سوال یہ بیدا ہوا کہ کیاواقتی یہ حفرات بھی محابہ کرام عی کی طرح بالكل قاعل احتادين ؟ طلال ك باد عن يددي اي تجربات موك جن كے وث نظر الاير الليد محاب كوسر جواركر بينمناير السيليط بي ايك واقعد آب ضرور سني وه يه كد حظرت عرا كياس عراق سے أيك سر كاد ي خط آياك ايك فخف نے اٹی بو ک اے کما حَبلُلُو عَلَى غَاربِلُو ( تیری دی تیری گردن برے) حفرت مر نے اس مخص کو موسم جی میں بلولیات عزرے اس کی ملا قات دوران طواف مولى م محامن انت يحق تم كون مو ؟ اس في كماأنًا الرُّجُلُ الَّذِي أمَرت أن أجلِب عَلَيك يعنى من وى محض جے آب في طلب فراياتها، حفرت عرف فرايا تجےرب كعبرك فم كاتا" حبلك على غاربك"كف يرك نيت كيافى ؟اين مُ صُ كِما "يَا أَمِيرَالتُومِنِينَ لَو إَستَعلَفتُني فِي غَير هذَا التوضع مَاصِدُ قَتَكَ أَرُدتُ بِهَذَا الفِرَاقِ ، مِعِيْ الصاحِر المُوشِين آبِ نَ اس مقدس جك کے طاوہ کسی اور شم کی ہوتی توش کی گئند بتا تا حقیقت یہ ہے کہ اس جملے سے میرا مقصد تطع تعلق ( محل طليد كى) عن كا تفاحظرت عراف فرمايا عورت تير الداد کے مطابق تھے عظمہ و گا۔

عبدالجليل:يواقد كى تاب ي عبد

شوکس:" مُوطا، امام مالک میں ماجا، فی النحلیة والبویة واشباه ذلک" کے ہبیم ہے ذواس نے ایر واتی ایک حودت کیلے جوئی حم کھانے کیادہ قافر کوچہائٹر کی مقمدت تقوی اور ج کے حبرک لام نے اس کے کس کو جوئے ہاد کھا۔

كايدام شرع طور برباحد تويل نيس كداك فض ممل عدى كانت

غيرمقلد كماتويه

ے تین طلاقیں دیدے گھر خلابیانی ہے کام لیکر کے کہ میری نیت صرف ایک ہی طلاق کی تھی، حضرت عرث کی فراست ایمانی نے اس چور دروازے کو بند کرنے کیلئے محابہ کرام سے مشورہ کیا اور طے فرمایا چول کہ لوگول نے ایے امر شر جلد بازی شروع كروى جس مي انهي تافير كرني چاہيئے تقي ليذ الب جو فض ثين عربّ ريكام اے تین بی قرار د*یں گے۔* 

اس سليغ على محقق علامداين عام كلية بين الم ينقل عن احد منهم انَّه خَالَفَ عبر حين امضى الثلات وهو يكفى في الاجماع أيخرُ جب ــــ حفرت عر﴿ نے تین طاق کا فیصلہ نافذ فرمادیاس سلسلے پس کی ایک صحل کے بھی اختلاف کی کوئی دوایت نسس اور به بات اجماع امت کاکانی شوت برص به کرام ک

اجاع کے بعد جود عویں صدی کے کھٹے لوگوں کے اقوال بیش کرکے اجرع امت کا انکار کرناکمال کی دیداری ہے؟ عبدالجليل: حضرت عبدالله ائن مباس كى جودوايت مى في بي كى اس

توواضح ہو تاہے کہ ان کاسلک عفرت عرائے مخلف تھا پھر کوئی کیے کمد سکاے کہ تمام محاب كرام كانفاق تعاء

شوکت: من نے تفیل سے بتلا کے حطرت عبداللہ این عباس کی مراد کیا تھی ، پر آئے دیکھیں کہ حضرت حبداللہ این عبال کامسلک ان کی دوسر ی روایات کی رو ے کیا ثابت ہو تاہے۔

ابود اود شریف می روایت بے معرت مجامد فرائے میں کد می معزت این عاسٌ كياس ماضر تفاكد أيك فخص آيا" فقال انه طلَّق امراته ثلاثاً فسدكت حتى ظننتُ أنَّه رائها اليه ثم قال ينطلق احد كم في ركب الحموقة ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس و ان الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجاً وانك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجاً غصيت ربّك وبانت منك إخراتك ليخياس نے عرض كياده الى يوى كوايك ساتھ تمن طلاقيس وے کر آیا ہے ابن عباس خاموش رہے مجھے کمان ہواکہ آپ رجوع کا حکم دیں گے لیکن انبول نے فرمایا لوگ پہلے حماقت پر سوار ہو جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اے این عباس!اے ابن عباس! بے شک اللہ تعالی نے قرمایا ہے کہ جو اللہ سے ڈرے اس کے لئے تحات کی صورت ہوتی ہے اور جو تکد توانڈے نہ ڈرااس لئے تیرے لئے کوئی راہ منیں اور تیری بیوی تھے ہے الگ ہوگئی یہ روایت مختف راویوں نے بیان کی ہے اور تمام رواۃ متفقہ طور پر نقل کرتے ہیں کہ این عباسؓ نے تین طلا قول کی نافذ کر دیا ، اس طرح کی کی اور روایات مجمی کتب صدیث بیس جن سے ثابت ہو تا ہے کہ حضر ت ابن عمال مجمي أيك نشست مين دي حمي تين طلا قول كو تمن مانے ميں جمهور صحاب کے ہم مسلک تھے اس مسلے عل إور ى امت ايك طرف ب شيعد اور فير مقلد دونوں دوسر ی طرف صحابہ کرام کے مسلک ہر مقلد حضرات میں اور شیعہ مسلک کی جانب آب حفرات جن وای طرح سیدنا عثان فی نے اپنے دور ش برحتی ہوئی آبادی اور ووسرے نقاضول کے تحت جعد کی ازان نانی شروع کی اس دور کے تمام صحابہ کرام نے اس سے انقاق کیا ہور کامت نے اسے اختیار کیا لیکن آپ لوگ محابہ ک كرام كاس عل ك بحى كالف ي

عبد الجليل: ليكن ان ظفا حفرات كوالي طريقة ايجاد كرنے اور جدعات الذ كرنے كا كيا شرورت تم؟

شوكت: كيام بى آپ ناس امر ير فوركياك ظفائ راشدين ك فلاف د بر

ا مگن شیول کا مشن دہا ہے اس ناپاک سازش میں آپ حقرات کیوں شریک ہو جائے ہیں ، جب کر ہیں ؟ افسوں ہے کہ آپ ان تقد می معفرات پر بدعت کا اثرام لگاتے ہیں ، جب کر ہیں اگرم میگئے نے ان کے افعال واقعال کو سنت قراد دیا ہے حکم ہے " بسئنگی و سینة خلفاء الوائندین " تم پر ہیر کاور میرے طفاتے واشدین کی سنت اور مہے ، آپ میگئے نے ان کے افعال کو سنت قراد دیااور قیر مقلدین اے بدھت قراد دے رہے ہیں ، کیااس مرتج مجر مانہ بنوادے ش آپ شیول کے ساتھ شریک نمیں ؟

ذرا فور فرائے اشید اپنی خواتین کو حمد کے جانا پیند کرتے میں اور آپ کو جی کی پیند ہے شیوں کی فقد جھٹر ہے کاروے ایک نشست شن دی گئی تمین طلاقوں کو ایک حلیم کیا جاتا ہے آپ حقر ات کا بھی کی مسلک ہے شیوں نے صحابہ کرام پر تقید کی آپ حقر ات مجی بلاس چے مجھے کہار صحابہ کرام کے اعمال کو باطل ، یر صحابہ طلاف سنت قرار دیے جی (معاذاللہ)

آرج کل کے غیر مقلدین ائر فقد کی پوری تعاص کو صفا الله کراہ قرار دیے ہیں، ان کے مسک کے احتبار ہے پوری است کے کو دروں افراد جائل اور کمراہ ہیں۔ غیر مقلدین جن میں کے چشر صاحبان عربی زبان ہے عاداقت ہیں، علم دین کا اپنے آپ کو تحکیداد قرار دیے ہیں، بمبئی شرکے بھیں لاکھ مسلمانوں میں مشکل ہے ان کی قصداد دی بزار ہوگی گئیں یہ دہ بزار مسلم بھائی مشرک اور کا فرجی، کی تناب (Ratio) اٹلاء نیا بحر عمی ہوں کے جائل تم کے اگر سوکروڈ مسلمان آباد ہیں توان میں غیر مقلدین بہاں لاکھ ہوں کے جائل تم کے غیر مقلدین کی دائت میں باتی خانوے کروڈ بہاس لاکھ ہوں کے جائل تم کے مصلیٰ ﷺ کر او، کافر اور مشرک میں اس بد گمانی کا دجہ سے کئی میج اصادیث کی بھی کذی ہوتی ہے۔

عبد الجليل: من مج مديث كا مخذب اول ب دراتسيل عبائ و سائد و التسيل عبائد و

عبد الحليل: كين يمح آپ كاس دائے سے نحت اختلاف بركم الل مديث، شيول سے كوئى تعلق د كم جير۔

هو كت: ميرايد و كانى ضي كه غير مقلدول اورشيول بن كو في ساز بازب بلك. ميرا شتايد ب كه حليد كرام ب عموا اور طفائ راشدين (رمني الله عنم) ب خصوصاً آپ کا عمل اخداف شید محترات کے طرز نظر کام ر ہون منت ہے ، ہاں ایک بات انجی: بن عمل آلی کہ شید خوا تن نچرہ کھلار کمنا جائز مجھتی ہیں ، بمت سے مشہور و معروف غیر مقلد علاء مثلاً بوسف افتر ضادی، مثمل بی زادہ د فیر ، مجی بی مسلک رکھتے ہیں۔

عبد الجليل: إل إمار بعض عان فور تول كوچره كلار كلح كي اجازت دى باس كان كان اجازت دى باس كان كان اجازت دى باس ك

خوکت: آپ میری دلیل کاجواب دیں کہ کیا ہے بات دوست ہے کہ آپ کی ا نے پام نکارت پیلے ایک نظر مورت کودیکنے کی اجازت طافر مائی ہے؟ عبد الحلیل : بالک دوست ہے آس پر آپ کو کیا اعزاض ہے آپ کے خلی اوگ مجی تواس اجازت کے قائل ہیں۔

ش**و کت**: میر اسوال بیہ ہے کہ اگر عام طور پر عودت کے لئے چر ہ کھلار کھنا جائز ہوتا تو پھر اس اجازت کی ضرودت کیا تھی ؟

عبدالجليل: الإماآب، الليك المهارى كول مود؟

ھو کست: اگریا گھالم اور آو آلی ہو چے کریا گھ ہی کیوں ہوئے آئین ہوئے والی پہنچے ٹین ہی کیوں ؟ ور اصل فقائے کرام تو بہت سے حطرات تے، کین تمام مسائل پر مفصل بحث ان بار مبلکوں ٹیس ہو کی اور کتاب اطبارت سے لیکر کاب اطرائض تک تمام مسائل مرتب و دون ہو کر امت کے مسائل مرتب نہ ہو سکواسک تھنیف کی گئی، اس تفصیل سے دومرے جمترین کے مسائل مرتب نہ ہو سکواسک میں کے مسائل مروری نہ ہو تک بیاد مسائل کیوں سے اس کی حصی مسائل مرتب ہو سکواسک تھائی تی بھر جاتا ہے کین بار کے عدد کی دین شی کچھ قصوب دی ہے مشاہ تنجام غيرمقلد كأنوبه

ورسل عليهم السلام كم يين ايك لاكه جومين برار تشريف لائ ليكن ان من جليل القدر جن کے چروکشر تعداد میں ہوئے جار جیں (۱)سيدالانس والجن، حفر ف محد مصلى الله (ع) حفرت ايرائيم خليل الله عليه السلام (٣) حفرت موى كليم الله عليه السلام (٣) حفرت عيني روح الله عليه السلام، آساني كما يس كي عزل مو كمي ان یں شرت چاری کو لی (۱) قر آن مجید (۲) تورات (۳) زبور (۴) انجیل ، ملا نکه لا تعداد میں محر شرت یافت جار (۱)حفرت جرئیل علیه السلام (۲)حفرت میا کمل عليه البلام (٣) حفرت عزد أكل عليه البلام (٣) حفرت امر الحل عليه البلام . صحابہ كرام بزار باحضرات تے ليكن الميازى شان جارى كو عيب بولى (1) سيد ناابو بكر صديق (٢) سيدنا عمر فاروق (٣) سيدنا عثان غني (٣) سيدنا على مرتفني رضى الله

مورة بقرة آيت نبر ٢٢٦ ش ب "جولوك الى يويول ، ند لطن كى حم کھالیں ان کیلئے چار مینے تک صلت بے محر اگر دہ رجوع کرلیں توافقہ تعالی معاف فرما

سور و تحم مجده آیت نمبر ۱۰ رکار جمه به اورایناس ذهن ش اس بر میاز گاڑ دیے اور اس میں پر کتی رکھی اور اس بی اس کے غذائی ذخیرے سب ضرورت مندول کے لئے کمال جاروزش کروئے۔

سور و توب آیت فبر ۱۳ مر می ب مسیول کی گفتی الله تعالی کے زو یک بار و مسینے میں

جب ہے آ سال وز عن وجود علی آے ان عل حر مشدوالے جاماہ جی ۔ حطرت ابراہیم ملیہ السلام کو موت کے بعد زندگی کا ثبوت جاریر ندول کے

وريد و كهايا كياد يحض مورة بقره أيت ٢٦٠ قال كيك زياده ب زياده جار يوج ناك

ا جازت دی گئی۔

فر من چار کے عدد کی دین مل ابہت بہت ہے ممکن ہے چار الم الله تعالیٰ کی اکس می کی حکمت کا منظر ہوں اس میں تعجب کی کیابات ہے ؟

سان من سسی مستور و توب آیت نبر اسمی الله تعالی نسازی لینی میسائیوں کی عبد الجلیل: حور و توب آیت نبر اسمی الله تعالی نسازی لینی میسائیوں کی الله تعالی کے حوالیا رسیعالی ہے جب کہ آگے الله تعالی فرباتا ہے کہ الاور افسی مرت ہی حکم تعاکد ایک طاقت کریں ایک حوالی بیند و پاک ہے ان کے شرک ہے الله تعالی کے اس محل تعالی کی نشر کی نشین وہ پاک ہے ان کے شرک ہے اس محل تعالی کے اب حصر اسے میں اور میسائیوں میں کیا فرق ہے ؟ میسائیوں نے ادب اور میسائیوں میں کیا فرق ہے ؟ میسائیوں نے در کے بین کیا فرق ہے ان میں اور میسائیوں کی تعلید کرتے ہیں کیا فرق ہے ان میں اور میسائیوں کے آئے۔

شو کت: سور او آو کی جس آے کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے اس کے بعد
الله تعالی نے وضاحت فربائی کہ سے احبار و رحبان کون شے فربایا
" ان کلیوافین الاحبار والرهبان لیا کلون الناس بالباطل و بیصدون
عن سبیل الله والذین یکنزون الذهب والفضنة ولا ینفدونها فی
سبیل الله " می نے شک بت احبار در حیان او کول کا مال یا حق می اور الله کارہ اور کے جی اور و حیان اور کی کام احت جی
فریق نمی کرتے الیے جرمفت ، بد دیات اور حریس احبار در حیان کی چردی کی
ندمت کی گئے ہے اس فقمائے کرام کو کیانیت ؟ فقما والله سے زیادہ
وردے والے ، عمارت کرار محق اور پریز کار حرات عج می کان کی پیرون کی
وردے والے ، عمارت کرار ، حق اور پریز کار حرات عج می کان کی پیرون کی کی شادح و الله
جیدر کرکے نے پیرا چھائے کی جرات ضمی کان کی پیرون کی کی شادح و قان

کے مسلک ہے اختلاف د کھنے والے مجی دیتے ہیں گھر آپ نے ان مقد س ہمتیوں کو احباد ور عبان جیے مفاو پرست عناصر کے ہم بلہ قرار دینے کی جرات کیے کی ؟ مجربہ احباد ور مبان توریت اور دوسری آسانی کتابول ش تحریف کرتے تھے، کیا آب مثلا يحتے ميں كه معاذ الله كى لام فقد نے كى قر آئى آيت ميں تح بيف كى ہے؟ پھر احمار و ر حمان مال کے حریص اور لا لی تھے خود صدقہ و بنادر کنار دوسر دن کو صدقہ دے ے روکتے تھے، حالا تک ائر فقہ کی دریاد لی اور فیاضی کی ایک دنیا معرف ہے، مجروہ لوگ ان احیاد در صبان کی اطاعت اس طرح کرتے تھے ، جس طرح بے جول وخر االلہ تعالی کا طاحت کی جانی جائے اس ملیا علی آپ مجھ لیس کہ الم الك ك شاكر، الم شافع تے انبول نے اپنے استاد کی بے جون وج ااطاعت سیس کی بلکہ انسیں جو امور ان کی اٹی تحقیق کے بعد سنت سے قریب نظر آئے ان امور میں اپند اساد ہے اخلاف کیا جانجہ ان کا ایک الگ صلک بن گیا مجرالم شافق کے شاکر دام احمد بن حنبل تے انہوں نے بھی بے جول دج الطاعت نئیں کی بلکہ جوامور تحقیق کے بعد انس سنت سے قریب محسوس ہوئے ان میں اپنے استاد سے اختلاف کیا اس طرح ان كاك الك مسلك بن حمياء الم ابو حنيفة ك حلاقه الم محر الم ابويوسف وومر ب كى حضرات نے ہجى اس طرح بعض مسائل بي اسياستادے اختلاف كيالورا قرب الى السنة مسلك اختياد كيا، بحريد سلسله وجي ختم نبي بوكيا، بلك بعد ع ادوار بي مجى تحقيق وتفيش اوراجتماد كاسلسله جارى رباب لهذاائمه فقد اوراحبار در حبان مس كوئى نبعت نعی، ان کے لئے اس آیت کو چیش کرنا جمالت کی علامت ہے۔

عبدالجليل: امحاب آپ يتاا ي كرمور دانهام آت نبر ۱۵۳ مير ماف حمي" و ان هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه، ولا تتبعوا المسبل فنغرق بسكم عن مسبيله ، بخي اور كن يمرى سيد هي داوب پس اي په چلولورد دسرے داستول پرنه چلو كه ده تم كو (ائند كه) راستے بيدا كر ديں كے ، " اس صاف صرتح لورواضح تم كه باوجو دايك راہ كو چھوژ كر بيار چلو راہوں كو محج سمجھ ايك حاقت لورچوفل نسي ؟

شو کت: آپ جائے ہیں کہ آدم طیر السلام سے فاتم الا نیاء علیہ السلام سے براریا امیلئ کرام تحریف لائے سب کا دین اسلام ہی تھا، اسلام کے بنیادی معدی کہ قوجید، رسالت، آخرت ہیں اور تعلیم حسن اطلاق ہے، یہ امور تمام انبیائے کرام کے ہاں مشترک ہیں فاقع کا ناست کواس عمل بالی برابر فرق کوارا فعمی۔

 کے مال میں خیانت نہ کرو( ۷ ) ناپ تول مبی برانصاف ہو( ۸ )جب بات کہوانصاف کی کمواکر چہ محاملہ رشتے دار کا ہو ، (٩) اللہ سے کیا ہوا عمد پورا کروان ادکام کے بعد فرلمالوريك مير كاسيد حى داه ب بس اى پر چلو دوسرے داستوں پرنه چلو كه ده تم كو اللہ كروائے سے جداكر ديں محر مي عقائد اور حسن اخلاق پر مخا حكامات ك برے میں نازل ہوا ہے لیتی عقائد اور حسن اخلاق کی راہ ایک عی راہ ہے اس میں ذرا لوهراوهم ہوئے تو کمراہ ہوئے۔

لم أب يه بالسية كد قرآن ش جوية فرايا كيار ومالنا الانتوكل على الله و قد عدنا سبلغا (ابرایم ۱۲) یخی اوریم کول شاند بر بحرومه کرین که ای نے ہمیں داستوں کی رہنمائی بخش۔ سبنا جھ ہے سبل کی۔ سبل کا مطلب رات اور سلناليني راست الله ف صرف أيك راست كي رشما كي بخش مس بكد الله ف راستول ك ربنمائى بخشى توجب الله في داستول كي بنمائى بخشى بعران يرجانا كول نلا شرا؟ ای طرح سوره ما کده (آیت ۱۲) ش اوشاد پاری سے "پھدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام "يين بولوگ اس كارضار طخ مي الله ان کواس (قر آن) کے ذریعے سلامتی کی داہیں د کھاتاہے ، یمال بھی ایک راوکا ذکر نہیں بلك رابول كاذكر ب،ان رابول كي دايت الله تعالى كانعام اوراحسان قرار دي كي

ای طرح سور و محبوت کے اخر کل آیت غمر ١٩٩ بے" والدين جاهدوا فيننا لمنهد ينهم سبلنا "ين جولوك عارى رضاكيك وور وحوب كريں كے انسى بم اين رائے وكلائي كے، يهال بھى لفظ سُكل ب يعنى رائے مرف ایک داسته نسی .

اب أب أب غور فرمايي كدان آيات بس الله تعالى فيراستول كي ربنما لى بخش

کو ابنا حسان اور فضل قرار دیااس ہے کیا یہ ظاہر نہیں ہو تا کہ عقائد نیز اخلاق یُس یکسانیت مطلوب ہے اور عمادات میں مختلف انداز اور اسلوب مطلوب ہیں اس مو تش پر زوق كالك شعرياد أرباب

گلمائے رنگا رنگ ہے ہے زینت <sup>چ</sup>ن

اے ذوق اس جمال کو ہے زیب اختلاف ہے

صاحب ٹر بیت طیہ السلام نے ای لئے سائل بی مخوائش رکی ہے اگر مطلوب و مقصود یکسال انداز کی عبادات ہو تنمی تواس سلنے میں داھتے ، محکم اور دو ٹوک احکامات دیئے جاتے جیسے قیام ، رکوع اور مجدے کی جیئت ہر تمام مسالک متفق میں اس طرح تواب میں بھی اختلاف کی مخوائش بالی ندر کی جاتی ، آواب میں گنجائش ہارے مالك دررب ناى لئر كى بك المراكار كى، توع اور علف الداز بندي ورندلاز اُتّام آواب كيلئے كيسال حكم مختى كے ساتھ نافذ كردياجاتا، ني اكرم عليہ نے جس امر کے نفاذ میں توسع فرمایا اور حمنیائش رکی اس میں آپ حصرات محلی بیدا کرنا واح میں دین متین نے سولت کی راہ تھی رکھی ہے ، لیکن افسوس کہ غیر مقلدین سولت سے محرومی کو ترجیح دیتے ہیں۔ فود آنضرت 🧱 نے ایک مرت کچے محلہ كرام كو تحكم دياكه فلال مجكه جلد از جلد يجيو نج اور مغرب كي نماذوين اد أكرو، صحابه كرام جلدرولنہ ہو گئے محررات میں على مغرب كاوقت تك ہونے لگا تو يكر محاب كرام نے رائے بی ش نماز لوا کی ہے مجھے ہوئے کہ رسول اللہ ع کے عم کا مقعد اس جکہ طداز جلد پنجا تحالب جب كد مغرب تك وبال يبو نجا ممكن شي ب اسك نماز كول تعنا کی جائے محر بچے محابہ کرام نے رسول اللہ اللہ علی کے ظاہری الفاظ پر عمل کرتے ہوئے راہتے میں تماز نہیں پڑھی بلکہ حول پر یہو کچ کر نماز اوا کی ، بعد میں رسول اللہ

غيرمقلد کی توپہ

عَلَيْنَ كَ سائع يه مسلد چي بوااور آئدونول فريل كي عمل يركون تقيد نسي فرمالی، اس سے معلوم ہوتا ہے رسول اللہ علی کے احکام کی تعبیر جس اگر اجتمادی انسّاف ہوتا ہے تو 11 باعث تحقید نمیں ہے۔ آپ نے دین میں جم نمی نمیں فرمائی آ آب عوام أو سولتول سے كول محروم كرتے إير-؟

عبدالجليل: مولتول سے تو آپ اوگ دنياكو مروم كرتے بي، مثا بح بن الصلو تمن كودرست نهي مجيحة ورند بهم لوگ ظهر وعصر أور مغرب وعشاا يك ساته ادا كرنے كى مخائش كے قائل ہيں۔

شوكت: ال مسئط عن بحى آب اور شيعه حفرات ايك على مشى عن سواري ، شیعہ فرقے کے لوگ تمن وقت مماز اوا کرتے ہیں ، اور آپ بھی تمن وقت میں یا کج اوا کر لیماکانی محصے جی حطرت الم ابو حنید کی حقیق کے مطابق جمع بین السلو تین عرفات اور مرولفے میں بعض شرائط کے ساتھ مسنون ہے کی اور موقع برجع کا عکم المين ويا كياء ترقدي شريف كي ايك دوايت من ليخ إعن ابن عباس عن النبي مُنظِيلًا قال من جمع بين الصلوتين من غير عدر فقد اتى باباً من ابواب الكبالد" يني معرت مبال دوايت كرت يس كد كي على فراياج فخص بلا عذر بمع بین الصلو نین کرے اس نے کبائر علی سے ایک مجیرہ گناہ کیا، امام محرّ ن الى موطا على معزت عركا ايك فرمان نقل كياب" انه كتب في الآفاق ينها هم أن يجمعوا بين الصلوتين ويخبر هم أن الجمع بين الصلوتين في وقت واحد كبيرة من الكبائر يعين عد مم قارال في تمام صورول من فريال بيج كرجع بين السلوتين كى ممانعت كردى تقى اورانيس خرروار کیا تھا کہ ایک وقت میں دو ٹمازیں جن کرنا کمیر و گنا ہوں میں ہے ایک کمیر و گناہ ہے۔

جن احدیث ہے جمع بین الصافر تین کاجواز ظاہر ہو تاہے، محقیق کی جائے تو

ان سے صرف انتا ثابت ہوتا ہے کہ ایک فماذ اپنے آخر دقت عمل ادا کی جائے اور اس کے بعد والی دوسر کی نماز شروع دو قت عمل ادا کی جائے۔

یں نے آپ ہے یہ حرص کیا قاکد غیر مقلدین دین کی مطائر دہ صولت ہے عروق کو تر تقلدین دین کی مطائر دہ صولت ہے عروق کو تر تی اس ہے میر ااشادہ اس طرف تھا کہ ایک عام محص جو دین کا مطل علم حاصل نمیں کر سکاوہ کی متحدلام فقد کی تھید احتیار کرے آبا ہے احادیث کی کام و درج کا میں مطاب کے کام مورد ہے گئا ہے تھے گئے میں حاصل کو خیر تا فادہ مال تعلیم حاصل کرے اور پائی دیں سال کی باہر و کمل کے ذیر تربیت دے آبا ہے اس کی دیر تربیت دے آتی ہے اس کی باہر و کمل کے ذیر تربیت دے آبا ہے تا ہے گئا ہے اور کمل کے ذیر تربیت دے آبا ہے تی دیر تا ہا ہے کہ دیر تربیت دے آبا ہے ترد دیا جاتا ہے کہ دو قانون کے بادے عمل ایکن دیان کھوئے۔

اکٹن کے بوئے ہیں، بیہ ہولتوں ہے محروی اور نگ دخی، مدامال بیہ کہ ہم ابو مید کے مسلک پر اس بیٹین کے ساتھ مگل کرتے ہیں کہ ان کامسلک سنت کے مطابق ہے تاہم بام بالک، الم شافی اور لام احمد بن خیل کے مسالک کو مجی سنت ہے قریب می تجھے ہیں۔

عبد الجليل: تتى مجب بات ب آپ كلدود مخف سالك دول توان ش ب

شوكت: كيا آب كود اود سليمان عليمال المام كادا قد معلوم ب-

عبد الجلیل: ش قسول کے چکر ٹی نیمی پڑتا، چھے توکوئی ٹھوس مدیث بتاہیے! شوکت: واود و لیمان طبحال المام کا واقعہ قرآن جید کا ذکر کردہ ہے قرآن یا صح مدیث ٹیسے نیادہ ایمیت کس کہے؟

عبدالجلیل: په کها ایمیت قر آن کی ہے اور حدیث دومرے نمبر پر ہوگی ہمر مال آپ قصہ تلاہے۔

شوکت: سور کائیاہ کی آئیت نمبر ۲۸ طائقہ فرائے" و دلاؤد و سلیمان اذ یستکمن فی الحدث اذ نفضت فیہ عنم القوم موکنا لستکمیم شاہدین، ففینسنا عا سلیمان و کلاً ائینا حکماً وعلما ہی دودوسلیمان بہاس میش کی بھڑ پارے نے جم یمں بچو لوگول کی بحریل جاتھی خمی اور بم ان کے نیسلے پر نفر رکے ہوئے تے، چائی بم نے سلیمان کو معالمہ سمجادیاور بم نے ان عمل سے بر ایک کو یکم وقت نے آواز آخا۔

دیکھے حفرت داؤہ طیہ السلام نے ایک فیصلہ دیا، لیکن سلیسان علیہ السلام نے ایاد در اسسلک چیش فرمایا، داؤہ علیہ السلام کوالیا محبوس ہواکہ ان کے اپنے فیصلے کی ہے نبت بے کامتورہ زیادہ بمترب توانوں نے اپنافیعلہ بدل دیادہ نبول کے در میان اخلاف بواالله تعالى خاس ر فرالي كلا أتينا حكماؤ علمالين بم خال یں ہر ایک کو علم و تھے ہے نوازا تھاد کھنے دو بالکل خالف مسالک بھے اور دونول می درست، صحح اور علم و حکت کے مطابق!

عبدالجليل: آپ آر آن کريم کي ۾ آيات پر متح ۾ کيا گئي ج مي ؟ يائي شخ الند مولانا محود الحن کی طرح فلاسط نقل کردیج ہیں ، کیا آپ کو معلوم ہے انہوں نے قر اکن میں تحریف کر ڈالی ہے،

شوكت: انسان فطاؤل كا بكاب ، موالنات مكى بد شك ظلى بوكى الينات الاوله ش قر آن مجيد كي ايك آيت شي متشابه لك ميالور آيت خلط فقل مو كني يسع ممكن ے یہ نلطی کتاب کی طاعت کے وقت کاتب صاحب کو مثنایہ لگ جانے سے ہوئی ہو تابم في الندك بالثين في الاسلام مولانا حسين احد منى نورالله مر قده في محل اطلاع یاتے ی اس خلفی کامر اف کر لیا تھا، ایسناح الادلد کے سے ایٹر یشنول عل اس آیت کی می کردی گئے ہود کمنایہ جاہے کہ آیاللا آیت نقل کرنے کا مقد تحریف تر ان بار فقال سوے موالاے آب نقل كرنے ش ضرور چوك مولى ليكن اس سے جو دلیل چیش کی گیدوروح قر ان کے مطابق ہال سے عابت ہوا کہ ب فلطى ارادى فلطى نسي تحى ، اولد كالمداور اييشاح الادلد كي جديد تستول على اس خلطى براظهار غدامت وافسوس كياكيا ي

اب سنة إسلى ملك ك روح روال اور عالم اسلام على فير مقلد مندوستانول کے نمائندے مولانا محالہ احمد غدوی، فے اسے معلیے وار المعارف سے قر آن ٹریف چیوائے تھے ان میں خلیال رہ گئی تھی قر کن کے نیخ خلاج ہے کر جس طرح امیناح الاولد على قر آن کی فلط آیت فیر ارادی طور پر چیپ گی عمی ای طرح مولاه عقد اجمد عددی صاحب کے قر آنی ننتے کی بید غلطیاں بھی بقیا فیر ارادی ہی تھی۔

ارادی بی ایس ۔

اب آسے دائن طور پر جان ہو ہو کرج ظلمیاں فیر مقلدوں نے کی ہیں ان کی طرف بھی توجہ کرج ظلمیاں فیر مقلدوں نے کی ہیں ان کی طرف بھی توجہ کر بی حقائی صاحب نے انکشناف کیا کہ ان کی کتاب " تو آن وحد یہ دوران انہیں مشکوۃ شریف ہیں ایک حد یہ دو کھنے کی ضرور دے چی کا آب کہ بائی کہ فوج کی شائح کردہ مشکوۃ مظاہر تی شمی موجہ دو تشی دونہ کی حال کا کہ دون دوا ہو تت تر تی اورون شائی، مشکوۃ مظاہر تی شمی موجہ دو تشی موجہ دیا کہ ان کی کہ ایک کے ایک تشیم مصبری اللہ بی صاحب نے بطایا کہ اس کا ترجہ ایک فیر مقلد نے بحد ایک فیر مقلد نے کیا ہے ایک فیر مقلد نے کیا ہے ایک فیر مقلد نے کیا ہے کہ کا تا میں حدیث کی فاتر کہ دیا۔

ای طرح لا اور سے تھی مسلم شریف ھی سے حضرت مڑکی فضیات پ مشتل ایک طویل مدیث فائب ہے یہ کرشد بھی غیر مقلد کا تب تان کا ہے، موفالام بالک کے عربی کمنے میں موجودودود دھیتن اور دوتر تھے سے فائب بیل جو غیر مقلدول کے مسلک کے فاف جاتی ہیں، اب آپ سے دل سے بتا ہے کہ کیا غیر مقلدین کی یہ خیا نتی قابل موافذہ نسم ہیں؟

یے عیا ہی قامی خواہدہ علی ہیں! عبد الجلیل : آپ آئی معلومات رکھتے ہیں پھر حدیث پر عمل کرنے میں آپ کو کیا د خواری ہے؟ شو كت: الحد مذه من حديث كم مطابق عى عمل كرا اول ، لكن حديث مجعنه كيلئة الميئة آب برخمس بلكه ائمر فقد براعتوادكر الاول كية مكه وهابرين حديث تعر، آج كل ك غير مقلد برائة من غير مقلد بين احدادة أوه افي محبد كه الم اور الميئة مسلك كما عام موجود على تقليد كرت بين ،

عبدالجليل :إلكل غلوب من كى كاليرسي كرا-

هو کت: گر آپ سائل کیے بچتے ہیں؟

عبدالجليلية مهرست كى تراول س آب علية كى سنت معلوم كر ليما بول اور اس ير عمل سر ٢ مول .

شو کت: آپ ﷺ کے فراین عربی این یمی میں، کیا آپ عربی ابان جانے ہیں؟ عبد الجلیل: شمین عربی نمیں آئی تو کیا ہوالدو ترجے سے حدیث سمجھ لیتا ہوں

نشو کت: مطلب ہے کہ ترجمہ کرنے والے نے جو مطلب سمجھا ہے اس پر اندھا اعتاد کرتے میں اور آنکھیں بند کر کے اس کی جو دی کرتے ہیں۔

عبدالجليل: اس كه بغير جاره كاركيا ہے؟ الربي زبان كيك مجل لول تو آپ لوچيس كے گرامر عمل كس يراعتاد كيا جو لفت عمل كس كى چيروى كى؟ آپ خواد قواد عجمع شك كررے جير۔

شوكت: دراصل دين كو آپ عى او كول فى فى اور تحت بناه يا ب عالا كد الله تعالى فى تو ساف فراديا ب، بريد الله بكم الميسرولا بريد بكم المعسر "الله تعالى تمارى آمالى فابتا ب على تمين فودم كله دوعالم على فرات بي يستروا ولا معسروا "آماتيال بيواكرو شكلات ديداكرو لام الو صفية ك بلد على ميم ميمل ميمن ب كدوه م ي براد در جد نياده بمتر طور پر مديد كي تحق ال كا تاغاك ذه كى شابد ب كدوه في كر كم الله الله كا ي عج ماش لور شي سنت تحد دون كم مولية الواحكي هقي البرت كو خوب بحت تخد اى احتاد كا دو ب يم لام الو مفية كى تحقيق كو معتم جان كر عمل وير ابوت بين اى كو بيروى كت بين ال كر يحمل آب لوگ الي مهم كمام كى هليم كرت بين بو آب كوبر طرح كي داعت اور چوف دينا به مثل

(۱) ستوں کے ترک کار عامت کیو تکد بہت سے غیر مظلدین سنت نمازوں کے قتر بیا تارک ہیں۔

(٣) ور آیک علی محصد او آکری کے طال کد دوالید دوشش گیار ور کعت تک ور کے قائل جی گیاں ایک رکعت علی عمواً پڑھتے جی کیا آپ نے بھی گیار ور کعت ور کا مدیث پر محل کیاہے ؟

(٣) برت ب اوگ ٥٩ ر رکت تراو ترکواکر نے بے نی کی خاطر بر مقلدیت کے داکن ٹن پناہ لیے بین اور آغید کست نماز اواکر نے بی مانیت مجھے ہیں۔ (٣) سمچات کی پارشری سے آزاد ہو جاتے ہیں بہت کم فیر مقلدین تصدیدهات اور آکرواؤکار کیارشر ہیں۔

(۵) ایک ساتھ تمن طلاقی دیناگراہ کیرہ ہے ، ایسے گواہ کاروں کو الاونس لور مجوشہ کی جاتی ہے کہ کو کی ہات شمل تمن دینے کی نیت کے باوجو داکیہ ہی گل (۲) کان سب سے اہم اسر سے ہے کہ آپ لوگول کا میہ خیال کہ معاذ اللہ محالیہ کرام کے اجتمادات خلاصے ایمان کیلئے زہر کا آل ہے ، ان کے اعمال کو ہو صد اور گرامی قراد دیا، سے عاعم ڈاروں ، حضرت حالین شی ، ام الموسنین حضرت عائشہ غير مقلد کي توبه

مدیقہ اور حضرت عبدانلہ بن مسعود رضی اللہ عنم بر آپ کے بعض علمانے خت چو نیس کی میں حالاتک مومن کی خصوصیت قر آن کی روے اس دعا کے مطابق مونی ع الله عنه الله والمحواننا الذين سبقونا بالايمان والانجعل في قلوبنا غلاً للذين أمنوا ربنا انك رؤف الرحيم (حشر ١٠) لِحِيْ ال مارے رب مس اور مارے ان بھا کول کوجو ہم سے سلے ایمان لا میکے جی بخش دے اور بمارے ول میں مومنین کے لئے کوئی کھوٹ ندر کھ بے شک اے رب تو نرمی والا مربان ہے۔

افسوس ہے کہ غیر مقلدین حطرات موشین جس سے سابقین الاولین کے لئے مجی این دل میں کھوٹ دکھتے ہیں شیعوں کی طرح یہ لوگ مجی اسلام کی مایہ ناز ہستیوں کے خلاف ذبان درازی کرتے ہیں دوران مختکوب امر تنصیل کے ساتھ سامنے آ چاہے کہ گنی امور ٹی شیعہ اور غیر مقلد ایک بی صف ٹی ہیں آپ کو یہ جان کر حمرت ہوگی کہ خیر مقلدوں کا ایک زبر دست و کل اور عالم مجراحس امر وی سلق جس نے تعلید کے ظاف مصباح الادله لدفع الادلة الاذلة الى كاب ش حنى سفك يرائتال ب باكانه حمل كے تھے اس نے اخر عمر من قادياني دحرم قبول كر لياتھا، خود مرزاغلام احمد قادیانی پہلے غیر مقلد تھا۔ بعد على نبوت کاد عوى كر كے داخل جنم جوا۔

اس خرح غیر مقلد مولوی اسلم چراج بوری مرتے وقت محر مدیث کی مف اوّل بن شاش مو محك يقير

یہ ب انجام محلبہ کرام اور ائر عظام ہے کینہ رکھنے والول کا! آپ نے غیر مقلدعالم مولانا محمر حسين بثالوي كانام سناجو كا\_

عبدالجليل: بإن مولانا محر حيمن كربارك عن جاتا مول ان كارساله

اشامة المئة مشهور بوه تواخير عمر تك سلقى كارب نه قاديانى بند مكر صديث شه كت: انهول في اين الله الكي جلد الشارة اصفير ٥٣ ير لكهاب ا '' پھیس ہرس کے تجربے ہے ہم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ جولوگ بے ملمی کے ساتھ مجتد مطلق اور مطلق تظید کے تارک بن جاتے ہیں وہ آخر اسلام کو ساام کر ہیئے ہیں ، ان میں بعض عیسائی اور بعض لا قد بب بن جاتے ہیں، جو کسی وین و لد بب کے بابند نہیں رہے اور احکام شریعت سے فتق و ٹروج تواس آزاد کی کا دنی تیجہ ہے۔ عبدالجليل: افور! تبحى توش موخامون كرجب تك شر مقلد تماذكرو الذكار، نوافل اور جماعت كاكس قدريابند تقاء ليكن جب سے الل مديث بنا بول ميرا زیاد ور وقت دومرول کی تقید اور فیبت میں صرف ہوتا ہے میری زبان پہلے گائی ہے نا آشا تھی، لیکن اب جو سوسائٹی جھے لی ہے اس کا اثریہ ہے کہ گالیاں میری زبان پر روال ہو گئی ہیں میر اتجربہ ہے کہ ہارے اکثر سائقی لین دین میں انتا کی خراب ہیں ، اس كى دجه سجو من سيس آتى، حالاتك ميرا تعلق غرباال حديث سے بس ك لئے خود نی ملک نے بیشیں کوئی فرمائی ہے کہ غرباکیلئے بشارت ہے بھر بھی پد نمیں ہارے طبعے میں یہ اخلاقی زوال کیوں ہے؟

شوہ کت: پہلے یہ ظط نئی دور کر کیچئے کہ حدیث شن قربالل حدیث کے لئے کوئی بشارت ہے استفر اللہ! حدیث شریف کے الفاظ جمال تک جھے وا میں وہ اس طرح میں بدالاسلام غریباً مسیعود غریباً فعلوسی للفوہا، (او کما قال علیہ السلام) کیخی البین کے حقیقت سے اسام کی ابتداء ہوئی وہارہ دوا جس بن کررہ جائیگا تو مرارکیاد ہے اجنیول کیلئے "اس میں قربالل حدیث کے لئے کوئی بشارت نمس کیوں کر نے امران کی جماعت کیلئے "اس میں قربالل حدیث کے لئے کوئی یر می حفرات نے اپنے آپ کوئی کمتاش و ع کر دیاہ، میکن می نام رکھ لینالور سنت کی خطر است نے اپنے آپ کا یہ سوال کر غیر مقلط دوری کرنا آخرت میں ہر گئز مقید ضمیں ہوگا، دیا آپ کا یہ سوال کر غیر مقلد میں میں دکر واؤکل کی طرف در غیب کم ہوتی ہے ، نیز اختاقی خرابیاں ان میں نسبتی نیزوائی جاتی ہیں، اس کی دور خاہر ہے کہ ہر غیر مقلد اپنے آپ کو کر دور دل سلمانوں سلمانوں اضاف میں انتخاب دور گئان کر تاہے کرچود و موسال میں ملائے اس مان کے اس میں میں میں میں میں کی جائے گئی ہوئی ہے۔ اس میں میں میں کہی گئی تھا کہ دور انتخاب میں کہی گئی تھا کہ دوران سرب ہے اشرف والی ہے ، ای احساس نے قوموں کو گراوئی میں دیں جب میں کی گروہ میں اپنے علم وال ہونے کا غرور پیدا ہوگاہ و مشرور رابداست سے بھلک جا نگا۔

عبد الجلیل : پس نے دراصل الل مدین سلک، تر و تی کی بین رکھتوں ہے

نیخ کی خاطر اختیار کیا تھا، پھر بوں بوں ان لوگوں ہے سار ہالوران کی بتائی ہوئی
احادث پر حتارہا بھر بول محبوس ہو تا ہاکہ کی سلک سیح ہے، آپ نے ترویح اور
ترویکا اور تا ہاکہ بھے اختی الجھین میں والل دیاہ، تا ہم بھے آپ لوگوں کی فقہ کی
کتابوں پر خت احراض ہے ہمارے مواقا عمر الجلیل سامر ودی صاحب نے اظمار
حقیقت اور آئیے حقیقت نائی کہ کا بول میں واضح فرباہے کہ حقی کتابول بی نمایت می
شر مناک مم کے مسائل تھے تیج بین حقیق چیاہے ہے صحبت بھے مسائل حقی کتب
فقہ میں کیا یہ دھی کند کی اور وین ہے دوری کی طاحت سی ہے؟
شعو کھت: کیا اس حم کے مسائل مدین میں میں جو

عبد الجليل: اب ك توش الى كونى روايت كى مديث كا كاب على ميرويكي.

وراصل عبدا بگیل سامرودی صاحب نے الداد ڈینڈ کی چند عبار تو کا کھیااور گندہ ترجر کیا ہے تاکہ محوام کو فقہ سے بد عمل کیا جا سے ایک گندہ ڈینے سے کر کو لَی خدا نخواست نصباۂ کھ حدرث لکھ کی شائن نزول اباد واؤد عمل پڑھے تو احاد ہے سے بدگمان ہو کر مشخر کین صدیف کی صف شن شائل ہو جائے۔

هیتادی جس محل طاہ جرانسانی ندگی کے برگوشے سے تعلق رکھتا ہے اور ندگی کے جر پہلو کے مسائل عمل رہنمائی دیتا ہے ، گھر یہ کیے ممکن قاکد چش وظائل، طیارت، جاہت، حسل، تیم، زنا، لواطت، اور ید فعلی وغیرہ کے مسائل سے کمائیں خانی رجنی ، حید الجیل سامرودی نے جن حیار قول پر امتراض کیا لور فقہ کا خال اڑیا ہے ٹھیک انمی کے اعراز علی اس حملی روانتوں کو چش کرکے محرین غیرمقلد کی <del>و</del> به

مديث نے انکار مديث كافتنا كم اكا ي عبدالجليل: آب، توسيخ كه كياكوني انسان مانور عبد نعلى كرسكا ي؟ شوكت: أكر مانور عدد نعلى مكاند موتى تومديث شريف ش بيد منلد كيد آ؟؟ يوروب اور امر يكاش اور تى كتيالى بي الكويد الى، يا كن، يا كن اور كود على لے مرتی میں، یا ایک ذیره مثال بے کہ جانور سے جسمانی اند ت حاصل کی جاتی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح لذت اندوز ہوتے ہوئے اگر کی روزے وار مرویا مورت کو از ال دو جائے توروزہ قاسد ہوگایا نس ؟اگر علاء جالب ندوی تو الزام دیا مائے گا کہ علم دین معاذاللہ نا تھی ہے اور جواب دیا جائے کہ "روزہ جماع سے قاسد اوتا ہے محل انزال سے تھی ، البتہ خسل واجب ہوگا، روزہ مح ہو جانا " و رو پیکٹرہ کیا جائے گاکہ فخش اور بے حیائی کی بات کی اس مثال پر آپ قیاس کر کے یں کہ سامرود ک صاحب کے اعر اضات کس قدر بے بنیاد اور بےوزل جیں، افسوس ب كه اى طرح كے جالت بحرے اجتراضات چیں كركے فقمائے كرام كو مطعون اور بدنام كر ك لوك إلى عاقبت يرباد كرديديس ان تمام كنا بول كاسراحيد الجليل سامرودی کے سرب، آیے اس فاعران کی مخصر عمر تاہ مرافی جائے، عبدا کملیل کے داوا محد سامرودی تے انمول نے تقریباً کی سوئیس سال عمل غیر مقلدیت کا بر عاد شروع كيا، مقلدول كوبار باد چيني كرت رب، بالآخر حنل عالم دين مفر قر كان مولانا الو محر عد التي حقاقي كم ساته ذا بعيل على عرر صادى الاول ١٠٠١هـ يروز جعد ان كا بلامناظره اواه دومرے دوزمورت میں بحث او کی، اس مناظرے کے محرال ہولیس افير محداراتيم فيل صاحب تقر انول فياس مناظر عكاد يورث بعي يرنث كروائى ہے، جس كى نقل داء يرش مغنى مولاناسيد عبد الرجيم صاحب لاجيورى كے پاس آج محی الحد مند موجود ب اس مناظر ب شده معر مامرودی کو بیزی است افعانی فی پاس آج محی الحد منال بعد خود محمد مامرودی کے بید منال بعد خود محمد مامرودی نے مجمع تو به کی اور اس زمانے کی مشور شخصیت مند دست شن موسی مترتبطوری رحمیة الفد طلب ہے بیعت کی الیہ عمر کی قصید ب شن اندوں کے شام دست میں آب ہے کہ مامرودی کی شاس میں میر الیک موسویہ میں اس کی تفصیل ہے موافاتا مجمد الشکود معاجب میں تبد البیلی مامرودی کی نسل میں میرا بیلیل موسویہ میں موافاتا محمد سامرودی کی نسل میں میرا بیلیل مامرودی کی تصل میں میرا بیلیل میں موسویہ میں موافاتا محمد سامرودی کے اللہ محمد سامرودی کے تصل میں میرا بیلیل میں موسویہ میں موسویہ میں موسویہ میں میرا بیلیل میں موسویہ میں موسویہ میں موسویہ میں میرا بیلیل میں موسویہ میں موسویہ میں موسویہ میں میں موسویہ میں موسویہ میں موسویہ میں موسویہ میں میں موسویہ میں میں موسویہ میں موسویہ میں موسویہ میں موسویہ میں میں موسویہ میں موسویہ میں موسویہ میں میں موسویہ میں موسویہ میں میں موسویہ میں موسویہ میں موسویہ میں موسویہ میں موسویہ میں موسویہ میں میں موسویہ موسویہ میں موسویہ میں موسویہ میں موسویہ میں موسویہ میں موسویہ موسویہ میں موسویہ میں موسویہ میں موسویہ موسویہ میں موسویہ میں موسویہ میں موسویہ میں موسویہ م

"مور لان کے (مولانا محر سامرودی کے )دو ہوتے آن کل موجود میں جن میں ایک عبد الجلیل صاحب نوجوان عالم ہیں مگر علوم و فنون سے زیادہ تعلق نسمی رکھتے صرف کچھ دینےات اور عربی دفیر و سے مناسب (صفحہ ۲)

رسید میروسید در در برای بروس به بسب است ایک عبارتی نقل کی بر جو ایک عبارتی نقل کیس جو ایک عبارتی نقل کیس جو ایک و دیت دان کی کا برای است که اختیارت کا اختیارت کا در این عبار تیل کا نمایت می گذاشد که این این می ترجد کیا ما نافرت کا اختیار کا این این این این ایک میکند به بواله و کا برای مقدمه و از بوالی و ایک میکند به به کاری مقدمه و از بوالی و این است میل پولیس سب انسید تی و ایک آب بی نیاز میکند میکند به میکند که میکند به میکند که میکند به میکند که میکند و ایک موزی میکند و این این میکند که میکند که میکند که به میکند که میکند که میکند این میکند که به میکند که به میکند که بی ایک که بی میکند که بی ایک که بازی که داد که بی میکند این میکند این

بخلث كاب اس كا مقصد فقد كاندال ازاداد حوام من اس كے خلاف بد تلنى پيميلانا باى مقصد كے تحت ترجمه نمايت كى كھيالور بازارى زيان من كيا كيا ہے۔

ہے ای مستعد ہے جی رجر سایت کی معیاد بادہ وال بیاں مل ایا ایا ہے۔
اس مقد ہے کہ سلط میں منتی صاحب کو دے میں بھی تشریف لائے
ہدات میں ڈیڑھ گھٹے بک تقریر کی اور واضح کیا کہ فقسانے ان سائل کو کن
ضرور توں کے تحت بیان کیاہے جمش یہ نے ایک مسئلے کی وضاحت ان کر اندازہ کر
لیاکہ سامرودی کے الزلات میں کو فی وزن نمیں بلکہ یہ لچہ اور یہ بودہ انداز ترجہ شکار
کی سازش ہے۔

مام ودی صاحب کے پائی اپنے دفائ عمل کوئی جواب نہ تھا اس کے اضعی و کیل نے مشور دریا کہ تم بیان دے دو کہ یہ پیغلت نہ عمل نے تھا نہ چھوالیا نہ تشیم کیا ہے ، منام ودی صاحب نے شیول کے انداز میں تقیہ کرانیا و کیل کی چیرو کا و تقلید کی اور محرمی عدالت میں جموع بیان دیا۔

شر کے لوگ تعجب کررہے نئے کہ اگر سام ددی نے پیفلٹ نیس تکھا تھا تو سمن کے جواب بی انکار کرویتے مقدمہ قائم بی نہ ہو با تالور کورث بی بید ولت ند شمائی پڑتی۔

سے مقد مد گواہ سر نہ آئے کے سب فاری کردیا گیا، اس کی تضیطات گھرات کے 1904ء کے دسانوں اور اخبارات جس دیمی جاستی ہے محروق (کاوی) سے قطعے والے پیغام کائی گجراتی رسالے عمل مجی اس کی تضیل موجود ہے مجسلو یث کا عام می، ذی ، گوشاؤ ہے قاریر شرابع لی بھر ویر شکٹ پرس کا الک قف

به مال ال محض كا بحس كى تطيع بير فير مقلدين كرد بي يو-عبد الحليل : استغراف ! استغراف ! الله تعالى مير عص منهول

كو معاف فرمائ اور مجمع ايے فين ع بجائ كه ظامراتو المان حديث ي عمل كا وعوب وار مو ليمن باطن من جمالت، كم على، غرور اور اي آب كو سے افغل مجھنے کی ذہبت ہو۔

سيحان ريك رب العزة عما يصفون وسلام على العرسلين والحمد لله رب العالمين



# "مَا رُّاتِ صَرِّ اِلْمَاسِ مُولانَا عَلَى سَدِيا حَدَمَنا بِالبِيورى وَاللَّهِ اُسْتَا ذِعارِيثِ دارالسُّلُومِ دِلوبنِد

بِسُمِ اللهِ الرَّحْنُ الرَّحِيمَ

الحمدُ يَعْدِوكُعَى ، وسكادمُ على عِبَادِة الدَّيْن اصطفى ، امَّا بعد

فرق الإمديث (غرمقلدي) الكساساق فرقب المي تبليق المراب عجو المهامق من شامل نبين هيه المراكسة والمحاقة سعضارة بالمحق بالجاعي احت است ف، شواض ما كير اور قابل مي منصر اين مجم الامت صفرت ولا قاا مرف على صاحب محت انوى قدس مرك في عالمة درك من محموق فهره هي اس كى صراحت كى هر أب كى صبّ ات بعينرسه:

الدُّنِسُ المَنْاطِسُ والِسَعُونُ فَالمَدْ اهب الْمُنْسَّعِيْدُ إِلَى الأسلام فَانِانَا:
اهلُ الحَقِّ مَنْهُ والسِّعُونُ فَالمَدْ اهدَ المنتصرون باجاع مَنْ يُعَسَّدَيُّم فَالْحَنْشَةِ وَالشَّانَعِيةُ وَالمَسْالِكِيةَ وَالمَسْالِيةَ: وَاهدُ بَالاهوَا ومنهم: غيرالمَلِّدَ مِن الَّذِينَ يَدَّعُونُهُ الرَّعَ الْمُدَنِّدِ وَالْمَالِكِيةَ وَاللَّهِ وَالْكَانَ وَجَهَلَةً المُسَوْفِيةُ وَالشَّياحِهِ وَمِنَ الْمِنْدِيمِينَ، وان كانَ بِسَفَهِ فَي زَيِّ الْعِلْوِرُ والرَّوافَقُنُ والشَّيْعِيزَةُ الدِّينَ يُعْمَا هِنُونَ المِعتَزِلَة، وَالْيَاكُ والْيَاهِمِ الشَّعِيدِةِ المَ

تربو ، بن نربیدانی : پلوسدنداز شکان دادمید بادی بادیدان سال کیون شهر بسکته جادی به البایی آب به ایارشد والجاهدی به بویش بیار با با شاق حفود که برنا او اطراع می احترابی با بیار به عند برخشاخر، حکید ادراز این - دوایل جنگ این مصنع ۱۵ خونقل دیس، بیک نزار بسرت که دوی کرشیس ماه کرانیس اس دوئى كاحق نيس ب (٢) اود جا بل صوفى الدستين ي عصان كريروي ، الروم صفى المريد علما ، كاحوت ي ي الين تروَّرها خانى (٣) اور روافض (شيع) (٢) اورنيري جِرَيعترز كرشاري، اليسنى تعليت پرست پل) لیا ڈااے خاطب قوان دچاہدل فرقوں) سے بٹا دورڈائی ٹوائی ٹھرائی سربارہ ہوئائے گا۔ اورادواڈ شدستاؤی جم صفح الاہ و 147 میں صراحت ہے کر:

ماداراع فرمقلدون عفط وبراحت افروع وجر سات كرنس ب الري ومربوني تومنفيه تنافعيه كالمجبي زنتي ملزائي وعجره باكرتا حالا نكرستيه ملح واتحاد رباء مكرنزاع ان وگون سے احول می ہوگیاہے ، کن احول میں زائے ہے کی فقصیل کاب ماری ہے۔ الدباطل فرقول كي نفسات من حذبات داخل من: (١) من كواني ذات من محمر كرناسه اور دوسرول كوكم اه، كافراورمشرك قراروينا (٢) اللاف كسائه، نواه وه كاني بون، صحابة بون، "العين ول المرجهدي يول علما إنت بول الدين كرام مول الموفيا في عظام ، مبك ما تو يتميرى أيدر بافي اورب اوني كرنا\_ (٣) البيات وروهوكرد سول عام لمنا، دوسرول كيطرف فلعا باتي نسوب كرنا، اورج بات كوغلط مطلب ببناكر متعدد بارى كرنار

درنظركماب استداركا وابديس ١٥ اعتراضات بي اوروسروي مكري نقيم كياليك وه اس بيسرى بات كاالى نوزىد أب كوكاب كركي بي مكر فكراس بات كانتاده بوگاکامشتبرنیکس طرح جیسات سے کام لیاہے ،الڈیٹ الی جزائے فیرعطا فرائے ، ہارے ووست مغرت ولا المشتبرا ومامياند فضله الشيخ الديث مامعة تسامر مراداً إدر كوكانبول في تمام طبيات كايرده حاك كديا إلى اورمزيراً لى فوت تقع كمى كاب النُّرْسُكَ الى الله الله الله والمواتة اورسلانول كواس مَّراه فرقد كى وموكروسول سے مفوظ رکعیں ۔ (این)

معبداحدعفا الشرعث يالنيورى فأدم دارانعلوم داوبند الأربيع الأول المهمل

# رائيرام حفراقيه مولانا نعمت لندصا استاذ مديث الأ

#### بستسم الله الركفان الركيسيس

الحمد للَّهِ وكفى وسسكامٌ عسل عسب ولا الَّدِينِ اصْطَفِيَّ - أمَّالعد إ عداط مستقيم جي كي و مارسر المان سرنماز مي كرتاب- اس كي تعيين فود مورة فَاكُوسِ حِمَاطَ اللَّذِيْنَ ٱلْعُمَتَ عَلَيْهِمْ سَكُنَّ فِي جِدَاور ٱلَّذِيْنَ العمتَ عَلَيْهِم كى تعْسىر قراك كرم مي دوسسرى مكر النيانية المُعْسَمَ اللهُ عليهم هِنَ النّبيِّن و الصدّينين وَالسُّنَّهدُاءِ والصَّالِحين ( سورة ناءاً بدون) على كي ب-صحاب كام وضى الشخنيم - اجماع احت باليفين اس كامعداق بي - اود أمى سے حصور كما لند

عليه وسَلم ف افتراقِ أمّت والى حديث من فرقرُ البحث كي تعيين مَا أَمَا عَليهِ وأضَمَالِي سے کی ہے۔ اور اک لئے قرآن ومدیث کے صبح معنوں ومفوم کو بھے کے لئے عمار کوام رمنی الندعنبر کوواسط بنا نا صروری ہے۔

بن لوگول نے صحابۃ کرام کی وساطت مے بغیر ازخود مت د آن وحدیث کو سمجھے کھے كوسشش كى وه صراط مستقيم سائراف كرسب الراه جو كتراس طرح كالمسابى سب سے بیط خوارج میں بریدا مونی ۔ اس مے ساتھ ان نوگوں کی دوسسری محرابی ب تقی که ده این رائے کے علاوہ دو سری کسی ملی رائے کی گیا کش سے الکار کرنے تھے۔ بلک اس کوفسق وکھنسسر کھنے میں بھی کا حل نہیں کرتے تھے۔

یمی بات موجوده زمانه کرفرقهٔ الل عدمتِ مِن یائی عباتی ہے کہ وہ ائت اربعیہ اور ان کے مقلدین کے بارےمیں مُدود سے تحت اور کردہے ہیں، اور خوارج کا طرز عمل اخت دكرربي بر وه خالي الذين مصلمانون كوتذ زيب اورنشولي م مسلا

كفي كار الماسان المحدوث من الدوائش المان تعتبم كروب من المحاسرة كا ٥١ اعرّامنات يرمشتمل ايك امشتها دومن مشريفين مي تعسيم كما جار إتحار زير نظر كستاب وى اشتهاد كامد لل اورعلى جواب سع يصعفرت مولا ما شميار حمد صاحب زیدمجدیم صدر منستی مدور سر ترایی عراداً با در فرمرتب فرما یا ہے۔ الله اس کو عام مسلمانوں كے ذبن وفسكر اورص الم مستقيم كى حفاظت كا ذريع بسناتے اور قبول عام عطا مركد . آمين -

> وَالْحُكُمُ لُهُ اللَّهُ اذْ لِأُواْ خِسَرًا . تعبث النوعنى عست حادم تدرسين والانعصادم داومبت ١١ رئ الأول سيمال

# رائے آری صرف اور کا انداز کا ایکارٹ کی صاف دامت کا تہم

أستاذ حديث دارالك الاريوب

بِسُرِ اللهُ الرَّحْمُ الرَّحِبِيُّمِ

مابدة ومصرات المسلمان كورمان في وقرق ب ب به احتلات كما المسلمان المن كورمان في وقرق ب ب به احتلات كما ان كانام فوادع ب به وكد فصوص قرائ وسنت به فلط مطلب مك لله تقر - اور اين المام نام فوادع به وموادي كان المرائح ا

عُورِ أَوْمَ جِنَابِهِ إِلَّهُ الْعِيرِ عِمْدِ صَاحَتِ زِيرَ فِيهِم صَمَعَتَى مِدَرِثُ بِي مِ اِدَابَادِ فَي اس \* إِنْ مَا الْهِ مِن إِنَّهِ إِلَّمْ الْمَالِدَ الْإِدَابِ وَإِلَيْهِ الْمَالِيَةِ مِنْ الْمَالِكِيةِ مِنْ الله مقدل مِن فَضِهِ كَلَا إِلَيْ اللهِ الله المَالِكُ فِي اللهِ جزا باسمِ اللهِ الله

دې مدرسي دارځکوې د و جند انا ريځالاول سناسي چو

#### سبب تأكيف بسواللواز فن الدينير

اَخُمُكُونُو الْمَوْكُونُ كُلُونُ فَيْ طَائِفُ وَالْمَشَاءُ لِلْسَّفُقَاقُوا فِي القِّبِي وَلِيُسْتُونُونُا قُومُهُ وُلِذَا نَجُولُ اللَّهِ مَوَالْعَسَّانُ اَهُ وَالسَّلَامُ عَنْ سَيِّدِ الْكُونَ يُنِ وَالْمِسِجُ وَ اَ صُحَاسُهُ لَحُمْمَ فَنَ.

یادب صنی در مید در آنید اکب داد به میلان کی این به این میدان می این می

اورمی اُرمیش کے درّروارعل اورجائشات کے اسّا ندہ اور ائرس سی اور وہاں کے طلبہ کے دہوں اور وہاں کے طلبہ کے دہوں کے است کے دروارعل کے طلبہ کے دہوں کی درویت کے اس کے دہوں کے درویت کے درو

تقليدى مذمّت محى متعدّد وافرادك ميانات سُنع من آئے سُب اى وضوع يرتفسرر كريب عقد يترمسلك حنفى ادران كع علمار اورزرگون كودرميان ورميان مي نشار سَا ما جار ما تَعَا ، جَسِعت عائمتي تعني كعيض وَكُون كَ تَقْرِيكَ درمان مِن أُوك دي، ليكن ان كرياس اجازت كاكارد عا اسطة خطره تعاكد اكردبان بم إولة بي تولحبسرم محسرات مائي مح ، يرنهي كبال بكسينيا دية دلندا صركر تادا بهندوستان سح بعض علمارت وہاں کے مُدرِ اعلىٰ سے شکایت كى كرآپ ان كے بانات كى گرانى فرمائيں يد نفري ين الملين كاسليد شروع جود إب - اس ك بعد إسال د كيف ي أياانون ف طريق بدل وياكدامام ايوضيفه كويماكرمسلك جنني يرذيروست حاركيا كرايام ايوضيفة غُرُووْفرمايا: اذاصح الحسديث فلومَدْهسي، للذاضعُ مسلك عمَّام مسَأَلُ وَيَعْلَامُ ، تاری دسلمی بعض میح ورینوں کے خلاف بی اُن کومینیش کرے تا بت کرتے بیں کر احام الوضيفة كم كجنف كم مُطابق يرسُا لل علط بن - لبذا امام صاحب كح قول سح مطابق ان مُمَا لَ وَحِوْرُومِنا عِلْبَ ، اوروريث كوماننا علية ليكن ينبس كية كران ممال كى تا تيدي مجيمي عريشي مي - امام صاحب كي اس قول كا مطلب يب كرميزكوني قول مديث كے فلاف نبي ہے - يوجى بالفرض اكركوئى قول الى مح ورث كے فلاف بو و مديث محسی دوسری عدرف یاکس آیت کے معارض ندمو تو دوسی عدرف میار مدمب ہے) اوضفى مساكل كى تائدى جوعديثين بس ان كوغير تقلدين كسى يجي طريق سيضعيف اوترككم فيرفت راددين كاكوشش كرتے بي . نيزمسئل توشل كولى كم محاضى مسلك مح اور آزادار ملکرتے میں ۔ان حالات میں ضفی مسلک کے کوئی راسے عالم دال سے لوكون كوجواب مبين دي يحت كوئ عي و لي كا فروا بدالزام لكائس مح كديد معت يصلاني آباہے۔ اور اسال ایک دوسری زیاد فی جو صدیرست ایگ تباور کری می به دی مین من ان

ك منكة الكرم كالليون اور مجدول من مطرق الحديد كما نام سے ايك برا است بار باسط حار ہاتھاجس می حنی مسلک رصفیہ کی کت اوں کے حوالے ہے نیر مقلّدین نے بھٹن اعتراضات مش كرك فيسلنج ديامي رمخ المكرمري كليون من احقر كومجى يه اشتبار ملا-اور پھر دو ون کے بور محبر ترام کے اندر باصابط یہ اشتہار تقسیم موتا موا دیکھنے میں ؟ یا۔ ضائف اس استبار کے تعقیم کے موقع پر ہارے دوستوں میں سے حضرت والا نامفستی محد سلمان صاحب ، مولا نامحرمنيّاق صاحب ، مولا نابشبيرا جمدصاحب گونيّهوي ، مولانا عدالنَّاص صاحب ، مولا اعدالنَّان صاحب ، قاری انس صاحب \_ برمی محدحرام يں ايك كلك تشريف فرما تھے ، ان كے ماتھ مس بھي سائشتہاراً ما ، اور ان كے سائے محيداً ك مباحث جو خضة تمق كرف واليس وه بروقت وال يمني ان سبحضرات في ان ے شکایت کی کریے مشتہارہ فلاں آدی بانٹ راہے۔ آواس مباحث نے بجاتے اس ير روك تعام كرف كے صرف اتى بات كبركر ال و ماكر محد كے اندور بانو محد كے باہر بأنثو كيونكه بالنطية والاغير تقلَّد ثقام جوايينة آب كوست في كهت إس اور و بال جو سلفی کرکر دہتے ہیں ان کوٹری تھی نگاہ سے دیکھا جا تا ہے۔ اور عجیب حرت کی بات یہ ہے كريا شتبادم تب كرنے والاصلع باليسر صوب الاليد كا رہنے والا اوراس كى اشاعت كريما صلع گوندہ صوبہ لونی کا رہنے والا ہے۔ اور یا اشتہار اُردو زبان میں ہے بھیراں اشتہار کو ع كم موقع يرتما زمقدس ما شا جارباب - يستركتين ديكه كراندازه جواكه ان غير قلون کی غلط اسکیس عالمی سطح پرسرگرم عمل بی -اس بنایر اس اشتهار مے جوایات مکھنا صرودی محسوس موا- ورزيه اشتبار اى قابل نبي بكراس كاجواب دا جائ راسل كريندساً ل لينى مسئلة آمامت خلف اللهام واورمسئا در فع يرين ومسئلة آمين بالجبرو زيرناف بالمحق باغرصن كامسنكها ودمستك توسل اورميتي دكعات تراوع بمسئله علم غيب اورمشار زيايت قور الجميت كے حال من جن كے جوابات لكھنے كى ضرورت بوئى۔ الكے علاوہ باتى سال. مع مسیس میرتن کے جوابات کھے ہائیں۔ ایسا صوبہ ہوتا ہے کری م انتاس خالی الڈ بن سلمانوں کے مسامنے کورٹ کورٹ نے کے لئے سوالات کی بھر ماد کردھی ہے۔ باخل ین کو ٹیسے وقت خود مسامنے بچھا مرکا۔ یز اس سے تک فواب تکھنے کا مزودت مجس بوتی ہے کہ عالم یا غیر عالم غیر مقدرین عدیث کی کمایوں کا اُدود ترکیر کسر کی حیرتے دہتے ہی، اور بورس میں سے اپنے مطلب کی عبادات خالی الڈین عوام کو دکھا کر شکوک میں بشائل کے دہتے ہیں اور جو اسکے خالف عبادات میل کہ نہیں دکھائے۔

مِرِ مال چِينِيِّ ؛ عَرَاصَات مِي سے ہرا کِ کے عِلااِت ای آرتیے بیش کرنے کا کوشش کی ہے بواس ہشتہاری مرتب ہی ۔ اورانٹ ارائٹہ ناظرینا کو سوالات اور ہوایات پڑھے دقت ق والل کے در بلانا نماز مواج ہوائے گا۔ اور نگے شے والے کا رفاط اُبات ہوگے۔

# د**يو**بندى مڪت<u>ن څ</u>رکي گذارش

نافان یے گذارش میر اعتراض نکھنے والے غیر تقدین برد بلدا متا ان ای محالی ا فرایا ہے۔ فیرمقلدی یا درکیس گفت سنی کو مانے والے مقلدی برد وستان ، یا کستان پٹکل وش مردا ، برھائی ، ماؤی اورفز از ، امر یک سی مشاخاتوں میں نیز توکستان ، ملکب شام ، عواق ، میران میکسیشن فیط اورافغانستان اور اس کے آزاد شرہ ممالک اورد نیا کے طول ویوض میں چیلے ہوئے ہیں۔ اور ان میں سے دہشتے مسینی پاکستان ، بنگل دیشن، میری لنکا اور میزوستان میں فقر سنی کو مانے والے وقائم کرسکتیہ کارشیوں ہو۔

مری انتکا اور مبزوستان می افز طی او مانے والے دوم مے کے مشب و مساور ① دوسندی ه کمت و هک، : جوادری اُدنیا کے اندر شہرة آفاق ہے - اور ای محتب فکر سے منع والی وئیا کے مرملک میں کنرت کے ساتھ موجودیں - اور ای محتب فکر کے والوں میں اڑھ بڑے الی علم ، تدخی اور فقها رومسنین کنرت کے ساتھ بیدا ہوئے میں جو دُنیا کے طول وجومی مدی فدمت انجام دے رہے ہیں - اور ای مکتب فکر کے والوں کا حرب و فقراد نفسیروسرت کی کما ہی دُیا کے مرملک کے معتبول اور لا تبریراوں اور اہل وُوق علمارے انفول می ملیں گی۔

سرا میں مکتب فاکو کے لوگ :- بن میں الم علمی تعداد مہت کم ہے ان کے
یہاں، الم علم کی اور جلا کی کو شدک و جربے بہت ہے اپنے امور دائع میں قر قرآن و
ہریٹ اور فقہ سے تابار بہت تہمیں ہیں۔ ای وجہ سے بدائی اور بدلوی مکتب فکر
ہریٹ اور فقہ سے تابار نو اسوش اختسال فات ہیں۔ یہاں تک کر ایک و درسے
کے علمار کے درمیان نا قابی فراسش انٹرین اختسال فات ہیں نے احراضات میں بلا استیاد
مشام درسا فر کو می گوارا نہیں کرتے ، اور چرکہ غیر مقلدین نے احراضات میں بلا استیاد
اختان کو نما طب کیا ہے ، سلے برجوابات وابرین علی مکتب فکر کی طوف سے دیے جا استیار
اور برائ کا خاص ترین ال رکھیں ۔ اسلتے ' ناظرین احراضات ، اور جوابات
را معلی خود دون اس بات کا خاص ترین الرکھیں ۔

# ناظرین سے گذار می<u>ش</u>

نافری سے اگذار ترب کر کتاب کے مطالعہ سیسلے ہمادی یقر مصرور فرچیں ۔ بس کے بدور کی سے اور فرچیں ۔ بس کے بدور کیک بدوغر مقد ان کا پیشن کردہ وہ استہار ہو ہمال ہے ان سیس ہودروا ہے کہ انسر تعالیٰ ہمادی اس کے استراک ان سیس کا دعر مصال ہے کہ انسر تعالیٰ ہما کہ مسلم کے درائے ہماری کے در ایس کا در سال کے در سال کے در سال کے در سال کا ۔ وہ مصال کی مصالحت فرمائے گا۔

يَّادَتِّ صَلِّ الْمَلِّدُائِكُمْ الْهَدُّا : عَلَىٰ جِيْدِكَ خَيْرُ الْحَلُقَ كُلِّمِ اللهُ الكركبيُّو وَالْحَمَّدُ مَلْهِ كَسَيْرًا وَسُبِّمَانَ اللهِ بُعَثِيِّهُ ذَا صَبِّدًا لَا شيرا مدقا كافقالسُّعَد

جامعة قائيميَّة مدرسة شابي مراد آباد يوني البند ۱۲ صفرستان المين

## مولوبول اور دُرونشوں کی بات

را محتر المش لم أيمبود ونصارى ايني مولوي اور دروليش كاكبا مانته تع اس ك الند في أنس مثرك فرماياء بجو الرمقدم عالمكيرى -

قولهٔ نشانی «آدَیَابا بَارِّشُ دُدُنِ انتُنُو » قبال اصل المصانی: جعلوالعبادهم ورهبانهم اربکا عیث اطاعوهم فی کلّ نتی بچ «سنگل گذایفة عن قول النُّفَّحَرُّ ارجَدُّنَا: «اخَدَلُهُ الْحَبُّ الْهُمُ دُرُهُمَا لَهُمُّ اُربَابًا بِمِّنِ اللهِ» هل عبد دهم؟ فقال لا دوکش آصوا الم الحرام فاستحدُّده و حرّم المليم الحالل غُنُّ مُود . (نَسْدِونُولِي م/ب نَسْدِيثان س/ ۱۹۷)

ترو: الشرقعاني كانول أدريك كم وقد إلى الله كامطلب ال مشال فريرينان قرمايا بهم كرمجود فعما أى اب طل ادره المدول كوبرتنى بمد فعا كادر بوريزان كى الماعت كرست الله والمعروض من فق عدوم اطلب يجى مرى بيركو بيني وحترت والعرائد فرما يكون كم طاروا كم الدوا كان كيت مثل كم تنظ ودول اسكوم ال مَكِنَّ فَى اورطال كَان بِرَوَامِ فَإِرْدِ شِيرَتَّ فِي وَكَ اسْ طال كَوْسَوَام كِيرَ تَقْ رِالُّ كَاطْسُ إِ مودكا كادنا دِها.

برم ادبر گرنیں ہے کران کے علمار فے جودی کی حق بات کھی ہے اس کاما نتا می جائر نیس مقا امت محديا وائم مجهدي كعلما ركوبهو وونعارى كعلما رمور رقياس كرنا أقار نامدار على الساؤة والسّلام كارتبا واورخشارك فالفت ، أصلى الدّعيرة لم فارتبا وفرمايا. إن العُلَمَا وورثة الانبياء والوداؤد ١٩٢٨ بنارى ١٩٨١) امت محديد علماراك صلى التُرطيرَولم ك أتين من - قال رسول الله صلى الله عليه وسَلَّم فَعَلْ الله العصل الْعَابِ لِكَفَضَلْ عَلَادُنَا كُورُ (الحديث ترفق المره) (أبَّ فادتماد وما إكما لم فضيلت عابرايى ب ميى ميرى فضيلت تجاديداد فأتمض رب. احام ترمذى في اس وريث كوسي كهاب. رامت فيرر كعلمار كى ففيلت ب اورائر البرف فرأن وحدث كاروى من يوس كل مشنط فراي ي وه منشار شرايت كي من مُطابق من محوامّت كورير كي هاري راور حضرت امام الوحنيفة حفرت اعام مالك صرت امام ف بني حضرت اعام اجمد بن صنبل كويرود ونصارى كاعمار مُورِرْف س كرنا كتنا برا فلم ادرامت كيسواد اعظم بيكتنا بر اجارها مرحله بالتراكبر-غِرِمقَ لدين فيضالى الدمن مسلمانون وشوك وشبهات من مبسّلا ركرن كيلت بواشكالات مِشْ كُمْ مِن كِما وي أن كى عرادت هـ

بروں کی بات مت پو تھو

(اعتر احض ملل من منون كوسكر د باكر يُرون كا قبل مت يوتيد بلكريه يوجيد كرالتي وروس كامتركيا مع كماميه 4 بحواله عا مليري ١٠/١١

يحوالم غلط بعاوج بات ميش كي محكم بكري مون كوتم ديا وبرول كي قول كومت

پی چو بکر الله او در تول کا بختم ہے اس کو اچھ میں غلط ہے۔ ال البتر آئی بات ای مجاورت ہے کر قرآن و وریث کے خلاف گرکی کی بات ہو اگھے تر مائی علی کے بکل قرآن و صریف کی بات مائی جائے بینی سیک کے اور گھری ای کے قائل ہیں ایکن اگر علی امریتی ہیں آلان وصریف سے مستنبطا کر کے ای کر سند بھو البر آئی کے اجرائے سے جو بات نابت ہوتی ہے دہ کی میں صدیف کے حوافق ہوتیا ہے۔ ایک اطراع محما پر کر قبل یا ' ضعرت ہیں ہو بات نابت ہوتی ہے دہ کی میں صدیف کے حوافق ہوتی ہے۔ اسلتے اسکامان بھی واجب ہوجا آہے۔ اووس کا زمان نگر آئی ہوگی سیسیا کو مصور ملح الدی خوالی ! ' ضعرت ہوتی تروی موسائد آلمنشا خوالد داشتہ بیسی المعدد سیسیان مقدد المنظم المائن بھی وار معدد ارشان میں مند کو مشہدا پڑ جو صورت کینے مشعلی داد ہی انسان کے المواد کے الموسائی کینے مشعلی داد ہی انسان کے انسان کے انسان کے ایک کو انسان کے انسان کو انسان کو انسان کو انسان کے انسان کے اس کے دورائی کیسی کے مسابق کی میں کے دورائی کیسی کے مسابق کو انسان کی مست کی مشیدا پڑ کو جو ایسی کینے مشعلی داد ہی انسان کے اسان کا مسابق کا خلاف

فَرِصَدَدِين الْرَاحِيْ وَوَى ه المَسْسَافِ حِيمٍ مُؤْدِ لِيَّتِينٍ. وْضَى مسكَ كُولُون بِرِكُونَ الزام نِهن يَوَكَامِت فَسَمِي الكَ كَا الْرَبِينِ. اوركِي المامِنْعُ إِوْمَنِيْدُ كَامسكَ بِ جِنَاجِيْ امام صامتِ قَرْمِياً:

# حضوصلی النّرعلیه وسلم کی مجتت اتباع سے ہوتی ہے

ا حرّ اص م مع - آخضرت ملى الدّ عليدوسلم كى مجت محصّ د بان سے نہيں بوق بلكا تباع سے ہو تھ ہے و بحوالد شرح وقال ١٠٠

یرات بالکل می میکن مفتوری عبت صرف زبان سے نہیں ہوتی والتهار منت سے ہوتی ہے۔ یہی اور العرف علور رامام عالم اور معیندہ اوران کے متعمین کا مقیدہ ہے۔

بچھی نیس آدم ایکر فرض گذری نے اس اسکولیکو مفیر تمین اشکال کیا ؟ حالا کر منفیر کا حقیده اس کے خلاف نہیں ہے۔ اوروہ ای کے قائل ہیں۔ اور قرآن وصریت کے افداس بات پر بدختمار ولائل موجودیں۔ فیرخلابی بھائیوں سے گذارش ہے کہتا یہ انفساف کی بات ہے۔

أَيْتُ وَلَا فَا قُلُوان كُنْهُمْ تُرْسِينُ كَاللَّهُ فَاللَّبِي عُونِ ( رَسُوهَ اللهُ اللهُ ١٣١)

ترد : زې کېرښته کاکم آنده ايسته پايته پوټري انبل کودي پري سنت کا ابتاع کړه . اس که وضاحت کيله کانی و واثی ہے ، ناو مرقوسی آنسد رقطبی پس اس آيت کے تحت تحسر پر فرماته چي -

• ضال الازهرى عجبّة العبيد منتج ولِرسُولِم طاعته لهماواتباعه المرهسكا • وفال سَهُلهُ بن عبد اللّه عَلامَه \* حبّ النّه بَالسّنة (تغسير فرطيق ١/٣)

ترجہ: - ازبری نے کہاکہ القراو درگول سے بندے کی عجدت ان کی اطاعت اور ان کے حکم کے ا تباع سے ہوئی ہے - اوکرسہول بن عبداللہ نے کہا کرئی کی عجدت کی علامت سنت کی عمرشل فخیقت ہے۔

### وسُنت کوهیرجانے وہ کافر ہو گا

(اعتراض ملك) بوست كومقرط فه ده كافر بوكاء مجالة رفنارا ١١٨ بإلى ١٥٨)

مِسَلَهُ ي وَمِن او و معاديك و السعرت من كما بي فَسَ مَنا فِي المُورسة به كوفِن منت كوه قرصانه وه و كوفر كوب في ايركابي منه كاسك به او دخفه الطيم الرَّمَ مَناسِقَ جوس كو كيار منفرير بين و قرائم كيول كيا كيا ؟ و وجرية تعود و فقود و او ثابت أي كوفس كا كقي به او راتم كمي يا آن كوكير كيا ترفق من ايك طوفان رَباً كوفات و بسباره إلى كوفول كوبال كرفالا من مسالي ميس بي المنتقب الذي كريست الدس كا فيصل وكا

#### تادك سنت

(اعتراض ع )" بوست کو بلکا جان کر برایر ترک کرے وہ کافرے ؛ ( بوار مقدر براید ۱۷ )

سنت کوترک دوینا دوس بول برگ الگ شدید به دوست کویگا جمنا دو در استدب مستدب مستدب نام کار در اور استدب مستدب میشد کویگا جمنا دوسرای می سند به میشد کویگا جمنا در ایجا توقعت می می میشد کار بی کار فرق خاند که بودست کویگر و تیم آب اور ایک ایک میشد کار دو بارگ گفت با تیم گر نبس آب ای اور در ایک میشد کار دو بارگ گفت با تیم گر نبس آب ایسترک منت کا دو بارگ ایک بی ایک میشد کار بی میشد کار با کار ایک میشد کار بی میشد کرد برای میشد کرد بی میشد کار بی میشد کار بی میشد کار بی میشد کار بی میشد کرد برای میشد کرد بی میشد کار بی کار بی میشد کار بی کا

لودًا فی بطویق الاستخفاف معنالاکشیراً یکفید (تاکارهانه۱۸) تحر: اگرامتخاف درخارت کهای و مهنت عمل زند بویسیکنز بهای -

### مديث كاردكرنے والا كمسراه

(ا عمر اص مل ) تعديث كا ردكن والأعمراه بيء بحواله تعدمه بايدار ٢٠٠٠

یبات ایی مگر ورمت به کرمین کاده کرنوالا گراه به ی مندیا عقیده به سے معرف کدر این مگر ورمت به کرمین کاده کرنوالا گراه به ی مندیا کرار از آن آبت یا که در کرنوالد گرفت کرنوالا گراه به یک در کرنوارد کرنوالد گرفت کرد و در که و

اذا ردى دجل حديثاً على النهى حيط الشعايه وسلم وددة أخر قال دهف هلاما مشاغنا: انه بكفرة ومن المتأخر فين عن قال: ان كان مقاشرًا يكفر ان الدفائي ا ولوقال في حديث م تمرح في كفت و الواديه النهى على الله عليه وسم يكفر لانه الميتمغاف ( و تا تا دخاف هه ۴۵ م

وجر: جب کون اوی منگوچنی اند خیریم کمیلاف سے اورٹ چنی کرے اداد دوسرا ادبی اسے خدات سے دوکروے فرما در سیمن شراغے نے کاکا کاری کی او قوار واصلے اورٹیم می آنوان نے کہا اگر اورٹ بیت مواتر نے کافزوار واسا تنگاء اور کم کی دوسرٹ کے ارکیس معتوج والیتے جستے رکہا کہ دوم وکا کہتا ہے اور کا کافروار واجا تنگاء اسنے می 10 نے آپشی معتارت اور ایا نس کا سے۔

# آیت قرآنی کے ساتھ بے ادبی کفرہے

( اعتراض مط " بَرَّتُف مَوْهِ بِن بليد ادبي محق آيت كسائة كسده واكافر ب شرك الدوريت (٢ ما ١٥ -

ا عراض مين آخل كافي البت ابني عجد سي بحر الجر تنص كي آيت اربير على سالة تخريد اور من مين آخل كالشارة المنتارك تا ب والساشخص المناون عن الربت المنتارك تا ب والساشخص المان سدى المجا عند الدائم البديكا المان سدى المجا عند الدائم البديكا المنتقبة و بحد المنتارك المنتارك المنتارك المنتقبة و المنتارك المنتارك و المنتارك ا

ترجہ: جب دف بجائے اور ہانسری بجانے کے ساتھ قرآن پڑھا جائے کا فرقرار داجا نیگا۔ حب کہ جی قرآن کر کسی گئے کا انکا ذکرہے یا کسی آپ کے ساتھ مخوب اور مزان مرے تو کا فرجوجائے گا۔ ایسے ہی تا تار خانے بہ الجوالوائی اور عالمسکیری میں ہے۔

# بغیرعلم حدیث فہی گئے کاہی ہے

اعتراض 🔥 وگ علم کے بغیر صدیث طلب کریں گے وہ تباہ ہوں گے ۔' ( بھوالہ مقدر عالمگیری (۳۲/۱۳)

ق ہو ہے۔ بورسے من مسلم کا صحکم ایس مقدار ما بدیں ہے اجہادی ساکل یس فقہار ما بدی سے سنورہ کرتے ان کی مسجد سے مطابق عمل کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اور میترض کو اپنی مجد برقش کرنے من فرمایا ہے۔ آپ سے حالے نے پھیا کراگوئی ایسا معالم چیش آبائے عس کے باسے ہی فراک و دریت میں کوئی واضح بھم نہیں ہے۔ شاس کو کرنے کا حکم واضح ہے اور شہی

ئرنے کا حکمہے۔ توہیں کیا کرنا چاہتے۔ ؟ تو آیٹ نے فرما یا کہ ایسے مسّائل میں اپنی رائے اور اپنی مجھے مرم رکز عمل ترک البلامت سے فقیار ریانیین اور ائم مجسد س مشوره اوران كماجتهاد يرغمل كرما لازم بوكا

ودٹ مشہریت یہے:

شَساودوا فيه الفقهاء والعسَابِدِيْن ولاتمَضوا فيه دأى خاصّة (عجمع الزواسد ارمده) وفي المعجم الاوسط: عن على قال: قلت يارسُول الله ان منزل بسنا مرليس هيه بيك: احرولانى ، فماتنا مُونا ؟ فسال نْشاوروك الفقهاء والْسَابِدين ولا غَصُوافيه دائى هَاصَّة (معجم الاوسطام/٣١٨) وفي حكاشية: الحديث من الزّواث، فقد ذكري الهيتى في عِسمع الزُّوارِّ لما كتاب العلم بأب الاجمَاع ١٤٨/١) وقال: دواة الطبرانى الاوسكط وبعباله موثوقون من اعلي المستعيع-(المعجم الاوسط ١/٣٧٨)

ترجر: اس كے بارے ين فقبار اور علمار تبانين سے مشورہ كرو ، اور اس ميں اين رائے ے کام نہ او ۔ اور عجم اوسط می حضرت علی سے مردی ہے فراتے ہیں کرمی فے صفور معلوم كياك الرجم يكونى ايسامعاط بيش أجائ ص عباري قرآن وريث یں نرکرنے کاحکم واضح ب اورزی نرکرنے کاحکم ۔ تو اس کے بارے یں ہم کو کیا حکم فرائے ہیں۔ تو آگ نے فرمایا کرتم ایسے معا الات میں فقیاء اور علما ررّبا نبین سے مشوره کرو، اور این رائے اور این مجھے کام مت او۔ اس مدیث کی سندیں تمام رواة تعة اورمعست ربن.

البنة مذكوره اعتراض مي جوباتي الموكني ووحد حضرات فيرمقلدين بي ك خلاف مرلى یں۔حضیتہ پر کوئی الزام نہیں۔

# كيا فقه مين موصفوع عَديث ہے؟

انحشراض عافق نقدي جواناديندين أن يراعقاد كلينيس بوسكناجينك كركتب عديث مصمح مركى جائد عالا نكرفق من اماديث موضوع مجايش ( برواد مقدم مياني ۱۰۸۱)

یہ بات بدایہ کے مقدم می نہیں ہے بلا میں البدایہ کے مقدمیں ہے ، فرحقاری کے میں البدایہ کو بدایہ ہے ، فرحقاری کے اور مترج کے دور البدایہ کو بدایہ ہوا ہے کا ترج ہے۔ اور مترج کے ترج کا بدیں البدایہ کو بدایہ ہوا ہے کا ترج ہے۔ کا میاس بندی کی جائے میں البدایہ کی جائے میں البدایہ کی جائے میں البدایہ کی جائے میں البدایہ کے جائے کی جائے میں البدایہ کے جائے کا جائے ہیں البدایہ کے جائے کا جائے کا جائے ہیں البدایہ کے جائے کا جائے کا جائے کا جائے کا جائے کی جائے

۱- وه مصنف و تورّش جی بود نقیدی بو توان کی کراوں یک موضوع روایات نمیں آن پی بلکردہ کی ترکی متر روایت کی دوشنی می مساکرا تھیں مکھیا کرتے ہی تو ان کی کٹا ہوں اورمساک کی لیواد لیوا اعتماد ہوا کرتا ہے۔ اورجا بسے فیرمتازیخ مراتش مہر کوٹ کیا ہے تود وہاں پرصاحب عین الہداری نابات احزارًا وہودیم کہا کہ اگرصنف عدت ہو، تعربونی اعماد جوسکتا ہے۔ غیر تقلین یاد دکسی کر تنظیم ستر کرا بول ہر کہا تا د بر تے ہی غیر معتبر کرا بول پر تنظیم کا اعماد نہیں ہے۔ اسلے صاحب عدد الرعائے نیا بہا تنظیم کرنے کے لئے تکھی ہے۔ تا کہ غیر معتبر کرت ایس در کھیں۔ اور مذکر وہ اعتراض می غیر مقلد نے ایک بات میں سے اپنے مطلب کا حصر منتخب کرے نقل کردیا اور مطلب کے مطلات مقدر کو چھوڑو یا۔ یکنی ٹری نیا نے کہا ہے۔ اللہ ان کی ان

### مريث قول امام برمقدم

اعتراض في " ورف المم عقول يرمقدم م عد الجوال مرايد ا/٢٩١)

صمح كے فلاف اپنی دائے كو ترجیع نہيں دیتے، لمكہ ان حضرات كداستنا ط كرده مراً ك كى زكى حديث شريف يا قرأني أيت كي روشتي بي بي بوتي بي - للذا اگر ال ائري س كى الم م كرسند كرمطاني بيس كوئي نفس نظر نهيس آدي ب قواسكا مطلب ينهي كراس مستد كرمطابي قران يا دريث مي كونى نص نبيس بعد. بلك ير سارى نظر كى كوابى ب- الله البة السامبيت موتاب كمثلًا روايات ودقع كى موتى مي كى فرحى روايت سے استدلال کیا اور کی فراس کے مقابل دوسری دوایت سے احدال کیا۔ اور ہرا ک ك نظرين اي اي مستدل: وايت كي وجر ترجيع مجي وفي ب- اى وجر عضرت الم اعظسم في ارت وفرما ياكم وديث رسول كم طلاف كوئى بات نيس كرا والدائم اس سلسلة مي جستبوكرك ديجه ليناءتم كوميرا قول حديث محفلات نبيس ملي الفرض عرفي اگرمبرے قول کے خلاف کوئی مدت شرفیہ میل جائے تومیرامسلک دہ نہیں ہے جو يسلے سے تمہارے سامضے۔ بلكم اسلك وہ موكا جوحديث محم كروافق بے يمكن ترطیب کدوه حدیث میح منسوت شهر اور دوسری حدیث میح اور قرآنی آیت کمقال من نبو- اورسي صغير كاعقيده ب. اورسي صفير كامسلك عبى ب- اسك خلا ف خضيد کا عقیدہ نہیں ہے۔ تو پورغیرمقلدی اس عبارت کے ذراعہ سے منفید برکیا الزام فائم کرنا ميايتين- ؟

ا مُم الِمِنْفُقُرُكُا قول «اذا صَعَّ الحديث فلوهذهبي كاليم مطلب مي -(وسعد لفني ١٩٥٠ شاجي ذكريا ١٠٤١)

امام صاحب نے یہ دولی اورپسٹنی اس لئے پہشس فرمایا ہے کہ اسام صاحب کا ہرسندا آبت یا حدیث کے دوائق پی ہتاہے، اس کے تبسیس کر امام صاحب کا سند حدیث کے ملاف بوتا ہے بیسند آگر امام اوصلہ شرکتے تول کے مطابق ہو حدیث نشریف میں ری ہے دہ سند کے اعتبار سے ضعیف مطابق ہے لوہارے اورا کیکیا تصنیف ب، سُرُ اسام ابِعِنْدِ شَکِ لِے صَنعِیْ مَہِیںہے۔ اس لے کو امام ابِحِنیدُ آبی ہِی اورسلسلاسندیں صعیف راوی امام ابِحِنیڈ کے بعد داخِل ہوئے اس لے صعف کا الزام امام ابوحیدڈ پُرنیس آباء بکہ اس صعیف دادی کے سندیں داخل ہوئے کے بعد بِن وگوں نے اِس عذیث سے استعدال کیا ہے ان پر آتا ہے .

# . تقليد كى ضرورت

می طویرمگ کیٹے مفرن امام اومنیڈ کا تعلیہ فرما گئے ہتا اوراک کے 'بایڈدرہ ۔ معرف امام ترمذی کو دیکھے کئٹے بڑے اقدت اور فیے اورصاصب کمال تھے۔ لاکوں حدیثی ادمیں۔ اور ترمذی شریف چوشہود ترین حدیث کی کا ہدیے اپنی کا تصنیف ہے۔ سو مروز اجہا وکو دہو بینے کی وجہت شریعیت پڑمی طور بڑل کیلئے صنرت امام ٹماجی روا اللہ علم کی تعشید فرمائی ہے ۔

من المسلم المواقع الم

ندبهو نخ كى وجرم صحفرت امام الكريج كي تقلب دفرما تى ہے۔

جب اخد بڑے بڑے فیم اروق آن ہی کو لاکھوں عاشیں یا دیمیں بہوں نے دورت کی ایس بڑی ٹری کتا ہیں کھ والس میں کرتن کی کت اوں کو بڑھے بغیر آج کی کو مستدعا کم نہیں میں مکما تو ایسے بڑے بڑے دورتی نے شرویت پڑھی طور دِکھل کیلتے آئر ادعب ہیں سے کہی رکسی امام کی تعلیہ فرمانی ہے۔

## حديث مين تقليد كاثبوت

بہاں نگے ہاتھ تعتسلیدے بڑوت پر دُو حدیثیں اور بھرطلابات کی چیز تحسد برات تقلیدی خرورت کے ہارے میں بہش سرد یتے ہیں، شایدالٹ کے می میرے کو فا مُدو پہنچ جانے۔

حدايث عل جام ترمذي بسن ابن مابداورسندام محدب عنبل مي حضرت

عليه وسَلم جلوسًا فقال الحالا ادرى ما

فلادمقيائ نيكم فاختدوا بالذين حن

بعدى وأشاوالى الى بكروعي وتمست كوا

بعهد فاروما حدثكم ابن مسعود فصداق

(مسندامام احدين حنيل ٥ / ٥ ٣٨ ،

۲۹۹/۵ ، تُرَّمِلُنى تَنُولِفِ ۲/۱۰۲)

مذيقات ايك روايت مروى ب كرحفور في حصرت الويخر اورفر كا طرف اتباره كرك فرما یا کرمیرے بعدتم ان دونوں کی اقت در کرنا۔ حدیث شریف ملاحظ فرما ہے۔ عن حديفة قالكناعندالتي صلى الله

حزت نولف فراتي م كريم حصور كرياس مع الائ تصى يرصور فرايا كريزنس كاتماي درميان ميرا رساكت دن إلى ب. البذا مير العبد تمان لوگول كى اقتداركرو ريركم كرمضرت إو بحرا ادر يرج كى طرف اشاره فرسايا اور فرما يا كه عمارين يام ك وركومضرولى سے يواو و ورديان انسي كى طرح كرو اورفرا إكرحضرت فبدالندي مسودين چې بات بران کري اسکی صرورتصدیق کرو۔

エーニュ

وعن على قبال قبلت يَارسُول الله إن الزل بناامرليس فيه بيان امرٌ ولاني فسمًا تامرنى قال شَاوِرُوافيه الفقاءوالعابِدُ ولاتمضوا نيه لأى خاصة - دواة الطبراني نى الاوسُط ٢/٨٣٠٠ - وريجَالة موثَّقون هن أهل الصحيح - مجع الروائد المماء.

حفرت على ف مردى ب فرائع م كرمين حضور صلی الشرعلیرولم سے سوال کیا کر اگر سم مر کو تی معالمالسائين آجائحس كماريس قرآن ومنتمى وكرف كالحموانع باورزي فكرنيكا أواس بادسيس أبيم كوكيا فكم فراتي توحضون فراياكم اس فقهار مجتبدين اور علما برتابين كمشوره يرعمل كرو اوراني مجد

اور این دائے اس میں زیستال بالرور

امام فراين دانگانسيزي تفليك توازيگم اِلمّت كا اَلقَالَ منس تسمات بي .

ان العامى عب عليه تقليد العلاء في احكام الحوادث لاند احر بالمرّد إلى الرّسُول واللّ أولي الامور (تغيرفخ الرادى ١٠/١٠٠)

ما فظ ابن عداليرما لكي الري جامع بيان العلم وفضل مي نعسل فرات بي : ولم غتلف العلاء ال العامة عليها تقلب علما يُها انهم المرادون بقول الله عن وحيسًا: فاستلوااهل الذكوان كمنتم لاتعلون.

( ما مع ميان اعلم ونصله ١١٥/١١ أبيرو تي -)

فاستلوا اهل الذكر ان كنتم لا مقامون -

( سورة نحل آميت عربي ) حصرت شاه ول الشرعة ف داوي حجة الندار الاحدي نقل فرات من :

ان لهناة المذاهب الاربعة المدونة الحروة قلاجتمعت الامة اومن يعتدبد مفاعطها تقليدها الى يومنا لهذاء وفي ذلك من المالح مالاغفى لاستبانى هذاة الايام النى قصرت فيها الهمم جدّاً واشرب النفس الهوى، واعجبكل ذى لأى برأ ميه.

(عِمْ النُّدُ الْمِأْلُفَ/مِهِ 1)

وفى شرح جمع الجوامع للمحمليٌّ والاصح اللهُ عبالى العامى وغيرة المان لم سلغ رسب الاجتهاد التزام فيلهب معين عن مذاهب الجنداين- (خلامته لنحقيق مس

يدنث عام ملمالون برواجب بي كرفيهد في الما بل ين على وفقيار كي تفليدكرك اسطة كرمت الي كواف معاطلات كم إريس رسول اوراد في الام وعلماء كي جاب روع کاع کیا گیا ہے۔

علماءاتت كاس بات يراتف قدي كرعامته السلين يراني ذمانه كحفقه تاروطهام داسمين كى تعتلىدلازمى

اور النَّدى ال ارت دى علما روائنين كى مرادي -

الرئيس معلم نيس بوالعظم عددة الاكرو.

ان مادول مدون وي شده مدامد كي تعليد كم جواز يائي تك است كم قالي اعماد افرادكا اجماع راب. اواس تقليدي الي مصائع بي وفقي نبس بن بالخص ال زمار مي مبين بيت ربيا ده كوماه ومخيس بن ا درطبيعثون مي خوابرشات جاگزي جوگٽس بي -اور شخص این دائے کو ایجی مجتاب - اسس لے

تقلسدلازم ہے۔ اور ملی کی تع الجواع کی شرع بن ب کامع بات برب كرعاى درغيرعاى جومرتباجتها ذيك زميوني موس ال كيلے بجہد تناكے مذاميب ميں سے عین و تحقیوص مذمب ولازم برانا واجب اورضروری ب -

#### المِل عَديث اوراحناف كااتفاق

(اعتراض ١١) " البصديث اور احناف مين اتفاق بالبم مونا چاہيئة أيقياً) ( مجواله مولاد ٢٠٠١)

# الإِقرَّان ، إلِي عَديث ، الإِسْنَتْ وَالجماعة

ا محشوا على ما ما معضوا ما مخطر ثب بغدادي وارد موت و ايك بال تعد غسوال كيا كروطب و كي مجور كي يتم قر (سوكمي أنجور) سيمانز بي ايس ؟ البذا الباعوث كا وجود المام إنسينة مك زماز من أنابت مود ( الجوار ، فقار مراساتك بدارا مهم

#### دبيبإسلام سيحشتماصول

اعراض کا جواب دینے بیتر آب کی تجمید تاثولی کیلئے فائد و بحالی جی بہدی گرجمید یہ ہولی خراج ۔ یہ بے کا صول آپن جی ۔ () اصول کالم ﴿ ) اصول دن ﴿ ) امول خراج ۔ ۱- اصول کالم وہ بے جس بی الڈنٹ اُرک وقعالی کی قوید وصفات بیٹ میں ٹی گفار و کی اُل ہے ۔ ۲- اصول دن جو اصول اسلام کی کہتے ہیں وہ چری ہی بی جی می افراد و انجائے عذاب قراور یک وصال میں کہتے ترک اندر تعقوں اور فیت کی فعیس ایر جہم کے عذاب وفرو کا وکی کیا جائے ہے جن کا ذکر حقت اُرک کا کستا اور ای میں موجود ہے ۔ ۲ - اصول شرع وہ بی جس سے شریعت کے اسکام عملی ہوتھ تیں بھرا مول فی شرع بار میں بھرا مول فرغ بی مجرا مول فرغ بی مرب

🛈 كنّاب الله 🕙 عديثة رسُول ملى الله علير تظلم 👚 اجمسًا ربيَّا صحابه .

# اجماع كى مُجيّت

ا قیامت جاری رسیگا.

ای طراع جوگی آفان اقد که اس سندمی صغرت تمانی کے دوبط اندت می تین معماری اجماع جویکا تھا کور ا واق میسلم تیس تھی لیکن تصرت حیان کے زمانہ میں معمودت کیوج سے اسکا سلیدا شروع کو دیا گیا اورقمام حجابستے اس عمل کے ورجا اضافا ف انعاق کرلیائے بھراس کے بعدا تست کے حواقظم میں اس اوان بڑمل کا سسلسہ آسلسل کے مانی عجاری ہڑگیا۔

ای طرح اجائی است کاتریت آقائے ناردار علائقلاق واشلیم کی س مدریت می سال ا جو آل بے کاتم اخساف کے زمان میں میری سنت اوران خلفار داشدی کی سنت کی منبوط پرط لیا کرد جو باریت کیلئے مشعلی داہ ہی ، اور معزرت مثان کی دوفان خلفار داشدین میں سے ہیں آئی جاری کردہ این منتول کی جمیست کید کے اس ارشاد سے فاہر ت جو آل ہے۔

خاندهٔ من بعیش منگم برئی اختلاقا کتابرگا وایاکم و عدد ثان الامورها نیاضدال از تشن اورك فرك مشکم تعلید دسترتی و ستر اختلفا الواشدین المطاریی عصترا علیها بالنولیون هذا سکن بیشتهسن هیچے - (الشدک الحاکم ۲۰۱۸) ( تردن شویت میچه - (الشدک الحاکم ۲۰۱۸)

قياس كى تجيّنت

اس کے بعداصول کی ایک بچ تی تم ہے مہاتو ہاں کہتے ہیں جوکباب الدُّر منست رُسول الدُّلور اجها باع صار کے دائرہ میں گھوشا چوا نہیں اس گولول کی روِّنی ہی جہد کے اجہاد کے ذریعے سے مشنبط ہوا ہے ادوریا صول کی مشقول تم نہیں ہوتی ۔ بکر مذکورہ ٹین تو توسی کوئی سکر

زطے کی صورت میں ایکی مشلے معلی دوایات کے درمران تعسّار می بوئے صورت میں مذكوره مینون اصولوں می سے كى اك اصول كى رونى من اجتبادكر كے مشد كااستنبا واكر نے اسعاد ف روا بات كے دومان فوركر كى الك كو ترجى ديكوشل كامستنا وكي جائے اى كوفيال كيترين اورائر مجهدك كحاس قياس كم تبوت برم آب كح مُلاح وأوريني بين

حفرت معاذين حبل مصروى ميدكه مفيوري لتومليون ف ال وي كو كي وقت وما الما كالرفهارك ياس كونى مَعَاطِ جِنْ الْجَائِدَةُ فَمْ كُل طِنْ فيعل كروكي، توفرما إكذاب عشدك زروير سع أب فرفسر طاياكر كأب الندي متل خطا في اكروك وفرطا الله كار أولاً

كى منت كروبع سے فيصل كرون كا . توات نے فرما بكراگر سنت وشول الله في متل زط توكياكر وغي وفرما ياس ای دائے سے اجتہاد کردنے اور س کوئی کو ای اس كردنكا وتوحرت محاوفرماتي كصورة فومشق مراسية يدادك فرمايا برقوف الشكسفة عامس ني

هر كروك كفرمشاده كالطرول كرمى كدهان ملى توفيق نصيعب فرماني -مفرت في عام وى ع فرماتي لكي في في في

سوال كياكو كريم ي كوتى ايسامعاط مين آجاتي كياريس وآن وسنت بي زكزيكا مكروا مناسهاور نرى زكر في كاحكم واس بدي أتب م كاكت احكم فرماتي وصوص لاعليدا في فرما ياكم اس ميل فقبار عبدوتنا ورعفارة باليبن كحضور ومسل كرو

اور ای محداورای رائے اسس زملا باکرو۔

صرب ل عن مُعاذُان النبي مَسلى الله عليدُوم قال لمعادن جبل عين بعثد الى البمن فذكر كيف نقصى إن عرص لك قصاء قال اقصى بكتاب الله قال قان لم يكن ف كذاب الله قال

فيستنز دسول انقصل الكعليه وشلعرقال فان لم يكن فى سنة وسُول الله قال استعاد لائى ولاأ لوقبال فضرب صددى فقال الحعدُ للذالسذى وفق وسُولُ، وسُولِي الليصتنى الكرعلية وشلعها يرصنى وشولمة الحديث مسئل احمل ١٢٣٥ ،

ترمنگی:/۲۲٤ · ابودادُد۳ /۵۰۵ )

مست حديث وعن على قال قلتُ يا رسُول علله ان نزل بذا امرلس فيديّان اعو ولانهى فعا تامرنى قال شاوِرُوافيه الفقهاء و العابدين ولاتمضوا فيدوأنى خاصةر لالة الطعراني في الاوسط ١٠١٨ -و رجاله موثقون من اهل الصحيح

ع الزوائد 1/ 1/4 a/-

## دُورِ مِأْصَرِكِ الْمِلِ قُرْآن

اب قرآن موجوده زمانس اس گره فرق او کها جاتا ہے جواصول شرع میں سے صرفر آل میں اس استعمار کو کوئی مقام مہیں فرآن کو ما نتا ہے، حدث ورضور مسلط اقد علیہ کم اور اجماع محال کو کوئی مقام مہیں دیتا بلکہ ان کا افکار کرتا ہے۔ اور ابلی قرآن کا افغا حضور کہا مت کی اس جماعت کیلئے استعمال مشوب کیا ہے جوان مذکورہ میٹوں احسول کو تجت مانی ہے۔ اور موجوده زمانہ کا یہ گراہ فرمان کا میں است ہے بوری است اس کی اسلام سے خارج باتی ہے۔ اس کے سائل مراح خارج باتی ہے۔ اس کے سائل مراح خارج باتی ہے۔ اس کے سائل مراح ناری کا موادت تہیں ہے۔

#### دُورِمَا صَرِكِ ابلِ تَدريث

بهندوستَانی سی<sup>ک</sup>فی

سلف كالفط مفرات معابر كرام إور تابعين اورتيج تابعين كے لئے بولا با اب

## ابل سنت الجماعت

یدوه با عدت ہے جو کستاب الشاور صورت رسول سنے الشرط کے ما استان ہو ہے گا ۔ الشاور صورت کی است و انجا عدت ہیں تو استان ہے ہے گا ہو ہے گی بیشارت دی ہے۔ حضور کر ساتا ہے ہوئے گا استان دی ہے۔ حضور کستان الشرط کے استان کو ہے گی استان کر میں ما اطفا فرا ہے۔

و قد متری الشری الشان ہو سبعی فرف او المحادث کر میں استان ہو تو قوق کی استان کر المان کا استان کر المان کا میں استان کر المان کا میں استان کو استان کا میں کا می اصاف ہے کہ میں المان کا المان کا المان کا میں استان کا میں کا میں استان کا میں کا میں استان کا میں کے استان کا میں کا میں استان کی استان کی استان کی استان کی استان کا میں کا میں کا میں کا کہ ان استان کو استان کا کا کہ ان استان کو استان کا استان کا میں کا کہ ان استان کو استان کا استان کا استان کا کا کہ ان کا میں کا کا کہ ان کا میں کا کہ ان کا کہ کا کہ ان کا کہ کا کہ

کیے بھ بارے برند وسستان میں بریلی مکستبہ فکرے وگوں نہ اپنے آپ کو اہل منست ہوئے کی شہرت دے دکھی ہے ۔ برمیم نہیں ہے ۔ میکل فیرشری دصوات کے ساتھ یے قرقہ ممتاز ہے۔ اس کے ان کا اپنے آپ کو اہل مسئت کہنا ایسا ہی ہے جیسا کہ قیرمثلات اپنے آپ کو اہل صدیث یا سلفی کہتے ہیں ۔ اورشکویں حدیث اسٹے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں۔

# امّت كاسواد إغلم بى ابلِ سنت الجماعت

اب می ہی بات مے تبوت کے لئے بیندروایات ناظرین کے سَلسف پیش کرتا ہوں ، شایدکی اللہ سے بندے کو فٹ کرہ ہونے جائے۔

سايد من الصح بموسط و سده و پرس ياست و من المنظمة المن

214

شُدَّ فِي المسَّادِ . .

(المتدرك المالم / المراجع المدينة منه 12) عند البين عمر آخال قال وتشول الشيد عند الله عليه وسلم لا يجمع الله هدفة الامدة اوضال أسمت على الضد الذا المجل واستبع االسّواد الاعظم فا أنّه من سنّدةً شدّة في المناود

(المستدرك للحاكم ١/١٠٦ حديث ٢٠١٥)

ص حدشنا معدم بن سكيمان ما وسكفيان سكيمان بن سكيمان فال ابوشفيان سكيمان بن سكيمان بن سكيمان بن سكيمان بن سكيمان بن سكيمان بن من سكيمان بن سكيمان بن سكيمان المستومل المستومل المستود بن المستور بن الم

كرود اور جواس ما الكساد مي الساء الك كرك جهستم مي ووال ديا عاير كار معدد الله المساحة المساح

میداندی تازیخ اید ایدی کارصورگ خودا کادشرات کی اس احت که یار فرمایای میری است که گری برجی بی نهیسی کردگی ا دونم سنج برخی جست احت (سواه اعضره) که احت ما کرد. برس سه جمعی برگاهی اینگ کرسک جهدخم می داد یا جازیگاه

صفرت این عُرِّت مردی به کُرَّ المنت نا ملا مطالع که فرایا کالشرشانی بری است که میگرای برجی نهیس فراینگاندود نشد کل مدد این بی جاصت بکافی ہے۔ بارید آنم است کے مواد انتصام فرنگ جاصت بکا اتباع کروج اس سے ملک جوگا اُست الگ کر کے بہنم یک ڈالد یا جا تگا ۔ یک ڈالد یا جا تگا ۔

یسب دوایات ستدرک حاکم می سندیتید کے ماق موجودی - اور اگی آلابت میں مزیکن روایات مستدرک میں موجودی - ان تمام روایات عشابت بواکمواو انظم کی اتباع لائم ہے - اور سواو اظفر کن ہے ؟ ال یارے میں امت کا انقاق اس بات پر موجکا ہے کر سواو انظم کا مصداق افرار بوانتی حضرت المام ایجنیف جمعرت المام مالک ، دعرت الم شانقی جمعرت الم احمد بن حسل محمد عین میں - يقل ميمت مخرت أن مع دوي دوان غير كريم نفاود رهيل ال معرف من معرف من مناسبة مناسبة والماده والكري ذا والميشقر برجم نهي المينا ويشربه اختلاف ويحدو العظام المينا الم

-3500

معزت ابجامار باحلی دخی انڈوز فرماتے ہیں کہ سماد انتظم کو لازم کچا ہو۔ عناض بن مالك يقول مهمتً رئين الله تشاعل و سلم يقول الت التي لا تجقع على صفائلة فاذا رأيسنتم اختلافاً فعليكم بالتواد الاعظم -

( ابن مایوسشریت /۲۸۳) کرستان در میگر در تروی در داره ای

 قال الوأمامة الباهل عليم بانتواد الاعظمة

(مستراهین صبل م ۱۵۱۱ و ۱۲۸۸)

ابن ماج ک روایت کو اگرم مرور کم اواسکتاب یسکن مستدرک حاکم کی مشور دوایا اس كى مؤيدي، اورمستدرك حاكم مي مسلسل دئ دوايات اس وصوع سيمتعلى نقل كى كى يى داورائيس سيم في قى دوايات أك ك سائ بين كردى يى داوروه روايات الي صيف مين ي وقال استدلال نبول ، بكروه تمام روايات قابل استدلال مي يرصندام م تدريضل ي حفرت الوالم راجى كا ارب كسواد اعظركو لازم يوو اسطية تمام امّت پزلادم ہے کرائر ادامیری سی کسی ایک کا اتباع کرے۔ اودحادوں امانوں می میعین بى درصقت الإسنت بي جسياكراويركى دوايات سے واضع بوتاب اورجولك ائراد ي سيكى ايك كا تباع نيس كرتين - اوري اين آيك الإسنت بون كا دعوى كرت بي. توانكادع ي مح منبي إلى اورمني سلك من مى اكر ديما مات وسواد اعظم كا اطلاق دا بذى يختب فكريري بوسكا بهداسك كرابني مي علما رصلحار مشائخ كثر فعداد بى بىدا بوئى بى بى كى كان الدائد قى دى كەلىدى - اوردنيا بوس اسى كىنب فكرك من وك زياده ين الطيخ ففيدى ساك كتب قكرك وك الم المسنت والجاعت كدائرهي داخلي

# نيرالقرُون كے الل قرآن والل حديث

ماقبىل مى موجودە دەلىك يالى قۇل دابل بىدىنەك كەكىتىدىن، سىكى دىشا مەتىكىكى ئىلىنىدىكى بىكىن ساتىرىي رائىسىلى مىلۇم جوياتى چاھىيە كوتىرالقروك مى الى قولان داھىل ھەرپىرىكى كوكېراجا تھا۔

شرالقرون می صفر تصدر المسلم المرسوم الد قالیس کے زمانر می اہل قرآن أن مج بے موشن کو کہا جا آ تھا جنہوں ارات والی افران کرنے کی براوت کو اور سنے بجبر اس طور خطر بنار کھا تھا، اور اور ک رات واقع می گوا دریتے تھے اور فرشب میں وقر کی تحار فرشب میں یعنے بنرا مجر آپ نے ایسے حوادث کو اور دات وون الاوت کر خوالے مسابل فوں کو فرشب میں وقر برا سے تعلق بنا بھی الفران کے مفقا کے ساتھ یا وقرالے رات المشاق وقر گوریت السے شر ماری الکوری یا المقران اور من من موجود اس الماس الماس الماس الماس الماس کے الم الموری الم الموری الم الموری الموری الموری الموری الموری کے اس الماس کر وہ تو و دریش پاک کے مشکری اورال اوال کا الفظا صدیث یاک میں موجود ہے۔

اور جود و دُراْسِ إلى صدرتُ كُن كُوكِية بِن سَى فَ صَاحَتُ بِنَ الْمَ عَلَيْهِ مَا مَلَى اللّهِ بِي سَيكن نيرالقرون بي الم صدرتُ كُس كُما جا ما تعقار بانت مح السل ما شاعا في جاهية من الديم على المساعة على الله على ا قراد الرجن و تعدل بي سيد تقار الالكول موشي بسنده وبقال كما قال الله كما تعالقه الله كما تعدال من كما تا تعالقه ال كما يقيس جيديًا واحاجيًا بي سعيد القطائن واحدوث بل أي اين المدين الحدوث بواحدة على المنافذين المورث من كما تعالم المحدوث كما تعالقت كما تعالم المنافذين المبارك وقروي الله كالمورث كما في المحدوث كما نظامة المنافذين الما وقد قبا المنافذين المها الله المورث كما لفظا المنافذين الماء المورث كما المنافذين المن

وقدضعفة بعض اهل الحدث متهوبجيلي بن سعيد القطان واحل

ابن حنبل - (ترمدی مشعیف ۱/ ۹۳)

اب فرحقدين و مكرين الخواع حابرا در مكن نوين اورنية بكو الإسترية بين المحارث المن من المن و و فرك من المن و و م يم كياه و يم منك يم كوام الميني المن سعيد امام القدين من لي وقر وكوم تود طواد بيشر فيد يا وتعيس المن طرح المن طرح منهن بكريفر وقد ين كام مسئر كي وحدث جوابية أكوال تواك المجرع من المن كم من المنابر المرحم منهن كم يرفر وقد ين كالم من كم يوسط الموقع المركز المن المنابر المنابر الم مجمة بين المنين كمواح الهذا كم ماشة ميش كرف من المن الموقع الموقع المركز المن المبارك المنابر ا

#### اعتراض إا كالصل جواب

اعرَّاضِ ۱۲: ان الفافل ميدا تو تقاراها عَلَمْ حِبابِنداد واردمِت قويك إلى حدث نه موال كيارهاب (ي مجوّر) كي يتم رامونكي تمور اسرح ترّب يانهن المسلوالي حدث كا وجود امام إوصيف كذها ومن أيات جوا

اس سندی معداید و دو رفت ارکا حوالی نیس بد . إل البته صاحب فایدالا وطار فد در مت ارکا ترج کرنے کے بودائی طوف سے رواقع نصل فرطا ہے ای طرح فتا القدر اور عماری اس واقع کی جائب اشارہ موجود جدائیں گیہیں نیس بھی کو جودہ داما کے گواہ کی اہل صرف کا وجود امام الوصنہ فرکن مارش خابت ہوا ہو اور میں واقع رہے کر حیاما الجیسندہ بغداد فشر دینے گئے قبال سے مذکورہ مسکر سے جان معین ایسے وقت موال کیا کہ جمی کو اماد ب قوت باتی سی مگر گھرائی میں بھی کسا کی کیا سندا جا کی صلاحیت اس میں ہمیں تھی۔ ایسی میں کو میں وارد میں الم مدرث کی جاتا تھا تو انہوں نے میں حوال کا کر طب جواب دیا۔ الوطب إمّاان يكون تمرًّا اولم يكنُ فان كان تعرُّا جاز العقد عليث مِ القولم عليُ جالسَّكُم: التّعرُ بالتّعرِوان لعربَكنُ جازلة ولم عليه السّلام عاذا اختلف النّوعان في يحواكيف تشتهر - (ثمَّ القدير ١٩٧/)

د کیفته این تا تا ۱۳۲۷ - آوای پر امام او منیفه شفه نه زیدین عباش پر ان الفاظ سیجری فرمانی به

هُذا الحديث داسُرٌ على دُبِيد بن عياش ودُبيد بن عياش معن لايقيل حديث الز

اس حرث کا مدار و دب عیاش پرسد، اور دیرین عیاش کی حدیث قابل احبار آس (فتع الفدیر ۲۰۱۶ مطبع میرودت ۱۲۹/۱۱ مطبع کوسیشه)

و امام الوضيةً كي فراست برائل بغداد كوميرت بوني. اورزيرب عياش بر امام صلة. نيج كلام فرمايا اسس كو اند فريد تي سنة مسيحسس مجعا -

واستحسن اهدل الحديث منه هذا الطعن-

(عماري نستح القدير بروتي ١٨/٠ ، كويث 1/٠١١)

سمان الم حديث عداس زمان كرايس قالل اعتماد محدثين مراديس جوين وتعدل

ك الم مجمع جاتي ب اور ال كو لا كلول حدثين يا وتقس، ديساكرا مام كي بن معسد القطائ اور امام احدين منسل معرولتدين مبارك وغيره بن -

است اور المستدين نه ين المستدين بالمستدين المراد المستدين المراد مرفق المراد المستدين المراد المستدين المراد المستدين ا

احمد بن حيل - ا زُمِزُي مِسْرَف ١٩٣١)

امام ترمذی ایک راوی بر کلام کرتے ہوئے امام کی بن سورقطال اور امام احمد این صنب لا کو ایل دیرے فرمارے ہیں۔

المنا اگرفظ الى مديث سے موجوده زمان کے غیر مقلدین اور نام کے سلق اپنے آپ کو گراو ہے سکتے ہیں وہ ترفی کو گراو ہے سکتے ہیں وہ ترفی کر گراو ہے سکتے ہیں وہ ترفی کے مشروعہ اس ما بھا وہ ان ما کہ میں وہ ترفی کی اس مدیث کے اپنی آپ کو المی شعد کے ذیل میں حضور کسلے الله ما الله وحد وجت الله ما ترفی کی اس مدیث کی ایک الله وحد وجت الله وحر کا ایک الله تعدیل کا الله تعدیل کی الله تعدیل کو الله تعدیل کے الله تعدیل کو آب الله تعدیل کی الله تعدیل کا الله تعدیل کی الله تعدیل کا الله تعدیل کی الله تعدیل کے الله تعدیل کے الله تعدیل کی الله تعدیل کا ت

مسشری مانتے ہیں ۔

### جھک کرسکلام کرنا مکروہ ہے

ای ما مام کو وقت جمکنا مکرده ب عدیث براس ماانت ای ب د ابواله عالمی مام ۱۳۸۹)

بيات بالكاميم ب كرسلام كه وقت جكنا مكروه بي يهم منيه كا مسلك ب ، اور مي مديث شريف سيخ ايت ب -

جب شنے وہ اس کے قال ہیں توشقہ پر اس کے دراید کہا الزام قائم کرنا چاہتے ہیں کہا غ مقلدی جھک کرسلام کو جائز کہتے ہیں با ضفید کے زدیک توسکوہ ہے۔ اگر وہ وگ جائز کہتے ہیں توجریت کے خلاف وہ کرتے ہیں ضفیہ نہیں کرتے ۔

صرب خريف ملافط فرمايت.

صرت آن مودا جود فرا قرام کرایک آدی نے گوصور کول الٹرطار کولے سوالی کیا یارسول الٹر مجملے کول اقدید اپنے جاتی یادم سے ملاقات کرد گیا ہی کہلے موجع کا قوصور مسلط الشاخ کردایا : میں جھا ہے گا، توسال مقدید اور می کوار سردے مغربیلی شرطانی مطاح کا مسافذک اور می کوار شردے مغربیلی شرطانی

غنان بن مائف قال وحل بادسول الشخالة المشارك والشخالة المسلوسة المنظمة المنظمة

کیا کیا ایک دومرے کے پاتھ پڑٹے اورمصافی کرے حضور بھننے انڈولا و کہا آباق اِن مصافی کرے اور اس کے دامنے ہی اعرف الشّذی جمافر ما یا کر ملاقات کے وقت سُرتھا کا ایم کو ہے جساکھ مفعر سرکے فستا دئی جمائے۔ م یکرست بیرک کوئی نمنت کرکے دیکھے گا تو الم ابوسیڈ کے مرسند کے مطابق کوئی رکوئی است کردیر یا کوئی توکیل عدیث شرطین حرور طے گی ، حکم بیغ مقلم ناز حضرات محالی کرام سے بعض وخناد کی وجہ سے اجام حالیہ کو نہیں مانتے۔ اود حضرات اگر تجہدی سے بعض وخداد کی وجہ سے فقہ کو نہیں مانتے ۔

## مصافحايك ملتهد سيادونون ماتقون

ا محرّاض ما بن مصافح ایک باعد سرانا اکر دوایات محات عابت ب عد ( بحواله بداید م ۱۳۸۷)

کتوں ہے۔ اس سے دونوں طرح کی بایں احادیثِ شرفیے سے اب ہویں المانی کا بت ہویں المانی کرنے دریث شرفیے میں ہے کرمصافی کرنے

ے گنا ، جغرباتے ہیں جب ایک إفق مصافی کرے گا تو ایک اِنھے گنا و بھر ب گ او دب دون اِنھے کر ریگا تو دون اِنھوں کے گنا ہ جھڑ بی گر ، دی لے صفیہ نے دون اِنھوں سے مصافی کرنا افعان کہا ہے۔ اور کہیں نہیں کہا ہے کرمصافی ایک اِنھ ع جارَتنيس ب بلاس كوكي جارَته بن إلى البردولون بالمون عرف م كاوزاده تعرف سائلت دونول إعقول سع كرف كوافضل كباب. ديميت كن ويرف كي دوايت اس طرح کے الف افاسے مروی ہے۔

عَ حَدَيْفَةَ رَحَى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النِّيصِلِي اللهُ عَلِيهُ وَهُمُ اذَا لَقَيَ المُرْمِن المؤمن فقيعن استدهاعلى يدصاحيه تناشرت الخطايا منها كعانسنا شر اوران الشجر - (شعب الايان ١٠٤٧/١)

ثمة. : حفرت وزفزانسے مروی ہے وہ فرمائے ہیں کرنی کیم صلح اللہ حلے و فرمایا کہ جب ہوسی و ومسرے وكن عدالة قات كرسه اورايك وومرسدك إلته يؤوكوم فاؤكري أودونون سعكناه اس وع تراهاني حيداك فرما كما وي ورفق كو الله عندية بالمرجات بال

نزكيا غرمقدين عن أطوارى مذكوره عبارت عددون إعقول عصما فركو ناجائز نَّابَ كُرُنَا جِلْجَيْنِ ؟ يَارِثَابِتَ كُرْنَا جِابِتَ بِي كَرَضَغِيا كِبِ إِنْفِيتِ مَصَا فَرُكُونَا جِازُ كَيْشَيْنَ جب يدونون بالبرامين المدار كاعبارت سے است نہيں بن وافراس عراض كا معدركيات

### دونوں إنقون سےمصًا فحہ كى روايات

ا يك إنق سع معمًا في كى دوايات آئب كومعلوم بي اسطة ان كو ذكر نبيس كرت يس ، اورغيسه مقلدين دولون بالتحول مصمقافي ومشروع شي بجعة اوردونون بالترص مفافح كرك والول براعراض كرتي ماسطة ودأول بأعمول عصفافي في مندووا مات ول اردى کردیے یں۔

مديث () حدّ تناا بونعيم قال: حكد شناسيف بن سليمان قال معمت عِاهدُ المقول حدتني عبدالله بن يخيرة الومعمر قال: سمعت ابر مسعود يقول علمق النبي صيك الله عليه وسكم وكعي

#### بين كفيه التشهد كما يعلمن السّورة من القرأن التمياتُ بِللهِ-(عداری شریف ۹۲۹/۶)

ترجر: حفرت مجدالله إبن سعوُّه فرماستة بي كر تعجيع مضورا قدم منى اللَّه عليرَت لم خاس حَالمت بم النحبيّات عکمانی کربری بنی صفور کی دونوں بھیلی کے درمیان یم تھی اور النمتات اس طرح بکمائی جساکر آن مرم کی شورش مجھالا کرتے تھے۔

عدت (٢) عن اما مَهُ آن رسُول اللهِ صَلى الله عليه وسَلْم قال: اذا تصافح السلمان لم تفرق اكفه ما حتى يغفر لهما-

1 المتج ، فكير للطبراتي ١٨١/٨ حدث ٢٠٠٨ مجمع الزوائد ٨/١٣ )

ترجه: حفرت بوامار بالى تصروى ب كرحفوصلى الدعكرة فرفرها إكروب أوسلان أبس معت في كري قوان ووفول كم إلى الك ووسر عديد الك موفي سيد دونول كركتاه معًاف بوجاتي م.

اثر الله الاخذ بالبدين وصَافح حمادُ بن ذيد ابنَ المبارك بيديه -( بخشادی خریف ۲ ۹۴)

ترجر: امام كادئ ووفى إنقوى عصعافى كاب كدول ي فرمات ين كرامام تماه ابن زيد فعدالله ابن مبادكست وونول إنفول عدمضا فرملا إب ..

دونوں ما تقوں کے لیے کثرت کے

ساتھ مواہے ، ورعولی زبان کے محاور دمی تھی ید کا لفظ دونوں باتھوں کے لئے استعمال بونا كرّت ك سائة يا ياجا تا ب- يونكريم كويهان يلم بحث نسي كراب ال ك بطور صف یک بسی حدث شرف میش کت برجس می نفظ بد دونوں ما تھوں مريقطي طورر استعال واب يس كاكونى الكارنسين كرسكتاء اوراس سانطايد ے ایک ما تقدراد لینے کا احمال بھی ماتی نہیں ہے۔ بلکہ دو توں ای تقدم اد برتے براورت است كاانفاق سے وحدث شرف كا طاحد يريك إلى دفواب من الدُولا ي الله الله والله كا إلى باس اس مال من شرف الدى كائيس كدو فول با حول من أوكات بي تقس بجوان دوفول كما إلى يم سے اس كمآب سے ايدي والم الله تا الله والله كا بالله والله كا اور الله من اور مجمد الله كمآب ہے ميں الله بوت سے امام اور الله كيا ہے واد ا وولان كرتا ہى كھى من مرب كم مي اور مجمد الله من الله والله من كم كما بالله الله والله والله من الله من الله والله والله والله الله والله والله والله والله من الله والله والله

صفرت عیدالت این قروان ماه سه سروی به ده فولد پیمان حضور آگام می الرحار خراج و آل کیا کیا اس حالت بی ترخیدات کائی که دو دو با آخی می می و کاستای تقییل اور فرما ای کیا تیس معنی به می ر دو آل کا بیم کی بیان و بیم آمیا تیس یا در و ایش میرک تیس کا در این بیم کرد این با قد می تی که یه در ایسالین کی فرف می این کن بسید جس می ایس بین می کود کی با دا دا او دان ک قبال کرد نام بین ، و ایم رسیال حمای کن بسید جس می نام بین ، و ایم رسیال حمای ترک بیش و کرد که بیا گیاب ، و بیم بیم بیمی کن زیاد کی تیم کری بیم گیاب ، و بیم بیمی کمی کن زیاد کی تیم کری بیم کیاب ، و بیمی بیمی کن زیاد کی تیم کی بیمی سي هود رودول با محول مسينة مجاسية. الم عن عبد الله بسء عن مال مزع علينا رسول فقال الند دون عاله نابي الكتاباي فقلتا لا يا دسول الله نافته بنا الكتاباي فقلتا فى يددة اليعن علمنا كتاب من ديث الفله ي في العام أغلي الجنة وأسعاداً با شهد حدو قبل مو لا ينقص عنهم ابدأ شرقال الملذى في شماله هذا كتابه من ديت الغلباي ضيه اسعاداً هي التار واصعاداً با ثهم وقبا تلهم مناجع المتوحد والعيواد في هم وقبا تلهم مناجع المتوحد والعيواد في هم وقبا تلهم منتهم ابداً مؤاوا والمتصر وكلا تى كررتبەلىلىن كى الىقىدىدىلى كەتبىپە كېرى الېرىخىماددا ئىكىياپ دىدادورا ئىكى قىيالى كەنىم يى اود چەتەن كىرىرت لىدار ئىكاكوچۇدلىرگىيە ئىزىلان چېرىكى كى دايادى تېمى بوگى .

رْ مَزَى ١٣/١ ، مُسلم شريف ١٣١١) بانتون تركبان وت كذارى-

بی صدیث شریعت کے اندر تفاظ بیسے دونوں باعقوں کو گراد میا گیا ہے۔ اور دونوں باعقوں کو گراد میا گیا ہے۔ اور دونوں باعقوں کو مسلم کم کیا گیا ہے۔ کو فی بیٹی کو سکتا ہے کہ بہاں پر تفاظ برے اور دونوں باعقر اور مسافحہ کی دوبات میں بھی جہاں جہاں کیا کا تفاظ آیا ہے والی پر دونوں با باغیر اور ہیں۔ البندا آتا ہے والی پر دونوں باغیر ارتیاں البندا ہیں وہ فیر مقلہ بیاست کی دوبات اور حدیث کی نا احت پر بی وہ اور حدیث کی نا احت پر تو کی مسافحہ کی دوبات اور حدیث کی نا احت پر تو کی بات آقائے تا مواد طلب احت با اور طلب کی دوبات پر تو کی کہ کہ اور احت اور دونوں باغیر مواد ہیں۔ کی دونوں باغیر موادیس ۔

## اجنبى عورتول سےمھکا فحہ

(اعمر اض ها) مبستيم ورون عدماؤ كرنا جائز نبيراء ( كواد بداير مرمهم)

غیر مقلّدین کی طرف سے میجی ایک اعتراض بے کرسیت کے وقت عورتوں سے مقعا نو جائز نہیں ۔ مفیری طرف سے یہ بات واقع کی جائی ہے کہ شفیر کا بھی مسلک اور بی مقیدہ ہے کرمیت کے وقت عورتوں سے مصافحہ کڑنا یا چھ ملانا ناجائز اور تزام ہے۔ متعدد احادث میں اس کا ذکر موجود ہے کر حضور مسلے اللہ علیہ رسل معدت کے وقت ہورتوں سے مصافی یا ہو تہیں ملاتے تھے اگر کوئی شخص فابق وفا ہر تھوٹا ہر بن کراسطارے ہے جبنی عورتوں سے ہاتھ ملا کا ہے تو وہ تو دیکھل اور بدون ہے۔ اس کا اس پیملی کا مسلک صنفی سے کو فی تعلق نہیں بیکار کیا ڈیر واروہ تو دیے بی تاری شریف میں ہے۔

عى عائشةٌ ذوج النبى صل الله عليه وسلع اخبريّة أن رسول الله صل الله عليه وسلع اخبريّة أن رسول الله صلى الله عليه وسلع كالم وسلع المن يم الله المؤمّد الله المؤمّد الله والمعاملة والسعد الله والمعاملة والسعد عاد شرة من القريمة والسعد عاد شرة من القريمة والمستعمل الله عليه وسلع قد بايعت كلامًا ، ولا والله عام ما مستعيدة يذا صرأ في مطلح فله الميايع فل الإنهولية قد بايعت على المنافقة على المنافقة

(بخاری شریع ۱۹۰۱، ۱۹۰۲) دنی الهدایه و که بیسل لهٔ ان پیس و جهها دلاکعها وان کان پاکس الشهویی ( دارس ۱۳۸۲ مام ۱۱۵ داریش ۱۳/۱۵ شنادی قورد ۱۳۵۱)

رُودِ معَوِلُونِ كَا مَنْ اللَّهِ مَلَى وَحِرَضَرَدَ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ مِلْ اللَّهِ مَلِي اللَّهِ عَلَيْ م ان موجودون كا محال ليكرف هج ججرت كرك المهيد كمياس آفاتش المشراساتي كالارت المرعود المعارض المشراف المساحدة الم مبدية بيكم الموجود المعارض المرتبط ألم تجاهل المستعلق المواقع في مواسدة كل والمساعدة المستعلق ک فرمقدن میں میں برائونی سلک کے عمار سیت کے وقت ووق ووان میں مفافر کو جاز کیتے بن بی امنیز کی معبر آباب ایس ایسا وقط ہے جرفونیس کے منان کو جیز کو عامة المسلین کورووں والناجیا ہتے ہیں۔ لیاسی تمہادادیں ہے بہ واڑھی میڈارا کا کسرا ما حواجہ ہے

(ا عِمْرَاض مِلًا) وادِّ مِن مَنْ الكُرَان الرَّام بِ مُعَار دِجُوى كَ يَمَ ب عودِ ول كالشبيب : ( بواد دِمْنَار الإمام)

عنا بن عمرعن النبي صلى الله عليه وسكعرقال احتفرا الشارب واعقوا المليئ ( نسأن ترهيت ان علي الرق ا/م) ودمختاره ب ب و لدا يعرح على الرّبيل قطع لحديث ( درنتاز / 10/ درنتازي الشاي ( ۵۸ ۲/۱ ) ترجه: حدّمت بيدانتري الوضور عندايت ومانت بي كرصورت فرمايا كرونجو ل كوكا أوادد والتي كورْما وّ اور دوفت ريسيدكاري دوست ودكست والأمي كوّا الرام بيد ...

# تنخوں سے نیچاننگی یا بیاجامہ کی حرمت

(اعتراض ملا) - تخون سے نیج ننگی یا باجامر لاکا نا ترام ہے"۔ (جوار مالا بعد روع)

يستاي إي مطّ ورست بي روكي تفول عن يج كرا اشكا الرام ي مي صغيد كا مقيده اورملك بي عريث باكري حفوصاً الديليولم كالرشاوب -

عن إلى سعيدي كمين وكالم الأصط القصط القصط وكله والكوازية للأمن الى العساف ساقيه التيناح عليه معايدينه وبين الكبيبن وما اسغاب فألك فني النادهال ولك ثبك موسولا بينظرا الكه يعماله لمية الحاص بعرّ امن اداكة بعراج. وداكا الوداؤد ٢٩٣/٥، وابن ماجة مره ٢٥ كتاب اللباس. ومشلطت الي هراجة وداكا المجالى ١٩٢/٨، ١٨٥ (مشكرة فرص ١٩٣٦) ثلاثته الإيكابهم التشريع الفقاحة المنان (وقوله) والمنفق سلعسته بالمحلف الفاجر و المسبل اذارة (مستم فريت ١١٠١)

ترجہ: حفرت ابسیدہ دیں گئے عمودی ہے فرما نے میں کو ہے خصائے سٹ کا آئی نے فرما یا کوکوں مودکا اب صف ندانی کا سنواں ہے اور میٹر کھی اور میران کی مورٹ کی کوفی ترج نہیں اور میکا ہائی اس سے بچے موکا ڈوہ جنم کی چاہ گئے ہے تو میں مورٹ اور اور انداز سال فیاست کے دوان اس تشمیر کی اور تفور حد تیس کوفٹا میں خانجا تھی کہا ہا تی کومؤور دو فوجی محفول سے بچے انتظامید ، اور مجاوی شرفید میں انہیں احافاظ کے کہا تھے حوات ابو بروٹ سے مودی ہے، اور انس طرفید میں ہے کا لڈھوا کی قیاست کے دون تیں ہم کے فوال سے مکام نہیں فروا تیٹکا، وسال کرکے شاخہ دالا ، اور چھوڈ اسمیں کھا کرانیا سال

بيمية والا، اورخول عدادًا والكانوالا-

ُسِسوال بِهِ کاس مسّل کفقل کر تعقیر پرکیاان ام فائم کرناچا ہے ہیں جنفیہ ہو مرد کیلئے بلا عدو تحقول سے کیڑا انشکائے کوڑام مجھتے ہیں کیا غیرصلدی نے کہیں منفیہ کاکوئی ایسا متویٰ دیکھا میں مرد کیلئے تحقول سے پنچ چاخذ دکھڑا انشکا نا جاڑ کچھا ہو ؟

معلوم ہو آب کر اعتراض مکھنے والے کے دماغ میں جؤن ہے۔ اعتراض بکھنے کے دعن میں جنون اور ایک ان کیاہے۔

## بے نمازی کی سسندا

ا عراض مرا) معنان كوامام العظم ك زديك بيشريس ركهنا واجب بيداد الإدران

در اُمِل بات بہے کوقید خاد میں ڈالٹا یا تستس کر دینا اسلای حکومت میں امیر یا قاصیٰ اسٹسلام مے محتم کے ساتھ مقید ہے۔ اگر اسسلای حکومت ہے تو بے نوازی کے اُوپر مذکورہ مزام ترتب بھانا چاہتے جیانی ہی سسبلہ میں مسلکہ امام اعظم میں ہے۔ خال الذهرى يعنوب وضيئ وباب شال الوحنية . (النئ لاي تداره ۱۳۰۱) المام وبرك نے قوما یا تا دكس صلوق کو بٹائ کو کے مميل خان مي ڈال ویا جائے۔ اور پری امام ایونئیفٹ نے فرما یا ۔

مالا برّمته مي ب «نرد مام منظمٌ اودا اليني تالكب نماز) صبي دائمي واحب امت تاكه و بركت دُ و رالا برمندرا)

الد والمنتقى على حامض مجمع الانهراك به ولا يقتل تارك الصالحة عدد الوكسة والمائة والمراد عدد الوكسة والمراد عدد الوكسة والمراد المراكبة والمراد المراكبة والمراد المراكبة والمراد المراكبة والمراكبة والمراكبة

تجر: عجمه الغرص بد كرتبان به يوكستى ادكست ادكس فوة فارض به مس كوتيد خارس العالد با جاسة. يهان مك غاديل عند نظر ادريكي كها كياسي كذير وقيق من فياونى بيلين اسكوبى طارمارى جاسك كراسس سے خون بر بلاسد الدائشتى بى برى كارك مؤذة كوشسل دكراجات، جائے خادجان او بوكر باشستى ا

ے مون برچے۔۔ الدسی ہی ہے لڑا دکھوہ وسسل نزیاجات ہ جانے جاتے ہوا۔ ہار یہ سے ترک کرتا ہم برکاسکو تا ہر قوار میڑ فوس مادا جاتے اور قدید میں ڈالد یا جاتے۔ اگر اب فیرشلاری پر کہتے ہی کوان میڑائوں کے شامخی اسلاق مکومت کی قبید کہا ل سے ہ

امان بر مرسدی به به روی سروی ب قوم ان بر برشدی ادب که از از کرد بیم بر کافر خطاری کرم بال مجی بر دو به نسازی ملی گر دار برد وستان میسیم الک می ایک دُوکو قید خارش داد کو یاشل کرک و کهاوی اس کے دب وضفیر واحراض کری -

گردن کے سے کا فلسفہ

ا عراص ما ای مردن کاس بدهت به ادر اس کی مدت و نوع ب

اس سندس در منسار کا و الروه غلطب الميس گرون كن گوز بوت كها ب.
اور زم عديد كو وصوناً كهام فكر دن كريم كواس كر برنگس مت بها به بال البته
دو مرى كا آول ي قول منسف كرما قد دوس كاؤك كروف شوب كرك گرون كريم
كوبوت كها بدار وق كراون ي گردن كريم كوبوت كها گيام وه قول منسف اول كا كوبوت كها عبر زئيس به اي كافق العابر او الجوال آن بي اس قول كوش كه سخر كرائيام و اور شور ميس
اور شفر كا قول راز تا اور من كريم كرك رون كام متسب اور دار بوصوريس
حد ، بال البتر علق كام خفر كورزك بوعت بريم افراق القررس ب

ادر گردن کام م ایموں کے ظاہری مصدے محب ہے اورحلقوم كأسكا برعت بدادرضعف تول ي اكرون ك ك كوردت كها كيا ب ادرماقبل بى عفوي مروى ب كأيَّ فرك ك مُناعَدُون كالي كا فوايد الدحضرت ١٩ بل اين تجركى ما قبل كى دوايت بي كرون كفايرى معربي كالكم آياب. الاطمطاري يس كركرون كاك مترك كك ساخدكيا جائد الدحرت ابحا عرست موى ب كرده جب وضور فرمائے توكرون كأبحاكا فرما تحاورماتي بري فرماته تح كصنوره فارشاد فرطا ياكر فخص وضوري كرون كاس كرب فيامت كدوله الط كلي بنيانت كاطوق نبس والا جائينًا. اور در فت اوس بدكر إلى كفايرى مضع كون كاركاكيا جائة علوم كاس زكيا جات . اسطة ك وہ بدعت ہے۔ گلان کا کا متب ہاد بر محم قول ہے

ومسع الرقبة مسقبك بظهر اليدين و الحلقومربدعة وتشيل مسع الوقية ايضاً بدعة ونيعاقدمنامن دواية الياجى انةصلى الله عليه وسكمه ع الرقب مع مسح الوأس، وني حديث واسُّل المقدُّ وظاهري قبيته (في القدر ٢٦/١) وسيف الطحطاوى على مراقى المصلاح المصح الدقية مع مع الوأس ددى ابن عراسته كا ك افا توصنأ صبح عنقيه ويقول وشكال دُسُولااللَّهُ حَتَى اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَمُ حَسَى توضأ دمسح عنقه لعيفيل بالاغيلال يوم القدامات (خمطادی فی داتی اصلاح ۱۳۷۷) درفنارس بروصح الرقبة بظهرب دين لاالحلق ولانذب عتد (درفتار ۱۳/۱)

اولک دوسرے قائی سنت کہاہے ۔ جیسا ک الجردفيره يم ہے۔

اورعالگري ص به كر إتح كما فا برى مقرع كرون كأكاكيا جائ اوملتو) كأكا وحت ب.

الرفوالان يرجك والكراع بمانتاف عاور ابك تول يسنسن بصداويسنت كانول كوفير اوجنوان

تبحدها دغاضبادكيا بيداو فرزع مكين اوأطاحت الفادى بى بى كورتادداندى بى كرد دى كاك وخوتاه الدر مغرب مي سعب اوطغوم كاس بدعت ہے اور فر مرس حرت وال بن محرے اس

مينوع يرايك لمجامديث مروىسيداس يماسيه كرجبرك كوتي مرتبرد حوت اورسلس مفتلك على دباب . اخ

ين فرط إ كريم وكدن كائل كسه اوردار كلك اغدكا ظ ال كر مرك نه جوت يا فى سے ـ ادر رسے کی صریف کو صنیہ کی کسی کماب میں موضوع نہیں کہا گیا ہے۔ غیر مقلدین

کی روایت کی سندی محدب مجرے کی وسلم فیرمونے کی وجرے زیادہ سے زیادہ روایت كوضيف كباجا سكتات ووببرطال متهم بالكذب بيب ميساكه ابن حبالة المام نجارتي

ا ورملار ذبی فرص ضعیف اودمنکرکها ب. مگرکسی نے بھی ان کی دوایت کو موصوع نبس کیا۔ وری قصیل مع کبر ۲۷/۵۰ مدیث/۱۱ اوراس کے حاصید یرمودوے حرت بے کوب منف ے گرون کے مع کو دعت میں کہاہے اور نری اس کی حدیث کو

وفي شامية: ومع الرقبة هوالصحيح وقبل انهٔ سنة كاني الجي وغيمة (شَاكي ذَكرها ١٣٨١)

عالمگيرى والغصى التّالمث فى المستحبات م م ب مع الرقية وهويظهر البداي احامع

الحلقيم فبدعة. ( عافكيري ١/٨) برب م. قلة ومسح رقبته وقد اختلف فيا وفيل سنتروه وقزل الفقيه اب جعض دب

اخذكث ومن العلاوكد الى تعصمسكان وفى الخلاصة الصجيح انته ادبُّ وهو كمِعنى المستحب كافلامثان والماصح الحلقوعد

فبدعة - (الجرازاتُ كراي ٢٨/١) وفي المجيم الكبيرعن وائل بن عراف حديث طويل)

فغسل وجدثلاقالاانقالهمع وقبسه وماطن نحيسته بفصل عاره الواس (العج الكيرس/٥٠)

نے ورنمت رکا حوالہ غلط دیا ہے۔ ورنت ارمی ایسی کوئی عبارت نہیں ہے۔ بلکرون کے مسح

#### مومنوع کہاہے آدکیوں سم کولیکوشفہ پاٹشکال کردکھاہے ؟ قصار نما ڈول کے لئے اڈال واقامیت

۱۱ عشر اص منز) و قضار نما روا کے لئے اذاق واقامت کہنا سنت با میر اصل منزل

یفیرهآدین کیطری او آداد می کا جادت ہے۔ دوگر ضدیر پاسسند که در در کسال از ام قائم کرناچاہتے ہی بہ حغیر کے میمال قومی مشکرہ کو تضار غرادوں کیلئے ہی اذان واقاحت مسئون اور تسب ہے۔ اضاف کی کمشید قومی بھٹی میگر عطاقاً ہی مسئو کھیا ہوا ہے اور میش میگر جاعث کی تدیمی ہے میکن بہر حال مسلک اضاف یہی ہے۔ اگر فیر تھا قدین واس کے ساتی ہیں اور اجماع حصار و قوا سال می کے مشکری ہیں۔ ان کے میمال اس سے بعث کر کو کی دو مرا مسئد ہے تو اس کو دو وکٹی موانی ہیں، اس سے کوئی مروکا افزیق جارے بہال اٹھشا بھا نوں کسٹی بھی ذان واقا مسے منون ہے۔ اواس مسئر کی دلیسل میں وڈو دوشین باور تین فقسد کی

عا وديث ليلة التريس ب وديث ملاحظ فسيماية .

11) حضرت بردید ایسانی مرتم این باید سه تقل که تقریم که بهایک سنوی معتولک ما آه شده او در انته مجرفیتی بدید جهدها که توجه به که آدیک اور صحابه باکدتها مرد آنرژی مرتک میروی به رفت باکد رشدهای مردوی کار فرد کار به میروی به مروزی که قاب ساختهای کار فرد کارسته سفت دان دادی به مروزی که انتا ساخته ساخت میروزی ایسان موافق ساخت میروزی که انتا ساخت میروزی ایسان میروزی که انتا ساخت میروزی ایسان که میروزی که انتا ساخت کا میروزی ایسان میروزی که انتا ساخت کا میروزی ایسان میروزی که انتا ساخت کا میروزی ایسان که میروزی که انتا ساخت کا میروزی ایسان که میروزی که انتا ساخت کا میروزی که انتا ساخت که میروزی که میروزی که میروزی که میروزی که میروزی که انتا ساخت که میروزی که انتا ساخت که میروزی که انتا ساخت که میروزی ک

عن بريد بن إلى مويدعن إيدة الله ا كنّا مع رَسُول الشعن الله عليه وسَلم في سفح فا سونا ليلة قلما كان في رَسِّ بطبيع منول رَسُّول الله صَلى الله عليه وسلموضام ونام الناس فلم ليستبقظ الآبالشمسي قل طلعت علينا فاكوريَّهول الشعسى الله عليه وسلم المؤذن فأذن ترَسُّول الشعسى الدكستي

قبل الْفِرنَمُ امرةَ فقامِ تَصلَى بالمناسِ ثَم حدَّثُنَا ما حوكائن حتى تقوم السَّاعة (مُسالَ ١/١٠/شرنى)

(٢) مُودَة خدقى دوايت . من عبدالله بن مسعدٌ قال ، ان المشرك بن شغله ارتشول الله صيارة عن الله صارة مورالحدث حتى ذهب من اللهل منا شاما الله فام يلال فارتم الما المصل الفلهر أم الما منط المعدش الما والمصل المغربة الله مصلات إذا الرعيش فتشور الله ليست بالمات

به ماماً رقماد مي به : ومن فاتله مسئولة أ عن وقتها فقسلها في وقتياً خرادن لها و المام واحدًّ كان اوجهاعة درا تا والإيهم، (م) ورممتار مي مهد: ويستمان يؤذن و و يقد جرفعاً من من المناطقة المجاعة

اوصحراء لابسته منفردًا وكدا يستان ً لادنى الفوائت لالفسا سديةٍ .

وچند پرفیده للب آق لونی عجسلس وفعیله (واثی دیقس پیر للم<del>سک</del>ل ( درفرت دیم درانخ ادم وی است

(0:/1

لاغيرف الاقامة للياق بل يكره

وگوں کو عاد پرصافی موسط بعد کیا ہے وہ اس بسیان فرما می اوقیا مت تک بور فروالی جس

(۲) مشرت عریوندان سخت مردی به فرمات برک خدتی کدون شرکین نے آیج چارندا و دل سے فردا کردیا می تح وال ساکا کی چھسرگذرگی او صورت سے مشرت بالگ کوانان چھ واحاست کامیخ فرمایا و فلم کی نمازچھی بھوافاست کی تو حدی نمازچی بجسر افاست کی تومؤب کی نمازچی بجسر افاست می تو

منتارکی نماز پڑھی۔

غارون من سي سط ك علاوه إلى كلي اقامت من

اختیابنیں ہے بکر رکہ افامت عمروہ ہے میاکہ فرالالفاخ س

توكيفا كدهاني نود الانصباح - (شاي زكرياً) مرد ، ۲۵۷ مانجوالائق ۲۹۱۸ وقيا وي دالعمادم)

### سركفول كرنمن زيرهنا

(اعتراض الله) " انكسّاري تيكي سُركهول كرماز يرهمن درست بيد. ( درمنساد ا/۱۹۹۶)

مشدا ورجوار وونوں ہئی بطر ورست ہی غیر علادی جو سرگھول کرخار بڑھتے ہیں۔ وہ کس اماجوی کی نیار بڑھتے ہیں، اور خفیہ کے بہال سرگھول کرخار پڑھنے ہے جرحال میں نمی اڈھیج ہوجاتی ہے لیکن گفت کو افضایت اورا ولورس پرہے والمی عددیا عاجز ک کے مرکھول کرخت از پڑھنا خلا نے منعت اور فضیلت سے فروی اور شروہ ہے نیز مشفور سے مرکھول کرانے مارکھوں کر خارج مارکھ حال کے سرکھوں سے تابت نہیں، بال البر روصور تول میں سرکھول کرنماز پڑھا کا کھا رہت ورست ہے۔

ا۔ عاجو ، وانجباری کی بنا پرتھی لکرنماڈ ڈینٹے میں کوئی کرایٹ نہیں جسیاُرہالت احرام میں مرکھول کرنماز ڈِنٹے کا کلم پر کالیس برکھولٹ کماڈ پڑھنالام ہے۔ اورای طسسری مسلوۃ الاستسقاری سرکھول کرنماز پڑھنا خانی مدنٹ نہیں ہے کیوں کرمیاں پرعاجزی اور انحدادی ترکھلار بیٹے میں ہے۔

بریسی خاص خُودگی بنا پر تسرگان ار فرها با کرامیت و درست به شقا فی کا انتظام نه بو ما زنگلی جادی بود با سرزیم یا کو آن وعذر بولو ان صورتون می سرکھول کرنماز پڑست میں کوئی قراحت بین ب ویمنت ادبی عوال ہے کہ وہ کس تخذریا کوئی انتخاری کی جوست مرکھول کرنماز پڑست بین به ویمنت ادبی عوال سیست عبارت اطاحفا فرائے . ① ویک دک شارت کی عالمیت نابی داشت کا متحدہ بدر ماہری واعدای کید کوئر وہ نیس الاهانة فكعن (دوقفادم النامي ذكرا الم ١٩٠٧ متاوي داداشيام ١٩٢٧)

( ) مَعَارِئ مِن مِهِ عن عدائقه بن عَرَّ قال: يارَسُّول الله عالييس الحرم من المثياب قال رَسُول الله تُصِلاً الله عليه وَتلم لا يلبس القيعى ولا العالم وكالمالوليلا ولا الرواض - ( يَعَارِئ تَرَفِين / 18 موريُ العَل

ادر برحال ایات اور و بین کیت مرکو ان فراز فرها موجد محقوب بخاری می مصرت بداند ب عرض موی می کام بود نے حقود می وجا کا فرم کو المال المال بین محک بے وصفید کے فرایا کر فیص بین محک ب فرای بین محک بے اور در فرای بین محک ب اور در فرای بین محک ب بال اجرام کے هذا و الدی کر است فرای بین محک ب بال اجرام کے هذا و الدی کر است و قدت و وال دی کی فرای زمین ماکم کیا گیا ہے۔

### صفول میں مل کر کھڑے ہو نا

(ا عشراص ملل) ، امام مقدّى كويم كرك ايك دوسرے يلے را محدرات روسرے يلے ديار ( محدال دوسرے اللہ ١٩٠١)

عُنانِي عن النبي صلى الله عليه وللم صرت الله عمروى ب كرمتر فرايا كرفم منول عن النبي المرفع منول المرفع المرفع الله المرفع المرف

مناكبهم- (درانت دركرا ۲۱-/۲۱)

ادرع ي عادل المال عاد المال الما دكان احدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه اورائے قدم کو ماتھی کے قدم سے ملانے تھے ، اور مجم وقدمه يقلمه- (بخارى تُرنف ١٠٠١ مدرث الم) اوسطاس عضرت الن عمرت مروى عدك عضور عفرمايا وفى معم الاوسط: عن ابن عرقال: قال رسُول وتم صفول ين اسطاح كعرات موجا وُحبيا كرسلا كم الشمنلي الشعليه وسلوصقوا كماتصف ایے دب کے اس صف بندی کرکے کڑے ہوتے ہی الملائكة عندرتهم قالوا يارسول الله كيف ومعاشف وتعاكر ملاكراف رسك إس برماح تصعنا لملائكة عندديم يُقِيدُمُونَ صف بندى كرك كوف بوق بن واكت فرماياك الصفوق ومجعون باين مثاكبهم -وه صفول كوسيدى ركضة يل اوركندهول كوكدهول (معم الادسط ٩/٢٠٢٠ . صديث ١١٧٧ م) مصنف عيد الرزاق من عن الي هرسرة مصلات بن اورمصف عبداروان مي مفرشاومرو کی روایت ہے کرحفور نے فرمایا کرصفوں کوسدی کھو يقول قال رَسُول الله صَل الله عليه وَ الم اسلتے کےصفوں کوسیرحی کرنا غاذ کی خوبوں میں سصے اقيموا الصفوف فإنّ اقامة الصّفوت ہے .اورحضرت سویدا بن عفد فرمائے میں کرحضرت بول من حسن الصلوة (مصف عبدالران ١٧١١) نماری بمارے ف دول یں مارتے تھے اور بارے وعن سُويد بن عَفلة قال: كان بلال يضي ء نُدْحول كوسيدحا كرتے تھے ۔ اقدمنائي الصلوة وليوى مناكبنا-اور مفرت عرف مازكياتي آفي رفي تو او كول ك (مصنف عبدالرزاق ١/٤/١) وعن الي عثمان قبال مؤند معول اورقدمول كيطرف وتحقيق عاور ورقبار وأست عرادانقدم إلى الصّلوة نظر إلى المناكب ي ج كانام لوكون والاقدام المصف عدالرداق ٢٤/٢) ورمخنار كوصفيل سدعى رنيكا حكم كرسه. ي م ف ويصف اى يصفهم الامام بان سنى ئەكرا رافس بى ئەكارىدىغىدون كوم مر بأمرهم بذلك قاللتمنى وبينغى انيامهم كوصفول كوسيركاري اورتياكي فعالى يجبون كوفتم بان يتراصوا ونسدّوا الخلل وبسوّوا

كردير.اد،ائ كندهو بالأسيدها يحيينا .

#### رواياتكاجائزه

ان تمام روایا یہ برقور کے دیکھا جائے وسلی ہجا یک کا کوئد ہوں کو کر موں سے
اون تمام روایا یہ برقور کے دیکھا جائے وسلی ہجا یک کا کوئد ہوں کہ
سلانے کا ہم اور وہ کے بید جو صور کے تول ہم صراحت سے جوج دیے ۔ اور قدر وہ کی اور ان کی تول کی مواد کے قدوں کی طوف
ویکھے کا ہو وکر ہے اسکا صطاب یکی جوسکن ہے کہ شخص ای بی ہدت ہو تو ان کو کھکر کھڑا
ہے انہیں جا کہ کہ بروں کو تھے اکد کھڑا ہو گاؤا سکا کہ مواد وسرے کے کمن سے سے
ہمیٹ برگھ انہیں جگا بلک پروں کو تھے الکھڑا ہو گاؤا سکا کہ مواد وسرے کے کمن سے سے
امیان سے مل بہی صور اکر ہم کا اجب سندھ سے کمن سے مل جا بی گرفتی میں کوئی جگر خالی نہیں
دیے تی ہی صور اکر ہم کا متراسے ۔ اور ای برحشف کا
دور کی بری صفور اکر ہم کا متراسے ۔ اور ای برحشف کا

## ناف كے نچياسينر رائد باندهنا

غر تعلّدین نے نمازے اندرسینر پر اِ تعداد منے بازیرناف اِ تعدا فدھنے کے متعملی آمن کرخوں کے ذریعہ سے تغیر پرالزام فائم کیا ہے اوروہ نیوں کرنے ال صب ذرال ہوار کے والسے پرکھا ہے کہ:

> ( اعتراض ملة) سينر دانه باند صنى اهاديث رفرع اورقوى مي أ-( اعتراض ملة ) سينر دانه بارده ( ٢٥٠٠)

پرسرایمی غلط ہے اور پاریکا توادی غلطہ بے حدایہ می کیس اسطرت کی عبارت نہیں سے اور ترصوایہ کے تمن میں اپنی عمارت ہے اور تری صوایہ کے حاصفیہ میں۔ ہاں البستہ عین البدایہ کے مصنف نے اپنی طوقت پر است کھی ہے حالا نکرسینز پر اپھر اپندستے کرے احادیث ترجم نے میں جسس کی وضاوت انشارا لڈ ترست کائی جم چشس کریں گئے ۔

#### (اعتراض ٢٢٠) - ناف يني باعد باند صفى احادث منيذي ا ( بحواد بوايد المده

پرسُوکی غلطسے پایسکس میں اپن کوئی جارت پہیں ہے۔ ہال البترعین البسکاریس بہشاں سے معترض نے احراض فقشل فرمایاہے وہال پڑوویس البدار کی عبارت اس کے خلاف ہے کرمزقم نے خود رہ با سکجی ہے کریزاف اٹھ بائے کا روان

ا اعتراض موسى مان عليها الذي الدين مديث مديث معاني كا والعراض موسى مان مان عليه المان المان مان مان المان المان

حضرت على دخى الدُرتعالى عزكا قول صفيف بونا الدم فوع نه جونا يرحدا يداورشرى وقايد كر حاسفيد مي موجود ب (جوايد ۱۰ بدا، خرق وقسا يدام ۲۲ ، الكن مثن ال أبس تهيي سبب ب البته جهال سے فيرخوادي نے احرام فقل كيا ہے وہال برخود خاصيد عين المهدوالية المكوفق كرني كوروسك كروريا قدايت بالغرضائي اسادا ورم فوع حديث سے تاب سبب جب وہال نوريان فراتھ با فدھنے كى دوايت كائي مشارك تهيں ہے كو تولول عن كاكور

### اصل مئله كاجازه

اب ربی ریات کرنمان کما فردسند بر با تعراندها جائے بانا ف مے نیج آوان سلطیس صادیث شرفی برخور کریکی مزود شہیع ہم نے بورے وقیرہ حدیث کا اس سلسلایس مطالع رسے دیکا توروایات دولوں طوف وجود ہی سسند بر اتعراند سنے کی دوایات بھی کتب ریٹ موجود ہی سکڑوہ تمام روایات مکلم فیریس اورناف کے نیچ باتھ باندھنے مختلق می کتب دریت بری کانی دوه بات موجود پس مرف حضرت کی رخی اند تعانی عزی اتول نیس به میساکفرم تعلق ای نیس با میستنده می ما برگام سعیم فوشا دوغیرم نوع دوایات موجود پس دورید بات بی سرک معفرت کی کا قول منسیف بے لیکن غیره تعلق با در کھیس کر منبغ مرف حضرت کی کے قول سے ستدلال تہیس کرتے ہیں مجل قول کی تحی مطاور و تحت السر با تعمل فی نسطی متعدد معمالیہ شیعد وایات مودی ہیں بسید کا بہا تہا ہم تب سک سائندا دائد دونوں تم کی دوایات بیش کرتے ہیں اسکے بعد اس مسئل کیا ہے جا سکوچش کریں گئے۔

## سينريباره باندهنه كى روايات

سين بر داند با خد با خد مع معنق بن دوايات بم كوملي جي -(1) حضدت والرين عجب كي دوايت-

اخبرنا السعيد اجزاب همن الصوفي انبأنا ابو احدب عندى الحافظ حدثنا ابن عطائد حدثنا ابوهم بن سعيد حدثنا عصد بن عجرالمعنوى حدثنا سعيد بن الجسّاد ابن والمراحن ابيه عن الماج من والمراجعي فال حضيرت كُسُل النشّ حل الله عليه وسَلم اذا المعابن تعفق الحائل جدون خل الحرايث من عرديه بالتيكير تجوض يميذ على بدراه على صد دي ودواة ايضاً مؤمل بن اساعيد خاص الشوى عن عاصم بن تليب عن ابيه عن وامل اسّة وأى خذي حمال الشعالية وسكور حصر بميذه على ضالمة تم وضعهما على صكدي -

والسفولكيرين بين وادافكت اصليد ٢٩/٣ ، هديث ٢٣٣٥ ، وادالعرف أرس معارف لسن ١٣٧٧ ، اعلاد السن ٢٠/١مه ، اصنعب الرايد ١٣٥٨ ، خمث، المايوني ٢/٤٧)

ترجه: حنون واکس ترجید مروی به قربا تایم کاریم اختور پیشا اندخیله کیاس می وقت هام فر جماعب آپ کید که مصرفتری میدان به منظر آنه آپ فرایس واضل توسته اود نکیر توکه کیا با قد انتما با اود واکس این کو با ترمی این توکه کردید که کار نروکه کردین به ماخولی دون بدی می که حد در دکرد تاریخ فرزایش کاری خاصور کارد کارانیک و زمران کاریک این در کار با این درگان بودن دون رویز که این

٢١) حضرت لمب طالى كى روايت:

ا) حضرت بلدساطانی فرساند بری کرس خدمتشوکو دیچیا کاتب وایش طوف اور بایش طوف توجیعیات منته دورس خدایشگوا شاده وفره تفایش بی کام کاب کیستنجده کلی بیزید کشده و دروسیت کسده دکیایی ایس میس نے غداد معلق مسلومی کی حضاصت بدار بیان انوالی

بعدوائ بالقرائ إلى كالككاف كاأور

دكفنق

حدثناعبدالله حدثتما إلى حدثتنا يميم بن سعيدي سفيان حدثتما ال بن حرب عن قبيصة بن هلب عن ابيه قال دئيت النبي شمل الله عليوتس لمر ينصوف عن يمينه وين يسائغ ودأبيته قال ييضع خدام محل يسائغ ووصف يجي الميموعل الميسئى خق المفصرات ووصف يجي

د مندامام عده ۲۳۷۵ ، تحذه الماجذي ۲ ۸۰۰، اعلار السن ۲۲/۱ واد الكند العلم يروت ماره) (۳) حضرت فعا وس بن كيسال كا الرّد

وعَنْ طَأْوُّس قَسَالَ كَانَ دَسُوُّل المَّهُ صَلَى النَّهُ عَلِيهِ وسَلَم ريضَعٍ يدادَة الْيَهِ فَى عَنى يَدِيَة الْيُسْرَئِيمُ يَصْرَبُكُ بِهِمَا عَـنَى صَـدُونَة وهوفي الصَّدَوْة -صـدُونة وهوفي الصَّدَوْة -

(مركسيل الوداؤدة بمنحقة المانوذي Al / 10 معارف السنن ۲/ بهم م

سیعے پر اپنے با ندھنے سے مشعلی نے تیں دہ ایتیں ہیں ۔ پہلی دوایت حضرت واکل ہو تجر کہے۔ معرّت واکل بن تجرک دوایت سکا خیر اور خصرہت ہے۔ اور ان کی دوایت کی مثر میں محدین بچرمسسکرا کی رہتہ ہے۔ سنن کرئی ، بہتی کے ماشید میں امراد کا تی ہمنش کی ہے۔ ای طرح واکوئن مجرکی دوایت مؤمل سے مجھی خصت کی۔ دائین مکرئی البینی نور جرانم،

اود حرث طاؤی این کیسان مصمّرس روایت به انچوں نے فوایا گرمیش اپنے واپس باتھ کو باتی باتھ کے اگر پر ملتے تھران دونوں کا بانڈہ کا کسٹر نے ا میں اپنے سینے پر رکھتے تھے۔ تہذیب انکمال اود میزان الاعدال میں ان کوکیٹر انعلط کہا گیاہیں۔ او ارمام مجاری کئے مشکر اعمارے کہا ہے جبکر امام الوصائم اور ارمام الوزرعد رازی ویٹروٹے ان کوکیٹر انحطار کہاہے سن کبری مل مل سے مصاحبے میں یولید کی تفصیل موجود ہے۔

اور لمبديكى روايت كي بعضة هذه على صدرى كا كافقات عين به اسب بر كانم صدرة كالفؤاذ توسيل تعمض بي بركات كى طرف سي مض في بركاس لفقا و الفقا و صف كركا محدود كالفؤاذ توسيل تعمض بي بركات كى طرف سي مف ب اور إلفقا و صف بحيث المدينى كرافق الترسيل العراق بي كركي في الإن طف هذه بي الإنامي الما بي بعن هذه بي الإنامي الما المنطق المنطقة ال

نے طارخوق نیوی نے انعیلی امن کلیا آدامش می منسلف والراسے یہ بات ثابت کی سے معتدات کی سرح میں منسلف والراسے یہ بات ثابت کی سے معتدات کی صورہ کے اعتمال ناتیس ہیں، دیکا تیا کہا ہے اسانے معترات سے اصافہ نے بیٹر المب کی دوایت ہی ساک اس حرب کولین الحدیث کیا گیا ہے۔ اسانے معترات المب کی دوایت بھی منسلف میڈ با بت ہوئی ۔

اورطاؤس بن کیسان کا آخرچ صیفی وفرع شہر ہے۔ اورطاؤس اور رسول کا لہ طور رکم کے دریان کون کو جد داوی ہی ان کا کوئی نام دفشان نہیں ہے اور اسی مرسل دوایات منفہ کے بہال قبی جمت ہیں جاتی ہیں۔ تی ہی تھی خاتی ہیں۔ مرسل دوایات جمت تیس بنتی ہیں۔ تی چرقم طاؤس کی مرسل دوایت سے مس تاریز استدول کردھے مسلوم ہوا گرفی تی تی قدیمی دواجیس سینے پر اتھ باقد ہے سے مستقیق ملتی ہیں اور سب کی مسین کھ فیر ہیں اور اس طرح مستلکم فیسد دوایات کے ذرایعہ سے مستریر یا تھ بانسطهٔ کا مراد اور باندهنده اول پر مفتیده الزمان عاد کر اکونی انعت ان کی بات بے ۔

ب سیست کے متا ارسے متحا ارسے میں دوارت کو مرق کا اور توی کہشت پر مجس سراسر خلط ہے، صدار مربک کی آپی بات نہیں ہے بیس ال ساز اردار دونوں ایک نہیں آبکہ انگ انگ کست ہیں ہو شادن کی بات کومائن کی طسرف شعوب کرنا سلمیس ہے۔

# ناف كے نيچے اچھ باندھنے كى روايات

ناف كے نيچ اتھ باندھنے كے متعلق بہت كى روايات كتب عديث ميں موجو دہيں۔ جمان ميں مصرح خوست تھے روايات مبض كرتے ہيں ۔

🛈 محفرت دا کل بن محب مرکی روایت .

(مصنف ابن ابی مشید ۱ / ۳۹۰)

حضرت عسلى بن إلى طائب المراحد
 حدثنا الومعادية عن عبد التحمل بن

ا محاق عن زياد بن ذيد السّواني عن ابى (٢) حزت كل دمى الدُّون عروى ب وه فرات جميعة عن على قال من سنة الصّدادة بيم كرّمت اذكر مستّون من سير به كراتون كو إنفول برناف كديني دكمساجات.

ان ترضع الاملى على الايدى تحت السرة -(مصنت ابن ابی مشید ۱/۳۹۰)

عفدت الوبررة ... حدثنا مستدحدثناعد الواحد

ابن زیادی عبدالرّحمٰن بن ا سحاق

الكوفىعن يساداني الحكعرعن ابى واشل

قال: قال ابوهريوة رضى الله تعالى (٣) حفرت الهرريُّه مصروى به وه قرمات ين كر إخول كو إخون سے برو كرنمازس ال ك عنه اخذ الأكف على الاكف في الصَّاوَة

نچ د کھاجائے۔

عُمت السَّوة - (١ علارلسنن١٨٢/٢ ، حامث. سنن كبرى للبيسيقي اس و تحت الاح ذي١٠/٢٥)

(ج) معندرت انس بن ما لک"۔

عن الله رصى الله تعالى عنه قال ثلث (م) معرت الشّ م موى م كرنبوت كى صف ات ير عدين صفيس برس (١١) افطاري جلدي كرا

من اخلاق المنبوة تعبيل الانطسادو

(۱۱) محرف مِن مَا خِرِكُ مِنا (۱۷) منساز مِن دائي بإندكو تاخيرالتحرووصع البداليمنى على إِشِ إِنْدِرِنَاف كَهِ يَجِهِ رَكِعت ـ السرى في الصّلوة تحت السّرة.

(معارف لِسن ١/١٧١) - تحفة الاحدى ٢/ ١١ ،

مامشيسن كبرى للبيهتي ١٠٣١)

عفسدت ابرائسيم تحفى كا اثر -

حداثنا وكيع عن ربيع عن ابواهيم قال (٥) حرت برايم تنى فرطة ين كالما كالدوايس إلى كوباش إتوزاف كم ينع بكاجات. بضع بمبنه على شالد في الصّارة تحدّ السرّ (مصنعت ابن إلىمشبر/-٢٩ بمصنعت ال الجامِرُ

( عنسرت الوفي لل عااشر-

حدثنا يزيدبى خادون قال اخسبرنا

عجباع بن حسّان قال سمعت ا باعجبلز (٢) حفرت *إنجاز فواتي يك*زايك إلحث كم إلمن اوساكنة قال قلت كيف يضع حسّسال — كوإيّس إتحد كف ايري دكسيس اوركم بس

يضع باطن كف يمينه على ظاهركت وونون كوناف كي في ركار

شاله وجعلها اسفل من السّسرّة الحديث. (معتف إن ابي مشير ۱۹۹/۱)

ان تمام روایات سے ناف کے نیے باتھ یا ندھنے کا طریقہ ابت ہے اب سوال یہ پرسا ہوتا ہے کرسیز براتھ یا فصف متعلق اورنا قد کر نے کا جو باندھنے کے جو را ایک مدون طرح کی روایات ہمارے مائے ہی اورناف کرنے باتھ باندھنے کی جو روایات میں ان کا کھرو ہو بات باتھ ہو کہ اورناف کرنے اور ناف کرنے ہاتھ باندھنے کم متوب کو دوایات میں ان می کھی موجوں کی خوایات میں ان می کھی اورن کی طوف سے باتھ باندھنے کو مترب کی اورن کی طوف سے سے مراح نوایات مائے میں ان مقطم کی مورت میں کیا جا با ہے۔ اور کو وقع کی صورت میں موجوں سے اور کو دوایات کی تعلق کی مورت میں موجوں سے اور کو دوایات کی تعلق کی دوات میں موجوں سے معلق کی مورت میں موجوں سے معلق کی مورت میں موجوں سے معلق کی مورت میں موجوں سے میں مدین کا موجوں کے مقال کی دوایات کی تعلق کی مورت میں موجوں سے مناب کی تعلق کے مقطب کے متعلق کے متعلق کے مقطب کے متعلق کے



مجتوعه مقالات جلددوم

## امام <u>کے سمھے قرار</u>ت کا فلسفہ

غرمقلدين جوسنكرين ايماع صمابراورمنكرين فقرس ان كى طرف مع مقتدى كي امام ك يج قرأت كرف مع مقل معلسل جاداع زاخات الكانداد مي في كفي كي مي جس م نافوى دهوكرين دوكرشكوك منسب ابوسكة من يودرية ذبل مين -

(اعتراض عام) سورة فاحتربط بغيرى كى غار تعول نبين جوتى (بواربليه ١٧٧)

مسّله اورحوالد دونول غلط بي البقر صدايه ١/٥٨ ب امام مالك اورامام ت فتى كا مسلكسان الغشنا فاكساته المعاكِّيلي . ذكرا حشاف كاسلك ـ

. وظشاضي قرله عليه السّلام لاصَافَة إلّا بِعَاتِ فِي الكتابِ و للعالك الصناؤة الابعا عدة الكتاب وسورة معها- ( ماء ١٩٨١)

المحرر اص ٢٧ مه مقدى سوره فانخه دل مي يرفعه اوريني يهد ( 18 لريار ۱۱/۱۳۳)

امين كحي مسّل اودتوال دونول غلوامير . إل البترمرجم صاصب عين الهراير سن كبث كرتے ہوئے حضرت الوہر مرہ وض اللہ عزركي روايت نقسل فرماني بي حبيب حي من يرج کی بات ہے جس کو بھ آپ کے سامنے پیٹیں کریں گے ۔

(اعتراض ٢٨) \* امام كية يمجي سورة فائة نر برصف كي احاديث ضعيف بن الإغراض ١١٨)

يمبال بعيى مستلها ورحواله وونوس غلط بين - بلكه امام مالكتّ وامام شافعيٌ كامسلك

#### شرح وفارم بنقتل فرما باہے ند کو ضفیہ کا۔

#### (اعتراض ٢٩) « حضرت على كا قول من فا تر مجى ضعيف اور باطل بي " / الجارات ١١٠ )

رواد می خلط بے شرم وقاری ایسی کوئی دوارت بنیں ہے، بلامعنف این ابنیے۔ میں معزت علی کا قول اس مستند کے ساتھ موجود ہے۔

حدثنا فحقدين سكيمان الاصبهانى

حفرت الم شعردی به کرده فرماته به کرخس شخص نے امام سک چھیٹرانٹ کی اس نے نطوت اسٹ امام سے خلطی کم ک

عنعبدالرّحلن الصبهائ عن بنابي ليل عنعني قال من قرأ خلف الامام ذهت د اخطأ الغطرة - (صنع أبهان شير ١٤٦١)

غیرمقلّدین نے ، ہام ہے پیچھے مفتری پرقرارت سے شعلق مذکورہ چارا عرّاصنات حفیٰ کی کڑاہوں کے ہواہوں سے مبیض کے ہیں ۔ اورچاروں غلط ہیں ۔

### فارتحه خلف الام كأتحقيقى مجائزه

فیرتفدین نے فلط اور جوئے والوں کے مُنا تھ مغیر کرک ہوں کے ذریعے سے اماف پر نبر وارچار افراصات کئے ہیں جس کی حقیقت آپ کے سامنے واخی ہوگئی ہے۔ اور افیر میں برخل ہر کریٹ ہے کوئٹ فا تحسید شعلق صفرت کی موی انڈیوز کا قول صنعیف اور باطل ہے ، اس جمارے خالی الڈین شمال پر دھوکہ کھاسکتے ہیں کر ثبایات ٹی افر سیستعمل مرف مصرت منگی کا قول ہے اور وہ مجی صنیف ہے دیکین ہم فر تعملی نا اور شم مسلما نوں کو آگا ہے کہ کہ امام کے بیچے ہورہ فائح پڑستے سے تعملی اور امام کے بیچے مورہ فائح پڑسے کی کمانت سے متعلق دو فول طرح کی روایات احادیث شرطے۔ کی

كساول مي ويوديل-

پڑسے نے تعلق صرف چارمحانی سے دوایات مروی بیں۔ اوران تمسام دوایات کی اوطات می بی جب کواس کے مِنعاف اسام کے تیجے مقت دی محصورۃ فاتحہ روسے کی مواقعت سے متعلق حضرت کا تھے علاوہ پرندرہ محابہ سے دوایات مروکی ہیں ، اور مفرت علی تمریث کو وصل بڑسے دوایات مروکی ہیں۔

عدل وانعاف کا تقاض ہی ہے کہ ووق طوف کی رہایات مبتی کیجائے مے بعید ر می جائزہ ایاجائے۔ اور می بات کیاہے اس کو نابت کیا جائے۔ بہائے ایم اوفائی کے سامنے دوقوں طرف کی دوایات بیٹیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں بات کیاہے اس کو وائی کورس گے۔

## سوره فالخديد صفي معلق جار صحابه كى روايا

صحابی 🛈 حضرت ابوم رمریهٔ 🖈 -

عندى هديرة عن النيوسل الشعايش ا قال من صَل صادة لعرقية أينها بالمّ الترّ فهى خداج شادةً غيرتمام فقال حامل الحديث ان أكور احيا بالأوراء الإمام قال افروبها في نفسك -

(مسلم شريف ۱ ۱۲۹ ، سبقی ۲۸/۲)

عن الى هرىرة أن ال: قال لى دُسُول الله صلاالله عليه وسلم اخرج ما دوللدينة

حرّت الإبرائية عنطوّل الدنماء موى بعضوّ غرّارا يوفّش ماذرِّت اس موهُ فاغرَدِلِت قدما بيش به قوما لبدين منرت الإبرائية ك شاكد نركما كوبك امام كمشقع بهمّ بين فومنزت الإبرائية غرابا كرم كان الم كشقع بهمّ بين فومنزد

حضرت البيريزة كى دوسرى روات يى ب حضوك كي حكم د ماكز كل كرمارز ك لوكوس مي اعظان كروي كم بغيرقرآك بمصنماذ نبس بونى يا أرجهوره فاتد كول تروا كجدزياده -

اشة لاصلخة الآبقوان ولوبفا يحتمالكناب ف الله و ( الوداؤد فراف مطبع المتادة يذكيني ويوندا/١١٨ ومرافحذ ا/١٢٩ )

اورحفرت الوبريره كى تيسرى دوايت ي بى كم الر تم سورة فاتح مراضا فرزكره توتمارى نمت ازبورى موجائ كى اوراگراضا فركرد و توميتر يوگار

عن إبي صرسيرة وأن لعرترد على الم القرأن اجزأت وان زدت فكوخير-بخساری شرایت ۱/۱۰۹) محابی (۲ حضرت ابوسعیدخددی 🖢

عن ابي سعيد را لحندرى قال: احرينا ان حفرت الوسعيدضدي سعروى بدانهول ففرمايا المع كوسوة فاتحادد اسطعطاده صبيعينين دوسرى

نقرأ بفا غحة الكتاب وما تيسّر-( الوواؤدستريت ا/١١٨)

سرة لإعذاع كياكلب. ادر حضرت اوسيد فلدى كى ددسركارداب ي 4 مصفور فرما كرسورة فاعرك بغرون غارس موق

وعنه قال: قال رُسُول المَثْدُصَلَى المَثْلُ عليه وكسلم لاتجزى صلؤة لايفة فيهابعنا تحنة الكتاب - (مرح النودي الهاع المني ١١٦/) عن إلى سَعَبْد لِلْحُدرِيُّ قَالَ: قَالَ رُسُلِ

ادر صفرت بوسعيد خدر كى كدفسرى دويت س ب ك صور فرما كرماد كالحى طهارت ب اور نماز كى تومي يجير إدر منادى تعليل سَلام اور كفي كانمار بني موتى بجوا كوشريف اوركوئى دومرى مورة زيرت . فرخ نمادیں ہویا تفسسل میں ۔

الله وكطا لله عليه وسلعمفناح الصالوة الطهوروتحديها المتكبير وتحسلنيلها المتسليع ولاصلأة لمن لعريقلُ بالحصد وسورة في فريضة اوغارها ( ترزي /١١)

صمابی 🕝 حضرت عبّ ده مِن القيامتُ ً ـ

عن عبادة بن الصاحب عرفوعًا : الصارة (٣) حضرت عاده النصاعة عرفوعًا روات ب لمعن لعديقاً، بفاعة برالكتاب (ي ي ترفي استخصى أي غانيس جاتي جوقا تو زيرات . ١/٢٠ ع برم خرف ٢٩٢١ مسنداعد ١١٢٧ بين ٢٨٦١ بوداد ١٣١٠ مسند عراران ١٩٢١ بالقرآن عن عبادة بن الصّاحت قال: سمعت وسول الله صلى الله عليه وسكم يقول لاصلؤة الآبغا غرة الكتاب وأبيساين ععيدًا والمراني اوسط ٢ / ١٢٨ ، معدث ٢٢٨٣)

عن عبادة بن الصّامت إنَّ الذي صَلَاللهُ عَلَيهِ وسَلمِ قال: امَّ القُسرُ إن عوض من غيرهَا وليسَ غرهَا منهكا عوصتًا ( ببغي باب الفسرارة (٩)

عن عُبادة بن الصّامتُ قال: صلىٰ بسارسول اللوصط اللاعليه وسكموصله الجنرفقايت عليه القراءة فلعاشلم

فال انقرءون خلغى فلنانعك مُد كأكسول الله قال فلا تغصلوا الآبفا تحة الكناب فاند لاصلفة لمن لم يقل بها-( طَحَأُوَى شَرَاعَتِ ا/ يَالَ مَطْبِيحِ اصِيضَهِ )

عنعبادة بن العثامت قال: صلى بنارك وسكر التفصيل الله عليه وسكم صلوكة العشاء فثقلت عليه القراءة فسلمها انصرف قال لعلكوتق ودن خسلف امامكمقال قلنا اجل يارسول الله انالنفعل قال فلاتفعادا الآبام القرأن

اور حفرت عیاده این صاحت کی دو مری دوایت میں م وه قرمات يراكي في حفو كوفرمات بوت سناك كونى غازي بين بونى بدالا يركروه فاترودايك

غیر مقلوی کے احتراضا<u>ت ک</u>۵۱ جوابات

سَائه دُو آيتين الحي جائن. مخترم ده النصامت كي فيسرى دوايت مي ب كرام فرماياكسمة فساتح الطعظاوه كاعوض م

الداس كرهسالان استكمف إليس كوئى عوض ښيپ ہے۔ حفرت عباده ابن صامت كي ويحى روايت ي بيك وه فرماتي كرحفور فيم كوفر كان راحات وأب

كاور وات كونانقيل موكيا واتث في سام كاب فعلا وكيام ميري يجي قرأت كرت بو. أوج ن كما إلى إرسول الله توآب في قرما يا كراب مت كيا كرد . الآير كريمة ف الخاسطة كرسرة فاتح كم بغير نمساز نہيں ہوتی۔

حفرت عباده ابن صامت كي يا بخوب روايت مي ب وه فرمات بي كرحنور في م كوعشار كى نماز راحال وأب برقوارت كزنا بحارى إلحياة أب في فرافت كم بدورمايا كركاتم النامام كمايج قرارت ويدو

قوم نے کھا جی إل يار سول الله عم اوگ قرارت كرت إلى أو حضورت فرما إكرابسا مت كبساكرو. الاً بركسودة فشاقواسطة كواس كم بغيسر مشاز نبس بوتى -

فَامَنَهُ لِاصُلُوْةَ الْآبِها۔ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ (مصفت ابن المِستَنِيد الاستان)

صحابی ﴿ حضرت بن عبّ سُ الله

عن ابن عباسنَّ: ان النبي صلى الله عليه ٢١) مفرت ابن قراس ُ عروى به قرارة بي كومش وسكوقام فصلى دكمتين لعيفوا في لها لله خرد كركت نكار برُّى ان مروى كوركت من مروى المرود كوركت بي ملاوه مرود كاتحدة الكذاب

الله بعنات في الكتاب-(ميم الإنفذير ٢٠٢/ ١٠ علارالسن ٢٢٥/٢)

#### ۔ امام کے تیجے سورۂ فائڈیڑھنے کی مانعت میں تنواصحا برام کی ردایا

# مقتدى كے ليے مطلق قرارت كى مانعت

اَيْتِ قِرْاتِي: وَإِذَا فَيْ مَا الْقُواْلُ فَاسْتَمِعُواْلَهُ وَانْصِتُوا لَعَلَّكُمْ مُرْحَصُونَ -

ج.: ادرجب آوآف پڑھاجائے آواس کوکان ننگار کئو اور وجکساتھ بالکل خادیشی اضت پرکرو۔ "ناکتم برانڈرخٹ اٹی کی وحث نازل ہو۔

# جهرى نمازي قرارت كى مانعت

صحابی ( حضرت عبدالله با مسعود ا

عبد الله قال: كنا نقد فأخلف الذي 11) حضرت برانتر به موافق مرائ و وزات برائر لى الله عليه وسلع وفقال خلطة على " بيطام حفور كما يج زات كياكرة تعقق وحقوف زوا لواق ( المحادي شروف الرائم) مصف الرائع. لواق ( المحادي شروف الرائع) عن عبد الله يوسعدُّدُ كان لايقراً خلف الامام فيطيطرفيه وفياعاتف فيه فى الأوليبن واذا حسَسْلُ وحدة قرأى الأوليبن بعلقتر الكسّال وصودةً ولم يقلَّ فى الأخريبي خيثًا۔

(موَظامام فرمنساً) صحابی ﴿ حصرت ابِهِ مِررهٌ "

وإلى (ع) مسمرت إلا جراره -عليه وسلم إنصوف من مسلوة جهرفيها بالفراء ق نقال عسل قراً معى احداث نشأ فقال دُجُبُّلٌ نَعَدُّ يَارَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال دسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دسول الله صلى الله عليه وسلم فق القرائع القرائع تشول التقصيل الله عليه وسلم في ما رئيس التقصيل الله عليه وسلم في ما بالفراء ق فالمسلوة حيس معها ذلك من بالفراء ق فالمسلوة حيس معها ذلك من رئيس بارنوب مرب، عن شري الرئيس الم

دى مرتعي الهما المسيح امرتمير ال ۵۸ / مسنداني ميسل ۲۱۵/۵)

عن الى هويرة قال: قال رسُول الله صلى الله على وسَلِم النمام

ادر حترات جدائش ہی سوری دوارت پی میڈس اسکانی دھوائی کا دوہ امام کے بیچھ کی فرانست جس کرتے ہے ۔ دونوں کو کو اس کے اور زی بری کا بری بریسی دونوں کو کسون میں کرتے تھے اور زیک انوی دونوں رکھوں ہی ۔ اور جس نے اناما ڈھٹ تھے ڈیکھ دونوں رکھوں میں ہیں ہی فاقوارات کھا وہ کوئی اور مودوق رکھوں کی سون فاقوارات کھا وہ کوئی وارسے دی بڑھے تھے اورائوی دونوں کرٹے کھائی کھی

صرت او بررائه سموی به وه فرط قدیم کامل می می از یک فراحت که برد فرایا می می از یک فراحت که برد فرایا به بری فرات که برد فرایا که بری فراید که بری به می فراید می بری به می به بری می فراید می اور می به بری می فراید می فرای

حفرت الوبرريَّة في دومرى روايت مِنْ كروه فرمات بِي كِرْهَ لِي أرثباد فرما إكارام كو، تَسْدار كبيا سفود كيالياري لبدايسهام وَاَت كرعة فَمَ خامِش ماكرو-

حزن اجر برخی کی بری دوارت پی جدن وال ک بری موشور شدیک ماد زهای کیا بدیس پاویشی کافوکی خالب و بریاز سده او شده اصل قرمانی آن نے فرمارا کافر بریستی کی نے جاسد پینچے قرائب کی ہے ؟ فریکسکری نے افزائ کی کامی بال میں نے کی آخریشد نے فرمارا کوم دائے ہی میں کہر راضا کا کی اجرائی کو گوگ

") حفرت كالسعروى بدوه فرائة يرير كورشنس في المام كذي توليد كل بيدي المسلوبية المسلوبي

لبۇنىقرىيە فإذ اقداً خانىستوا-(خماد*ى خرىي*نه / ۱۲۸)

عن إلى هريرة عراص ل وكول الشه صلى الله عليه المسلمة على الأسالقيع فلما قد على الفيالة على المسلمة على

فقداخطأ الفطوة -(مصف بن الحاشير ١٣٤٧/)

سترى نمازمي قرارت كى ممانعت

صمابی 🏵 حفرت عمران بن حصين 🕯

) حضرته داك به مسبق سع بوی به کامستوره خواری ناز پُصانی ملام که مید دان پایام جمد سی کدند سرده رسّیته استورکیک ایشنی پژگی بد به قواول می سعه کیسند نیام این غرجی بدن به صور سورکد فرایا کادیند بایی میرای میرای میرای میرای مجهواد سراند می سخوان میرای دادر با به بیلمسد کی مسرق نماز تحق به میرای دادر با به بیلمسد می تواند کرد تر بیستون میرای و دارستان ناد میراید می تواند کرد تر به میرای میرای دادر سراند می میرای عن عمل ان معدن ان دس الله و الله مضاء الله و الله

معابي 🙆 حضرت جابرين عبدالد 🖫

عنجابربن عبدالشّه من النّبي صَلِيلَيْهُ (٥) صَرَّ عليه وسَلمان خَ قَالِ مِنْ صَلْ زكعــة جَمُكُوّ فلم يَعْرُضِها بِأَوِّ القَوْلُنَ قَلَم يُعَسَيِّ كَرَاء الْآوَلُوهُ الْإِمْرُاهِ مِنْ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ مَنْ لِكَانَا

( موطامام مالک 19/ فحس وی ا/ ۱۲۸)

صحابی ﴿ عضرت زيربن الله من -

عن زيدبن اَسَلَم نَهَىٰ وَسُوُّلِ اللَّهُ صَلَّاكُ اِ عليهِ وسَلَمَّعَن القراءة خلق الإمامية صحابي ﴿ حَضِرَت الِومِئُ الشَّعَتِ مِنْ

عن الد مونى الاشمى الفحلية التوكيل التوكيل التوكيل التوكيل التوكيل التفعله وسسلم خطبنا فذبتي لنا كشتنا وعلمنا صلاتنا فعال اذا صليتم فأقيقها همنونسكم نعرا يؤمك كم وأذاكة وتكرير والي و وفي دابية أخو او إذا قرة فأنفيسراً. اسمر فريت / 21)

صمابي ( حضسدت السيطر عنداني المساطرة عنداني الله عنداني الله عنداني الله عنداني الله المسالمة المسالم

(۵) مغرّت مُازْحشَرِ عبرال قُراغَيْ اَبْسِفُولا) جُوکُنُ شَمِی اَدْرِجْ الدائِس صدہ فاؤ دَبِیْ قَدْ گُولائ نے نوازی شِین بِٹی الْدِیکسام کِنْظِیجِ دِ کرام کے بیچے مورہ فاق نیم بڑھی کے۔

م حار الله ١٩١ صفرت زوي الم شيم وى جي كم صور كالتريير وال

۱۹ صرف دیج بار می می افعان و داری در ایک ۱۹ مرم کریج فرار ت کرف سے محافعت فرمانی ہے۔ اُنے

(۸) حضوت المن عدم وی به فرصاته می کا حضور کند نماز پژههای بعرضور موکونها اکرانام فرارت کرتے مو حالا کا مام فرارت کرتا بے موصا بشیفان مثنا افعالی ي . تومفود في فرط بإكرالسامت كما كرو .

ع كهاكر بارسول العرنماذ كماند رقران عوقات ا

فرماياي إن وانعادي ساك اكد وى في كماك

فرارت واجب م فرمات مي كرحفرت الوالدروار ف كها وي محست إول كامام جب قوم كى امامت

2- El 10 とうしいできるというという

ثلاثًا مَعَالُوا أَمَا لَمُعَمِلُ قَالَ مَلاَتُعَالُوا -(طمأ وي مشركية ١٢٨/١٢)

صحسًا في 👂 حصرت الوالدردار". ٩١) حرت الوالد وارسام دى عابك اوى معمور عن ابي الدّردَاءانّ رجُلاْ قال سَيَا

رسول الله في الصَّارَة فرأن فال نعمرُ فعّال رجُلُ من الانصار وجيت قبال وقال ابوالدكرداء أرى انّ الإمام اذا امِّرَالقوم فقد كعا هُدُرُ الحَادِئ تُرَيُّكُم ۗ

صمت بی 🛈 حضرت عبدالنّدین عمد پڑر

حرب عبدالذي عرض الدو امام ك دي وارت عن نانع انّ عبدالله بن عمر لا يقرع (١٠) نهيس فرمانے تھے۔ حلف الإماء - (موطا امام ماكس/٢١)

صحبًا بي 🕦 حضرت عبدالله بن مشدّاد مبن الهبّ ادُّ-عن عبد الله بن شداد بن المهادة ال ١١١) صرب مرالدي مشاوفوات مي كاصن في عمرك

عازي امامت فرماني وأكب يحجه البضف في وأت اقرَّرَسُوْل اللهُ حَسَلَى اللهُ عليهِ وَسَلَّمَ كى، ونبل والي أوى في الله اشاره فرما يا وتمازي في العَصْرِ قال فقيء دجُلُ خلف تغري وافت كربعاس في كماكاك في في كول أماده الذى يليه فلعان صط فال لم غذشنى كيا فوانهول في فرما يا كرحفور تمبارى امامت أزاري قال كان دَمُنُول الله حسَلى اللهُ عَلَيْرِوسَلَم يى جوصورك يجيم الارسناس وليندنين قدامك فكرهت ان تقرء خلف فععه كيا. توصنور في أن كي تفت كوش كورما يار صب المنبى حشلى الله عَليهِ وَسَلَم قِبَال مَنُ النامام بوتوامام كى قرارت أكس كى قرار ت كان له إما مرفاق قراءته له قراءة. کیے کانی ہے ۔ (مؤطالعام فحشد/١٠٠)

### جېرى اورىترى دونون نازول بى مانعت

صمالِ ﴿ حضرت ابن عَبُّ اسْ أَي

۱۳۱) حفرت ان عباس سعمودی ب كرصفوند فرما يكر عن ابن عبَّاسِ عن الغبي صَلى النَّه امام کی قرارت تمبارے مے کا فی ہے۔ جاہے امام عَلِيهِ وَسُلمِ قَالَ بِكَفِيكَ قَدَاءَةٌ الْإِمَاجِ

جررتا جوابر دونون صورون سكانى . هَا فَت أَوْجِهِي. ﴿ ٱ تُرْجِ الدَّا يُطَىٰ كِوَالَهُ عُدة الف رى ١٣/١١) عَدة الفارى بيرو في ١٣/٨/١)

صحابي الله عيدالله بن بجيست " -عن عبدالله بن بجيئة وكان من احماب (١٣) حفرت بدالدُن بجبيدَ حموى ج بوصني كم

امحاب يس سے تحے فرماتے بس كرمسنور نے فرما يا كرتم ي كسى في ابعى إلى مرعد سُاتي قرارت كي بي قولوكون

نے کیا ہی بال. تواکی نے فرمایا کہ بے ٹٹکٹیں اپنے ہی يى يراكد د ما تفاكركم بوكما كرواك برص محم

شا داود مازعت کماری ب آوالگ آب کے دیگے تورث كرف عدك مح جوقت آبى يربات ك

معنرت ورضى الدعة فرماتي بس كرجائي كالشعف عن هستقدين عجيلان انَّ عُصُومَشِينَ (١٣)

يرندي بحفر تفونس وياجات جوامام كم ويع قوارت كرتا ب

عن موسى بن صعد بن دَيد بن شا بيت (۵۱) حضرت دَيد به ثابت رضى الشَّري فرماسة يمل كو

رُسُولِ اللهِ صلى الله عليهِ وَسَلَم إِنَّ رُسُولُ الله يصل المشقليه وكسلمقال هل فسرة

أحد منكرهى أنفأ قالوانعم فالداني اقول حَالِى أَنَاذِعِ الفُّرَاقِ فَا نَهْىٰ السِّبَاسُ عِنِ الفداء تؤمعه حين قال ذلك.

(مسندامام احدين منسبسل ۲۲۵/۵)

محابی 🕝 مفرت عمدین الخطاب ً.

الخطاب قال لبيت في فسعر الذى يقسره خلف الإمام حجدًا - اسوا المعررا ١٠)

محابی 🕲 حضرت زیدین تا بت منه

چخص امام کے پیمے قرارت کرتا ہے اسس کی غارضیں ہوگئی۔

يحدِّ ثَهُ عَن جِدةٍ أَنهُ قَالَ مِنْ فَــراً خلف الإمَّامِ فلاصَلرُّة لهُ ـ

ا مؤلماه المانخور ۱۰۱/مصنف این این سند. ۱۲۷

صحابی 🕦 حضرت سعد بن ابی وقاص 🐩

اق سعدًا قَالَ وَدِدُتُ انَّ الَّذَى يَفْسَ أَ (١٩) حَرْتِ مِوالِينَ فَالْثُوافَ يَهِ كَمِراتِهِ بِابِثَ خلف الإماعر في فيره جدعرة - چكونِ خَسى امام كَنْتِي فُولَدَ كَرَاتِهِ اس كَ ( مؤلما امام في لا ١٠) منزي افكاوشونس رياجات .

# منكفار رات زن كافتوكى

معنودارم ملی الدُولد کو کا ایک کا کی کہا ہے گوار مدائی کو اصطے ہے ایک ہے کہ گرا نے مقددی کو امام کے کچھے قوارت کی عماضت فرمائی ہے۔ اب آپ و کھیا ہے کی جری اور بھری و دونوں قرم کی نمازوں میں قوارت کی عماضت فرمائی ہے۔ اب آپ و کھیا ہے کو خرارت خلفار رائزوں حضرت او بڑ مصرت کئے اور حضرت مثمائی ہی امام کے تیجے مقدی کو قرارت کرنے سے ممانشہ آبی ہے۔ تھے اور اقباری کی محالی مثا کے ذہلی میں مصرت کی کی عاضت کے نجو ت برسے ۔ قوم کو کی بھرت ہے کوائی محالی تھاتے مفاقی وارٹ میں امام کے نوارت کی ممانعت کے نموت برسے ۔ قوم کو بھرت ہے کوائی محالی اور اقبار کھاتے مفاقی بر داشدین کا

ھنرٹ توٹی این فقیر سے مردی ہے وہ فرماتے ہیں کی صوراً ورحفرت اور کراڈ رحفرت گراہ دعفرت فیان میں کے میں ادام کے تجھے قرارت کرنے سے مقدی کو من فرما بارٹ تھے۔ عن موسى بن عقبة انّ دَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ اللهِ وَلَ عليه دسكم والويكوم ويتخال كانوا ينهون عن القرادة حنّف الإصاح . (معنف عبالراق م / ١٣٩)

#### روایات کا مشاصل

اب آپ کے سامنے دو فراق ہم کی دولات آپکیں۔ اول الذکر دوایات میں اسام کے پیچے قرارت کا سم ہے۔ اور ان روایات کی تعداد صرف چارہے۔ اور توثیر الذکر روایا میں اسام کے پیچے شسر ارت کی جماعت ہے۔ اور ان روایات کی تعداد سولہے۔ میسی پہلی ہم کی دوایات ہرف چیارہ صوالے میں مروی آب مبکد دومری مم کی روایات صوار صابی ہے مروی ہیں۔ اب دونوں تیسم کی دوایات کو سامنے رکھ کر فور کریا جائے تو بات واقع ہولیات کی کوئی ار وج بات سے مقت دی سے قرارت دکر کئی دوایات کو ترضیع ہوتی ہے۔

ن دوایات می فاقر خلف الامام کا ذکرب ان می ہے کی میں کی صاف الفاظ کے ساتھ آپ کا ارت اوس طرح مردی تہیں ہے تہ مام کے پیھے سورہ فائح پڑو لیا کو بلک طلق اور قبل الفاظ میں جی سے بسمنی جی لئے جاسکتے ہیں کرمیت تہا ماز پڑھی جائے۔ یا خود امام میں کرمت از پڑھا دہاہے تو قرارت لازم ہے ۔ اہمیت المسیدا مشتری ہی حسکم کا فاطلب ہی تہیں ہے۔

(ع) وہ فول اُست کی دوایات میں فور کیا جائے توصیلوم ہوجائیگا کہ امام کے
پیچے فرارت کرنے کہ دوایات سودة اموان کی آیت ہم ، ایک کرول یہ پیپلے کہ ہیں ،
اس لے کاراس کرنے کے نزول سے پیلے خان میں سکام و کلام اور مشتدی کیلئے خود
فرارت کرنا جائز تھا۔ : دیکسسری تھم کی دوایات سودہ اموان کی آیت ہم ، اسکام نوکلام
نزول کے لیدر کاری بی رائیڈا اس آیت کے نازل ہونے کے لیدر تماز میں سلام وکلام
اور مشتدی کی شدوارت دخیرہ سید بیٹی مشسون جو میکیں المہذا امام کے بیسی سود فائٹریڈ سے کی دوایات آگر میسی سرنے ایست بیل میکاری اسکام کے بیسی سود فائٹریڈ میٹری کی دوایات آگر میسی سرنے ایست بیل میٹری کی اس ایست کریڈی اسٹریٹ کی دوایات آگر کے مسئور کی کوئٹر کریڈ کی کوئٹر کی کھوٹریٹر کی کھوٹریٹر کی کھوٹریٹر کی کی کھوٹر کے کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کوئٹر کی کھوٹر کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کھوٹر کی کھوٹر کھوٹر کھوٹر کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کھوٹر کی کھوٹر کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کھوٹر کھوٹر کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کھوٹر کھوٹر کے کھوٹر کھوٹر کی کھوٹر کھوٹر کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کھوٹر کی کھوٹر ک

ئے زول کے بعد منسوق ہو مجھی جیں۔ اسی صورت میں دونون تم کی روایات کا بھی محمل سامنے آجا تا ہے۔ دورتہ تو لازی طور پر کھنا پڑریا کا رائد تھر کی روایات غلط اور تھوٹر سامنے آجا ہے۔

یں اور دوسری مسلمی دوایات محیم یں مالا کدارا برا انس بے۔ 🕝 بہلی قسم کی روایات کا منوخ ہونا دوسسری فتم کی روایات سے صاف واضح ہو آے منٹ لا حصرت عدالترب عباس سے سہاق می ادایات جس مامامے یھے سورهٔ فائد يرصفى بات محديد من أتى ب- اور يورصفرت ابن عباس كى روايات ماك الفاظ كرسائة بكرامام ك قرارت مكوكاني ب فواه امام جرك سائة بره عا اً سِنة ببرصورت تم كوامام كي تسرارت كافي جوجائ كي نيزمعزت جائز، مفتت الوالدُّدوار بصرت عبدالدُّرين مورد بصرت عبدالدُّرين مندُّوادُّ اورصرت عسدين خطاب معزت زيرب أابت اورصرت سدين ابي وقاص أ- ان تمام صف بك دوابات م صاف الغاظ كرماغة اس بات كا ذكرے كرامام كے يجيم مقتدى كرين قرارت مخروع میں ہے ۔ بلامقتدی کے ملے امام کی فت رات کا فی ہے بنیسند حضرت عرشنے امام کے پیمے قرا دت کرنے والوں کے بارے پی فرما یا کہ ایسے مقت ہدی كم منص يتحرفال دو "اكرمن يد بلاسك اورمضرت ذيد ب ثابت فرما يكر في تعدكم چ تعف امام كے يحين سادت كرے تواس كى تمازى نبي موتى اور صفرت معد بن الى وفاص فرما باكرت نے توكر و تخف امام كے يجھے تسدارت كرے اس كرمزي انكارہ دال دامات وببرب القم كى دوايات عدماف ظا برموتا بكرمقت دى كيك امام کے محے وستہ ارت کرنا جائز نہیں۔

© نمازیں سکون تسقوع مقصودے۔ دہنے ابسب مقدی می دمام کے تیجے قرارت کرنے مگس کے وکٹری کو میں تشوع ا در سکون حاصل بس موسکتا، ایک عجید ہست م کا برنگا مربوکا ، ادر اگرسب انجسستہ کی رٹھ لین تسبیجی ارشے تیج میں کئی کو نماز میں سکون ٹ خوع عاصل نہیں ہوسکتا ۔ ان تمام ولائل سے امام کے پیچھے قرارت دکرنے کی دوائات کا رازع ہوتا نما ہت ہوا۔ بڑ فسندارت فرکرنے کی دوایات کونفسل کرنے والے سولہ صحابہ ہیں۔ ان ہی سے اکرتا اجام محالہ اور فقہار محالہ ہی سے ہیں۔ جسیا کر معترت عمد سے ہم حصرت عیدائد ہی معدودہ جعفرت عبدائد ہی عباس اور حضرت زیرین نا بٹ وغیر بھم مضہور تریی فقبار اصحابہ ہیں ہے ہیں۔

ا (اعتراض من ) "مقتدی امام کی آمین ٹی کر آمیں کچے ؟ ( بحر اض من ) " مقتدی امام کی آمین ٹی کر آمیں کچے ؟

والہ اور سنلہ دونوں خلط ہیں۔ درخت ادمیں کہیں بھی اپسی عبارت نہیں ہے۔ جس مقتدی کی بین کمیا گیا ہو کہ امام کی ہمین مشنکر آمین کیے : بلکہ درخنا دکا تاہد جسے معرّف نے اعتدامن فغل کیا ہے اس میں بھی اس کے برعکس لکھا ہے۔

(اعتراض مالل) ، ایک دوآدمیون خد شنا قریر نبوکا جردب به کرستان (۱۹۹۱)

یہ دوار می خلطے۔ درفت ایس سندا میں سے تعلق دور دورک اس

جس کا مسکلة آمین سے کوئی داسط تبیں ہے۔ بان البتہ ورفیتا میں ہی طرح کا مشا موجو ہے کہ امام آمیستہ ہے آمین کیے جبیا کہ مقدی اور منطود آمیستہ ہے آمین کیتے ہیں۔ درخمت ارکی عیارت ملاحظ وضئے ماہتے۔

والمن الإعار سرة كسماموم ومنعرد (درس دراي ١٥٥١ درس روس دركرا ١٩٥)

منفردا ورمقتدی کی طرح امام محی اگرستر سے آئین مجھے۔ اورد لیل عمی یہ روامیت پیش کی سبعد ا داخال الزمار و کلا الصّالِّ لِیس فقولوا اُمیان (رزمن دربار) (۱۹۸۰ درمزارزر)

١٩٦/٢) جب إمام ولا العنبُّ لَين مجه توثم أبين كبور

ا س مِن غِرمَقلَدَ ہے ایسا جوش الزامِ نفیہ اور ان کی کمت اوں پرنگا یا ہے جو انکی کمت اوں می کہیں بھی نہیس ہے جسب سے خالی الذہن مشسلان کو اصفطراب پیرا چومکت ہے۔

ان غیرمقلدی ک بددنی کا اندازه ناظسسرین خود کرسکتے ہیں۔اودی بران خلط الزامات کا استنباد حرص شریعین میں تسسیم کرکے ایک طوفان بَرپا کر دکھا ہے۔اللہ کے برسکاں اس کا فیصلہ ہوگا۔

### مدیث شریف ہے *سنار* آمین کاجائزہ

اب بہاں سے یہ بات بی واضح کر دی جاتی ہے کہ احادث خریز می آم ہن کو جرسے پڑھنے کا محکم دیا گیا ہے باہر آ۔ اس سیار میں حدیثہ تراہیے میں دونوں طرح کی دوایات موجود ہیں میعنی دوایات کے اندرج بڑا تین کہنے کی بات بچے میں آتی ہے۔ اور معنی دوایات میں کہستا اور کا مہرے اکسیں کچنے کا محکم ہے۔ البہ ذاکب سے سامنے دونوں طسسری کی دوایات بہتے میں کرتے ہیں۔

### أمين بالجركى روأيت

حدثنابنداد تا چین بن سعید و عبدالرّحض بن مهلیوی قالا تا سفیان عرصلهٔ بن کهیلیون چین عنبی عن داش این چیر آنان سحت النیمش الماللّی، علید دَسُلوق فی المنصف بسیاییم و لا المَسْالَانِ وقال آمان و حدّ بها صوّحت ا و فی دوایة اف دا د درفع بها حکومت ا

( تُرمذي سنديت ا/ ۵۵۰ الجواد دُشريت الهجائي المجروم (۲۰ تاسه وم ۱۹<mark>۵</mark>۹)

تأمين بالبتركى روايت

حدشنا بنداد را يخين بن سعيد وعد الرّحفن بن مهدى قالا نا شعبة عن سامة بن كهداع بجربين عنيس عن علقة بن واشل عن ابده عن الذي مسئل الله عليه وصَل موقع عاليني مسئل ولا الشّا أذبي قال أماين وخفض بهكا صورته:

( رَيْنُ الْرِيْفِ الْمِنْ ، المِعِيرِ الكِيرِ ٢٥/٢٢)

حفرت دائل باق چرے موی ہے کا صفوّ نے غَایْر الْمُفَصَّدُ مِی عَلَیْمِ وَلَا الصَّالِیْنَ بِرِّسِے نے بوراً بی کہا اورائی کے مشاقد ایک اوراؤ کا الکارات اورائیست فرایا ہے۔

# دونون قسم کی روایات کاجائزہ

اب آئین کربادر میں صرف ایک صحابی میں معرف داکر ہن جرب واقع الفاظ کے ساتھ روز کر الفاظ کے ساتھ روز کہ الفاظ کے ساتھ روز کا الفاظ ہیں میں الفاظ ہیں جرائی کہ الفاظ ہیں جرائی کہ الفاظ ہیں جرائی کہ الفاظ ہیں جرائی کہ کہ الفاظ ہیں ہوں کہ الفاظ ہیں ہوں کہ الفاظ ہیں ہوں کہ الفاظ ہیں۔
ایکٹین ہیں تھے اور دور کی شعمی روایت میں و وضعف میاصوشد ہے کا الفاظ ہیں۔
اور تعفق سے معنی آواز لیست کرنا اور بالکل آئیست کرنے کریں۔ آؤی کھم کی روایات

 یم مرف آداد تو مترا اوراً بسته کرنے متعلق واقع الفاظ میں اوران الفاظ می جر کا کو گئ اسکان اورشریس ہے۔ اور واگل ان ترکے مطاوہ و میچ محالاً سے مطاقیاً اسٹ کہنے کی روایا ت مرد می بیں۔ اور مراور جرمین معلق واقع الفاظ نہیں ہیں۔ اسطے مسئوا ہیں ہری یا ترکی کے متعلق صرف حضرت وائرل این ترکی دواہت موضوع میں ہے۔ ان کی دواہت میں آئیں بالجرسے متعلق موافق افوجی وہ حضرت مفیان اور کی کوسندے مردی ہیں۔

مگرافت افا می سرکامی استمال به سبیا کاور ذکر جواب و ورصف و آب ابن مجر کی وہ روایت جس میں واقع الفت افا کے ساتھ آمن کا آب شرکنے کا ذکر بد وہ شعبہ ان مفہودا دادی میں جبر کرتن کے زری کے دولوں حضرات حفاظ والا ورائم جرائ قد دولار ورف اور اندر کا مضبودا دادی میں بھی کا دوایت میں اور مسترین کی صورت کے تقویل میں حضرت مضال میں ہے میں اسلے دولوں کا دوایت میں اور مسترین کی صورت کے تقویل میں حضرت مضال نوری کی روایت میں مرف آواد کو کھینچنے کا ذکر ہے درجا تعلق جراورم دولوں سے ہو مکما ہے۔ اسلے دولوں احتمال میں بصرت شعبر بن مجان کی دوایت میں واقع تعظول میں اداد کو استرادر میں کر کرکا ذکر ہے۔ اس و میں عضرت مام اور حید ترت کی واقع تعظول میں اداد کو کوزئے میکو فرایا کرائیں ایستہ کہنا مسئول اور افضل ہے۔

## امام ترمذي ككلام كامنصفأ جواب

حضرت امام ترفدی نے شعبہ کی دواریت بھی تین بالتر کا ذکرہے ہی کی سند میں صرف ای دوسے کروری تا بت کرنے کی کوشیش فرمان کے کہ امام شعبہ نے معلم ہی کہسیا کے استفادکا نام ای الفاظ سے لیا ہے تجرائی العنیس - اور مو آ چاہتے تھا تجرن اجنیس ؟ جس کی تفصیل ترمذی / ۸۸ عیں ہے۔

توبم اس كامنصفار جواب يد ديت بي كه اكرشور كى طرف سے خطار او برشير كو امام ترمذى على الرحمة نے کی ا دانے اب كرنے كى كوشش فرمائى ب توضار اور شب كى بوطات الم م ترمذى نے ميان فرماليك واخود المم سغيان أورى يريكى بدره اتم اس دوايت كى وجسع موجود ب جو الوواؤد ا/١٢٨ عل ووضع يكاصونه كالفاظ كرساتة موقودي. ويكفة سفدان عن سلمة عن جرابى العنبس الحضوى توج المكال شعبريه وكا وي منيان ديمي اكاندازس موحًا يُرْخُودسفيان تُودى نے امام تُعبركوا ميرالمؤمنين في الحديث فرما يلہے۔ اور ريمي فرما ياكہ عواف ك الدرسيس يبط في رجال مي تحقيق وبستجوكر فيوال امام شعبر وجاح مى تقے عبُ ارت ملاحظ فرمائیے۔

حفرت امام شعرب جارة العشكى الواسطى ليعرى أنق شعبة بن الحصَّاج بن الودد العسكي مولاهم طافطة اور فقن مِن آمام سفيان أوركٌ فرما يأر تع تحكم ابوبسطام الواسطئ ثماليصوى تنقسسة احام شعبام المؤمنين في لحديث بن اورانهون ف حافظ مثقن كان الثورى يقول هوامار سُب سے بیلے واق کھا ذرفن صیت کے رجال کے بارے المؤمنين في الحديث وهواول من فتش وتفتيش اوتمقن كاسلساحادى فرمايا تحاءاور بالعراق عن الرّجال وذب عن السنة صيند وكالمتص شتر داويدا كوامك فرمايا تحاداوروه دكان عابدًا من السابعة مَاتَ سنة عالم يوف كم ساتد ساتد وا عاد مى تق دودهال سستان . ( تفرب التبذيب ۱۲ ۲۳) كرسانون طبقه كريش ورث مق منالاه مي الى كا وخسّات يودكي -

ادر اس كرفلاف إمام سغيان أورى كى اگرجدائى جگر الله اورمعتريس يمكن ال ك اویر با تفاق محدثین تدلس کا الزام ب-ملاحظ فرمائے۔

حفرت مفيان بن معيدت مروق أورى العمدال كحانى

سفيان بن سعيدبن مسيروق المنتوسى تعدما فعالقيه عادا ترحديث يسعين اوررجال ك ابوعبدالله الكوني نفتة مانط فقدة ئر آویں طبقہ کے کسٹسروع کے داد بول میں سے پس اور میداد قامت دلسی کیا کرنے تھے ، اورکٹن جع میں انگ کی وف ات ہوئی اور مہد سال انگی عربو کی۔ عابدٌ المامٌ عجبٌ \* من رُءُوسِي العليقة السّابعة وكان ديا وكس مات سنة احدى وسسّاين ولمة اديع وستون-( تقرب المبتريد دوى ١٩٥٨ - ١٣٩٣)

اب یہ بات بھرار مراست واقع چوکوکی کہ امام ترمذی علیہ او تھر نے تھیے بھیے امرائوسین ٹی الدریٹ سے امذر طاہراں نکال کر ان کی دوایت کو کمزور کرنے کی کوشیشن فرائی ، جبکہ امام شعری ان ترجری و تعدیل میں سے محی کی امام و توجہ نے امام شعری وہ و فامیاں نکالی میں ہو ترمذی خرایت کی عبارت میں موہود جمار سال نکر وہ سے امام شعری وہ فامیاں سفیان پر پر وابہت الجوداؤد وادم آتی جی ۔ نیز امام سفیان توری پر انترجیسوں و تعدیل نے تدلیمی کا از ام بھی رکھا ہے ، اسلے شعریک مقابلہ جس سفیان کی دوایت کو توجیح دیا انصاف کی بات مہمی کے نیز امام شعری دوایت دوسری بهبت می دوایات سے موافق ہے ۔ اورمقد تری کی مسلوق سے ہی موافق ہے کہ خاد کے اندر ویری بواجہ وا

# راوی کے ضعف کا از ام الوحنیڈ پرنہیں پڑتا

نافزی سے اورفائس کلور فریر شدید کا دارش ہے کہ ہم بات بوضوں سست کے ساتھ وش کرب کہ ام شد بات جہاج پر المام ترمذی علیہ الرقسے جو خطار اور شعبہ کو آب کرنے کے سے محلام فرما یا ہے اس کا اثر امام او حشید پڑ نہیں پڑتا۔ اس سے کر امام شعبہ وجس بے اور امام سنبان توری دونوں امام اوسندٹ کے لیدے تھ تیش میں سیس ۔ جنائج امام صفیان آور تی امام اوسندش سے کا رسال جو کے ہیں۔ اس نے کرامام ابومنیڈ کی بیوائش منشدہ اور دفات منشارہ میں جوئی۔ اور امام منعیان وری کی پیدائش منشاہ جی م بوئی۔ اور دفات منظلہ جی جوئی۔ اور حضرت امام شبر بی تجابی کی پیدائش مغرل ابن حیان منظمہ عمارہ فائس اسم ابومنیڈنٹ کے کس سال کے بیرسنایم میں ہوئی۔ وری فضیل تبذیب البندیریم (۳۷۵ پرموج دے۔

ومعسكيم بواكرامام سفيان أورك اورامام شفير دونول حفرت المم الوهبغة يسعرمي مبت يو في برر الذاام الومنية كوشب عديث ماميل كرن كى مزورت نس يرى -نروعزت امام المعنيفة تالى تقربهت سعمار سع عديش براه واست ميسن بي-واكرام رّنى على الرحد فسلساء سندي الم شعبر كلام كياب أواس كا الم الوحنيفة يركوتى الرئيس يؤناراس من كرامام الوصيعة فيصعفرت وألل بن فجرٌ كى دوابت آبين باليسر کی حدیث سے حبش دواہ میں استعلال فرایلے اس وقت دوایت کی سندمی امام شعب نہیں تھے۔ بلکدام شعب تو ہام او خبف سے بدرسلسل سندی وافل ہوتے المنا شعب کی روابت كو اگريفول امام ترفرى متكلم فيه اورضيت قرار دباجائ قوان لوكون كري مي مين بوسختى بعجوا ما متَّعب كي زمان كر بعد كريس - جبساكه امام شافعي اورا مام احد بعنسبالة وغيره فيامام تحميد كح بعدان دوايات سع استدلال فرايا- لبذا دوايت كمضعف كااثر امام صاحب بِرَمِين بِرُتا . بلك امام شاخق امام احدب حبّ لل اوران جعيد بعد ك وكون ير فرسكتا برراطخ اس دوايت كوضعيف فراد د كرهفيرك ذمب يرانزام فستائم كرنا تمى طرح مع د بوگا - البدا مدت امام الوحنيف الديد يدوري صعيف تبي - بكرميم ب-بان البية بعدوالون كرفة ضيف باشكاف بوسكتي بدرون أواليا بوكا جساكر مبتى نبر ك ي في ي كامن ماكوم وارير ابوا بودا وريد مروارك في كامرف ع ي وكون غياني ي وے بدو صوس و کے کرد ایک اس مرک اورے نے کف برطرف کا یانی بداو دارے مالا كرجال مُرواريْن عوا ب عرف وإلى سيني كى طرف بدبو دارب - اس عداد يربرب

کا اُرْ قطعاً نہیں ہے۔ لِزانیے والے کے اِرے می پیج کہا جا سکتنا ہے کہاں کو اُورِ والے کے بارے میں واقعیت نہیں ہے پھر کی بلائھتی ان کے اُورِ بُر بُود اریانی ہے کا محکم لگارہے بیں روشرعت وطرقا اوروستا نے ناکھیجے بھی جا کڑنہیں۔ اور جارے کرم فرما فیرمقلد می حضرات بی ان روایات اور مسکاک کے بارے میں الیے بی بلوٹھتی الزاحات لگارہے ہیں۔ جو کی طرح روائیس ہیں۔

الله اكبركيدًا والحمدُ لله كذيرًا وسُبُعًا نَ اللهِ مُكرةً وَاصِيلًا.

٢ ردين الاول مختلام كواصاف كياكيا-

# مستلأرفغ يدين

غِرمَقَدَن کی طوف سے دفع دیں مے قلق مسلسل چادغرات قائم کر کے حتی مسلک پر الزام ہت نم کیا گیلہ۔

( اعتراض مام) " رفع درية بل الركوع و بعد الركوع ي احادث ي العدد ) . تصديق ٥ ( الدوانية الركوع ي احادث )

ېدايدا ورشرت وقاير کا حواله غلطاب- ېل البرتره منشيدمي يريات موج دسيرکر دخي پين کے فبوت اوراننگ عدم فبوت ود تول المرت کي دوايات ا حاويث فرهندست ارت مي

د المحتراض ملس) ، رفيع بدين كو اكثر فقها دوي ثين سنت نابت كرتي يث ( المحتراض ملس)

(اعرّاض مسلم)" حق برے کر آنخفرت صلے اللہ علمہ وسلم سے رفع مدین صحیح نابت ہے۔ (کھالہ ۲۸۹/۱) يها ، مجد بلايكا حواله غلط ب. بدايهم الي كونى عيادت تهين - إن البته حاسفيهم وي بات ميركر رقع بدين محة تومه وعوم شوت وولون عديث وسول الله سعة نابستهم .

ا عراض م الله من مين دفع يدن داني آت كانماز دي بيال ميك كر النّه تالي سعلوات بوي و الإجار باله ١٨٠٨)

یہ حوالی سُراسر خلط ہے۔ دہایہ کے متن میں کوئی آپی بات ہے اور دہمی مُارشیہ یں۔ ہاں البتر امام الو برسیقی نے حضرت عبدالندی قُرگی رواریت بسی رفعی میں نفعی کرفی کا شہرت ہے، اس کو فقت لفر مالیا، اور نقل فرانے کے اور متن میں است اصلاق کیا۔ و حسکانالت خلاف صساؤت کا حسیق فسقی الله ۔

وهدا غلط فاسنة شال الشيخ النيسموى في أمشاد الشاق وهو حكديث صعيف ميل موضع -

( بذل أبيد ٢/٢)

# رفع بدین کے بارے میں تحقیقی جائزہ

يمبر تريمه ك وقت د فع دين كرنا سب ك نويك جائز اورسنون بعد اختلاف اس بارسيس ب كروفت كمير ركوع وكميرود وكمير قيام رفع يين جازب يانبس ؟ ورفع بدين ك تبوت اور عدم تبوت دونون طرف كى دوايات احاديث فراهند مي موجود ين اور روایات دونوں طرف مونے کی وجرسے ائر جہتدین اورسلف صالیین کے درمیان اختلاف واقع مواب بنائي ايك جاعت فبوت كى روايات كى وجرت كبيرات المقاليد كدوقت ر فِع بدين كومسنون كمين ب -- اور دوسرى جماعت عدم فوت كى دوايات كى دار ب رنع يين كومنون نبين كيتى - اورما ترماي يكي كبتى ب كردون قيم كى روايات مي غور كنف كابديه بات ثابت بوتى بكر أبصط الدعليكم كاعمل شروع شروع ميس رفع بدین کا را ب اوری صحاب نے رفع بدین ک روایات نظف فرمائی میں وہ شروع کے ا عمال کے اعتبارے یں۔ اورجن محابے دفع بدین مرف کی روایات میں وہ حضور صلے الدعليد سلمك آخرى عمل كے اعتبار سے بناس في دونون بشم كى دوايات كو مع كيف كے ما تو ماتہ يہات بعي ابت كى جاتى ہے كد دفع يدي كى دوايات مفوخ بي اور رفع مين مرفى دوايات ما تخيي . اب بم آب ك ساعة اولاً دونون م ك روايات بيش كستة بي - اس كع بعد ان روايات كامبارُه بني آب كرسائ انشار الدُّينَ كري كم-

## ثبوت رفع مدین کی روایات

ر فع يدين ك تبوت مي نعت ربا أعددوا بات بي - وحب زبل بي-

الشداخ المكتوبة كبر ودخ يسدنيه حداد منكبيه ويصنع مثل ذلك اذا تعنى قرارات اذا الادان يركع ديضعه اذافرخ ودفع من الركوع دلاسرونع يَدُيُونُ شَىءً من صَدَلَوته وهوقساعد واذا إقام حن المستجددين دفع يديد

(طحادی شراف ۱/۱۳۱)

(٣) عن ساله عن اليع فا اليه وال دائيت الذي عمل الله تخليه وسلم (دا افتت ج الصّلوٰة يوفع بديد حتى جُكاذى يه كم متكبيه وافا اراد ان يوكع وبعد ما يوقع والا يوقع بين سجيد استهن -( الحاري فريد / ۱۳۱۱ من ماجه ۲ ورفق / ۱۳۲۱) الإداؤد ( ۱۳۰۱ م) بمك زي ( ۱۳۲۱)

ابدوووراها بسراده المرادي و المرادة التاحدى حتال المرادي و المرادة المرادة و المرادة

إنمون كودول بوغو ل ميكرداداً هذا إاصاب كالزادة كرت بعب قوارت من فاراة بوالوكئ كالزادة كرت اورمي كمث جب ركزنا من خداراً بوكر توركية كوش بيوبارة اور دونول با تقول كوضده كل حالت بي جس المحلق في اعول كو دون مجدول عرب كوشته بوشة في إنحول كو

(۷) صربت برانداند و فی ایک می می صوره کا بخیر توجه کی ده دون با جمو یا کام می خواهدانگ انگراند به می بخداد دانی دون می بادد و تشاود دک ما سه می می بادد داند به می می می می می ایک می می می داد دون فی مجدت کے دوم الی ایک می الی ایک می الی می الی انتها الی ایک می الی می الی ایک می الی می الی می

(۳) حزن او تیرمادی موی به قربانی بیگراخی ایس (۳) بدند کرد کرد بادشانی قدیم تیرکید به فروادت و ندهی در دارایشانی قدیم تیرکید به فروادت و زان به دره ای بایش که در شاهی که بادشانی میرکید کدی می صلت بیرایدت امراشانی میرکید کدی می صلت بیرایدت امراشانی

سم الله احن حجداة شعرت رفع يدايي حتى يحاذى بها متكبيه مشعر سيقرل الله اكبر يعدى الى الارغي فاذا قدام من الركستين كبتر ورفع يدايه حتى يحاذى بهما متكبي وشعصت مثل ذلك في بقية صلاحة عدال : فقالوا جعميمًا صدافت فحكذا كان يُقترلً

( طحاوی خراحت ۱/۱۳۲)

(عن واشل بن جرقال: رُ أيتُ رُسُول الله صفرالله عليه وسلمرحين يكبر للصلية وحين يركع وحين برفع وأسّة من المركوع يوقع يديه حسيال اذهبه مع الموائ خرف ١١٣١/١

(ه) عن مالاین الخویون حکال رأیت دسول الشعال الشعابه وسلم افاد کع واذا وضع رأسه من رسکوعه رفع بدید و حتی بعادی بعا فون آذین ( طرای سویت ۱۳۱۱ ماین مام ۱۳

بالفاؤ فمنشلغ، مشلم ١٩٨/)

﴿ عَنْ إِلَى هُونُونَ انْزُنُسُولَ اللهِ (١) حَرْتَ البِرِيَّةُ عِمْ وَتَهَدِ وَصَلَّى اللَّهِ اللهِ اللهِ عليه وسَلَمَ عليه وسَلَمَ عالى عوف يدُدُهِ مَنْ مِرِيَّةً عليه وسَلَمَ عالى عوف يدُدُهِ مَنْ مِرَاتُهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عالى عَرْقَ عِدَدُهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمُ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي

دونوں ہمنوں کو میڈیوں تک انٹریٹ ہجسر مائڈ اگر کھسکر میں سے کوجاتے بچر جب کھسٹرسے موجائے دونوں مجدوں سے توجیسر کھسکر دونوں ہمنوں کو موڈیوں ٹکسا مخسائے۔ مجرفیسر نمازس ایستاری کرٹے تھے آدھا فرق نے کہت کا کہتے نے کہا کھا کھنوں سے فاعد میلر سیل ایست کرتے تھے۔

حرّت داکس بی قرّ زمانی بری کس نے بی طوعتی دانشیام کودجی جوثت آب ماذیک بیچر کرم ب شے ادوس وقت آب داک از دارے تھے ادوس وقت آب دکونا کے تراخی اسے تھے۔ دونوں باتھوں کا دونول کانوں تک اٹھائے ہستے۔

(۵) حضرت مالک ای اورش او فرماند پس کمیس نے مضورتی الشاعلیہ کا دیکھا تہو تھتا کہ رکوش فرماتی اور میوقت رکوئٹ سر تراشلق ۔ اپنے دونوں پائنس کا اپنے دونوں کا فوں کے اُوریک اعشاقہ ہوئے ۔ نسبس دفعت ركومً فرملت اورموهت موه كوجات -

اذا افتتع الصّاؤة وحان يركع وحان يسجد. (الأمام ١٢٢)

(١) حفرت عبدالله ي عباس عدوى بدير مضور كالله عليوكم بربجيرك وتحت دونون إنحون كالمايا

 عنابن عبّاسٌ أن رَسُولَ اللهصنى الشعليه وشلعركان بيتوفع بُدَ بُهِ عندكلِ تكبيرة - (بن ماجر١١)

(A) حفرت الن عمروى بي كوضور سالد والمراكم ووأول بالنمول كوامط القرجب تلامين واخيل بحق اوربب رکوع می جاتے ۔

 عن اني انّ رُسُولُ اللَّهِ عظائة عليه وسلم كان يرفع بكديه اذا دخل في الصِّلْق واذا ركع -(ابنماج۱۲)

# عدم رفع یدین کی روایات

رفع بدین کی مانعت یاس کی روایات کے منسوخ بونے معمقل میدہ روایات بیش کی جاری ہیں ۔ انٹ رائٹران روایات کے بڑھنے کے بعد ناظری کومعلوم برجائگا كررفع يري مسنون تهيي ب

(١) عن البواء بن عاذب شك ال (١) عفرت باربي عاد في قرما تم ي كرض حب مناذ شروعا كرف كيلة يجركية فودوف بالمون كو اُدِياعًا عَبِهِال كِلَ كُلَيْكَ دونوں الكِلَّةُ ودوں کاوں کی و کے قرب موجاتے بحراس کے بعديدى غاذي إنفنيس احشاغ تقر

كان النبح على الله عليه وكسلم إذاك بر لإفتشاح القبلؤة دفع يديئه حتى يكون ابهاداه فربيباس شحمتى أذنيه ثعر ت ملایعود ( طادی خریث ۱۲۲/۱ ، ابودادو ترفف ۱۰۹/۱ واقطستی ۱۱۰/۱)

 عدّثنااهان، حدثناابن ادرس قال: معمت بذبن ابي ذسيت او عناب الماليق عن البواء قال: مرا يت وسول اللوصلى الشعلية وستلعرونع يُديّهِ حين استقيل الصّافة هـ في وأبث ابهاميه قديبان أذنشيه فتعركت يوفعهمة امسندان يؤالوسل ۱/۲۵۱ معرث ۱۹۸۸)

مسمود عنالت عشاءات عليه وسكم انهٔ کان پرفع پُدیّوی اوّل تکبیرة شملایقد- (خمادی ترقب ۱۳۲/۱)

@ عن المنعة قال مشك لابراهم حديثواشل انة دأى النبي صطالك عليوصكوروتع بديهاذا افشتع المشلخة وأذا دكع واذادفع دأسك من الرّحيع نقال: ان كان واستل دأة مرّة بغصل ذلك فقدراً وعَبُدالله خمسان مرّة لايفعل ذلك-(طحادی شریعی ۱۳۴۱)

حفرت براري عاذب فرماني يريكي في وسول كو وبجاكره ونول إنتها كوافحا بإجوتث ناذشروخ فرمال تنی حتی بوس نے دیما کو دونوں با تعوں کے الحري كالحال كافل كافرب بينيايا. الك بديم اخرفاذ يك ددؤن إتحون كونس المحايا

😙 عن علقمة عن عبد الله بن (٣) طرت مِدالْد باستي صويطال وايد م عدايت فهاتے پی کائپ عرف ٹروٹا کی بجرمی وو اوں إخولاكوا فعان تفتيجاس كالبدافيرنوازك بهيرها فخلفتف

اله) مغيرة غ مغرت المام الإليم في عضرت واكل العاقر كا عديث وكفرما لل كرحضرت وأل إن اعراع مردى به كافروات يماكي في دركول الدم الفرواي كود يجا كركب دونول إ عنون كوا تُحالَد تح جب نمازشروع فرمان اورجب دكوناست مراحضات تو اس برابرا بيم تفى فرمغره سع كما كراكدوا ك بي قرف معنود كواس طرح دفع يرب كرت بوسة ايك م نب ويحلب ومفرد عدافه بمسود عضور كوكاس مرمبرون يري ذكرت بوت ديكاب-

(۵) عنجابربن سمرة قال خرج علينارتشول الشعط الشعطية وسَلم فقال عَلَى اَولَا عَرَافِي اَسِيْهِ بِهَمَّ كانها اذناب خيل شمس اسكنوا في التَّسِيارُةُ-

(میلم شریف ۱٬۱۰۹۱ بودادَه نتریف ۱٬۱۳۳/ نسانی نتریف مطبوحرا نثرنی (۱۳۳/۱

(٢) عن علقمة قان قال على الله ابن صعيد الا اصلى بكرصلة دكتولية صلى الله عليه وسكر فسسل لكرثيش في يديه الآنى ازل موق -

(مرمنى ترلف ا/٥٩، الوداود شريف ا/١٠٩)

(4) عن علقة عن عبدا دلله قال الا اخبرك مرسك في ترسكول الشهر صلى الله عليه وسلم قال فقام فرفع يك يواقل مرق فرك مربعه ...

یک آباد اقل مرقات ملکر بعد -(منان تزیف ۱/۱۱) مطبود استشری (منن الجزی ۲۵۱۱)

(٨) عن عَلَقَة قالَ قال على عَدَاتُهُ اللهِ عَلَيْهُ وَالْ عَلَى عَدَاتُهُ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَاعِلُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَاكُمُ عَلَيْكُو

(۵) حریت جابرای سرگزارشد بی کرصور ندیداری موف ترفید فار فرایا کریجی کیا پرتیا کوی تم فوگ گوشت زیدار در ایند دو فون با خوال کوی کارسط شد بوشه و کلت بود گر ای ایرانسگان بی کرمیدای چین می ادش بی دم که آو برانشما شما کویل می شدیس شماند که اور در ایرا برگزمت کیا کرد دشتاریس مشکو دا احتیار کرد.

(4) حرت مجالندین سوژند سری به ده فرماندین کام آنا و بوداد بیشنگین آم خصورگی خارخها کر دکھانا بون ریمکرانا فرزهای داید بودند با تعرف محرف آداز تجریش اتشا یا مجسد دری خاریش نهیس اتشا با

دخرت البوالدين سودٌ مصيمود كل بيشا بهول في فوالما
 وكل برانيس محمد كى فاز بره كور د كلاول برايكر
 فاز كيك كالمرشد بوكة سطح بعدم فداد لا تجريس
 إقدا علما إيمركن بجريس إقد نوس الحمايا

 (۸) حفرت طوّحترت بواداً، إن سخة عفق وَدائدة إلى كريدت بي تهرست كل عالم في حادثك ما الإركادكات إين ريكي تماريز عى قائية دولون إخوان كومرف إيك رتهما تمثلاً عرض الحلاا -

( سنی کبری ۲/۸۵)

قال إدعيس حدايث ابن مسعود كذ حسن وبه يقول غيروا حدوم اهيل العلم عن اصحاب النبى والسابعسين وهوقسول سفيان واهدل الكومتر (تردى شرف اله والإلأوش (۱۹۰۱) (وحمرايي وم وذال ليرمطي كمنوً

( ١١/١١م، مطبع مهار فود ١١/٥)

( عن علق خن عبدالله بن مسعة قدال صَلّت خلف المنبي صَل الله عليه و سَل مِح رَّوع حَرِّف الله يرفع اليد بهم الأعند افتتاج الصَّلَةِ ( من الميكرية م به م ۱/4)

عن مقسم عن ابن عبّ ابنُّ عن البُوس عن البُوس عن البُوس الله عليه وسلم وتن الله توسيع مواطِن المنتبع الله في سيع مواطِن عبن يفتح الله في المسلخة وحان يكدخل المسيد المغرط الله المنتبع الله المنتبع المنتبع المنتبع المنتبع المنتبع المنتبع المنتبع على المنتبع المنتبع على المنتبع على المنتبع على المنتبع على المنتبع على المنتبع والمنتبع والمنتب

اس حدیث کوامام ترمذی فے صن کہلے اور صحابیہ ''باہیس تین آبھیں اور بے شری تین الدعلم اررف اس معربٹ شرف کوانسٹر افراریا ہے اور سی امام مقیال قوری اور این کوفرنے کہلے ۔ اور حسالم ای موم فلم بری نے اس عدیث شرف کو گیم فرانیا ہے۔

) صفرت عداد ترجها من صفور حداث وافع کمنالاه آب فوارا کوتم بدنه باهن کوتان از نکی کمنالاه من اتحدا با موجوام می وانول بوند وقت بسترس اتحداد به مهجوام می وانول بوند وقت جب بیت اللی طوف میکیس با معنا پر وشنصیس (۱) روه به پرشنصیش می سدان وافع می سدان اور فرق می سرگور که والی اور فرق دستی که وقد است می می شدان اور فرق دستی که وقد است می می شدان اور فرق دستی که وقد است می شدان اور فرق دستی که وقد استی می شدن که وقد که می شدن که وقد که می شداد و می شدن که وقد که می شدن که وقد که می شدن که وقد که می شدن که در که وقد که می شدن که وقد که وق

(المعجرا فكر وللطبار في ١٢٥/١، عجمة الزواعة ١٠٣/)

وأبث عرين الخطاب يرفع مديه في اذَّ ل تبييزة بشملايعود فالماودأبت اباهم والشعبى ينصلان دَلك-

( طماوی شریف ۱۳۳/

 العنقاصم بن كليب الجومى عن ابعه قال دأيت على بن ابي طالب دفع يكذبه فالتبكيعة الاوالى من الصف الح المكتوبة وأبيرفعهافيمابوى ذلك. ( تۇفا امام قىد / ١٣)

ا عن عبد العزبيز بن حكيم قالدأيت ابن عرك رنع يديه حدااء أكانب في اول تكبيرة وافتتاح الصَّلْة ولعبرنعهمافيما يوكى ذككء

( موطاامام فمت در۹۳) عن عجا هد قال حسكميت خلف (۱۵) حزت امام مجالة فرمك في مي في حضرت عبدالله ابن عرف المريكن يوفع يكديد الآف

النكبيرة الاولئ من الصَّلوَّة فهذا ابن عمر منال وأى المتي صلا الله عليه وسَلم يرنع وقد تزلاه والرفع بعدالنبي

المرمني عن الاسود قال ١١١١ مام منى مدين يرعم معل الاسود قال ١١١ مام منى مدين يرعم معلى الاسود قال يركن أصرت ويعضا أنكوي أوهاكوه منادس مرف ثرونا كأبجرس إنحا فحائد تمصاحك يعربى ى إغنين الملقة احديث بالإامام امعافری بی برای کیاکٹ کے۔

(۱۲) ماجم ب کلیب اینده الدکلیب بری سے نول فرماتے بن كانبول ففرمايا كي فصرت على كود كجساك فرض نماذس مرف بجرتودس إندا تحاقب الدانك ملاده كمالا بجرس باثونيس اتحاق في

معزت ميالع برا بنطيم فرمات من كرم المصرت عدالله الباقركو ويحاوره دواول إتمون كونمساز شروع كرت وفت صرف اول بجرس الحات تع ادر دونوں باخول کواشے ملاوہ کی اور بجرسیس ښ اما تي تي۔

ال عُرْكَة يَكِيمُ مَا زُرِّحِي أو عدوول إلكون كو مُعادً كى صرف بىلى بجرس اتھاتىتى الىكے علادہ كى الذعبيمينيس اتحات مح تويعفرت ابن عكربي بنبول غيصنيزكو إتحائحات بوئه دنجماان بعر ابون نے دومنو کہ زماز کے بعد یا تھ ایٹسانا ترک کردیا۔ اوران کا پائے اٹھانا ترک کرنا ہوئیس مشکراً آڈرکران کے زویک منٹوں کے دنی پرین کا علی بقیدششون پوچکا آوران کے زویک روٹی پری کے شوئی بونے باقریت آخر ہوگئے ہے۔ مكنا الأعطه وسلوخلايكون ذلك الآوقدنيت عندةً نع ماقد بمنائى النهسكل الأعطه وسلوفعله وقلت المجته عليه بذنك. (الحادي شخف الاستا)

#### روایات کاحب ازه

ر فع يدي مع متعلق حضرت عبد المدّب عرشى ودّروايين ماقب ل مي كرزي- ابن المرشية فرما ياكرس فيصفو وصط الترعله وكسلم كورفع يري كرتي بوت ديجها وليكن بورمي حفرت ای ورم کاعل اس کے خلاف ابت ہے جیسا طادی اور موقا امام محد کے الدے دوارت آسد کے سامنے پیش کی گئی رکہ ابن عرف ملبر قرمر کے وقت رفع دين كرك في ال كبد باني اوركي كبرك وقت رفع يدن نبي كرت تع. جومحانی دفع دین کی روابت می فعشل کردے میں بھراس کے خلاف عل کردہے ہیں۔ توياسبات كى دميل ب كرحصنو ومسكى الشرعليد وسلم كا الزي عمل تركب دفع بدين ب اس من رفع يدن كاعمل مسنون دروكا ، فكر يجير قريد كع علاوه دي بجرات ا شقالہ کے وقت ر فی دن کا حکم مسنوٹ ہے۔ اس وجے صحابہ کرام س سے ایک بڑی جماعت دبغ يدينبس فراتى تتى يبن مي حادون خلفار داندين حضرت الويكريز حفرت عراً مُحضرت حسشان معفرت على اورمفرت عيدالله بن مودة معزت عبدالله اين عرف معزت عبدالله ين عباس معرت عارب مرة ، معزت برارين عادب وعرم رفع رین نہیں فرماتے تھے۔ اور ای وج سے حضرت امام ابوط نفر حرفی بدین کومنون نہیں كمية نف يزاس سندر علماءات فرارى كما يس مى كى ين جوفا بل ملايي

## سنت فجرك بعددائني كروط لياثنا

(الختراض من کارٹرے کے بعد داہن کروٹ یسٹے: ۹ ( بخار اس ۱۹۷۱ مرد در نشار ۱/۱۹۷۱)

یر مسئدا پی جگر درست ہے جین الہوا ہداراہ ۵ میں ہے۔ عدیث خراف میں آباہہ کو حصورت خراف میں آباہہ کو حصورت خراف میں آباہہ کی حصورت کے دورے کے استراحت و حصورت کے دورے کھا کہ استراحت و حالیا کہتے تھے۔ اس کا دورات میں اور و کی مسترت کے بعد جماعت میں کچہ وقد ہوتا تھا، اس لئے اس دورات میں اوروات کے دورات کے دورات میں اورات میں کہ میں میں کہتا ہے تھا کہ دورات میں کہتا ہے۔ آباہ کہتا ہے اور بدیات یا دورات میں کہتا ہے۔ اور بدیات یا دورات میں کہتا ہے۔ اور بدیات یا دورات میں کہتا ہے۔ کہتا

## ظهري جار ركوت سنت

#### ( اعتر اعض ها ) " خبر کی جار رکعت منت دو سکام سے بڑھتے ۔ بحوالہ دوکتار (۱۹۸۸)

مسئد اوروالد دونوں غلط بین کرظهری چار زئمت دوسلام سے بڑھے: الساور تدفار یم کمیں نہیں ہے، نہ درفت اسے متن میں ہے اور دری درفت ارکے ترقیہ غاز الاوطار میں بلکہ درفت ارسے متن اور غایۃ الاوطار میں ہی صواحت موجود ہے کالم کار کمت اگر دوسلام سے بڑھی جائیں گی تو سیاد رکھت ظہر سے پہلے کی چار سنت کے قائم مقام نہ نہونگی۔ درفت ادکی عیادت ملاحظ فسنومائے۔

وسنّ مؤكّ مّا ادبعٌ قبل المنهروادبعٌ قبل الجمعة واوبعٌ بعل عابتسليمةٍ خلومتسليمتان لعرشف السّنةِ -

(درفنارح شای کری ۱۲/۲ مشای ذکر ا ۱۵۱/۲ مشایة الاول د ۱۲۱۲)

ینی فهرے بیلے چار رکعت اور تبعدے بیلے جار رکعت اور تبعد کے در جار رکعت ایک سلام کے ساتھ سنت کوکدہ ہیں۔ لہذا اگر دوستلام کے ساتھ جوں تو سفت کے قائم مقام مز ہوں گئے۔

لان البنة ودفرت ارمي متن اوران كرتر فاية الاوافار ودنوس مين مسئد مذكوريد كرفهبر مديد بطيط بار دكوت منت ايك مسكام كرمانة في هشامسون بهدا ودفهر كد بعد بهار دكوت كنة مسئلام يرشعد - الاسليدامي ودفرت ايك ترجر فاية الاوافارمي عيات بهد و اورائ المرق فلم كي بدولية بهار كوت ايك مسئلام كرمانة يرشع، بيامي و و دكوت بيرشع . فرفه ركي بيار مفت ووشالام يرشع نه متعلق كونى عياوت بيرى كرايد مركوب بيرس ميس ميغر مقارين كي هرف ي بيس بيد بيوس لما فوق بلا ويرفر برباور شکوک وخشبہات میں مبتلا کرنے کی کوشش ہے نیر مدریث پاک سے جی ہی واضح ہے کا طریعے قبل چارسنت ایک سکام سے رجھی جائی ۔

غُن كَرِّحِينَية قالت قال دَسُولُ أَنظُّوسُ الْفَصلِ وَمَسَلَمُونُ صَلَى فَ يعرِ ولي لَوْ ثَن يَعَمُوهَ وَكَعدَ بِنَ بِيثٌ فِي الحِنّة ادبِثا قبل الظهر ووكعتيى بعد هَا ووكعت يعد المفارية ويكمتين بعد العشاء ووكعت قبل الخيصية في هذا المسلمة عن المتعمدة عنامٌ جميدة في هذا السباب

حديث حسن صحيح ( ترمذى ترلب ا/٩٧)

دین صنور کے فرمایا کرچ کیمنی دن دوات میں بارہ دکھت سنت پڑھیگا اس کے لئے جٹ میں ایک عمل منا یا جائے گا۔ چارفجری جل، دکھرے بور دوفر کے بورہ دوفرار کے بعد دفرے پہلے۔ سب کو انڈ یک بدایت مطارف رائے

## تراوي بين ركعات بي يا ألحه

( اعر اص <u>٣٨ )</u> « ترادي آغر كوت كي مديث ميم ب الم

آ که دکست تراوی کی حدیث می ہے۔ اس افرن کے کوئی اعفاؤ شرع دفاء میں نہیں ہیں اور اور دبی خرح وقا یہ کے متن میں کی کوئی عبارت ہے، اور نری اس کے عبارت پی ماور نرخرا وقایہ سے ترجر میں ۔ اگر کسی نے مترح وقا یہ کی عبارت کا ترجران الحف تو سے کہا تو وہ ترجہ غلط ہے۔ اس اے کومش کیا ہے۔ یہ بوسکے ،چ غیر حقار حدش کے بیش کیا ہے۔ دیکھیے خرح وقار کی عبارت: سن آل ترا وج عشرون دکھیے جسے العاشاد قدیل الوت وجدی خمیں ترديمان لكل ترويجة تسليمتان وجلسة بعداهًا قدر تروية والسّنة فيها المستعرمة ولاية للسل القيم المرا ( فيج وقائية (١١٥)

عبارت کا ترقب، تبین ہے. غرر مقارمتر من نے بار ارٹیپ کی کیا ہے کہ دو کھی مجا کھا ہے وہ اخاف کی مقدمس

گاہوں سے نکھا ہے۔ اگر تاکوارٹو آیہ آپ کہا کہ سے اوّل کا تصور ہے جھ خوب سے دفتگی زبونی جاسیتہ ہے۔

#### بيش ركعت تراويح كا ثبوت

م نے احراض ۱۲ کے جواب شرطیت کے سلوموں بدان کے بی بن اصول برا بل مند من احدول برا بل منت والمحافظ من است والمحا منت والمحاصة محارا ورمنف صالحین اورائر جہدن کا انف تی ہے۔ ایس بران کراگیا ہے واصول شرطیق من بڑا جنگ اور شرطیت اسلام کے مارے احکامات کا مدارے۔

ن ممآب الذر: الدكام آب مقرق الدون كاركام موجود مي ان برعل كزا بر سمان برعل ان بر مرسلهان بر والبعب هيد ﴿ مَنْ رَكُول الله وَبِهِ وَاحْكَا ما اتَّا اَعْلَ عَلَى الدوا الله المسلم الدوات مي مؤلوري أن يرعل كزاجي برسلال الدوات ، ﴿ التَّالِ عَلَى الدوات الله الله الدوات ا

عليكه بشنتي وكسنّة الخلفا والواشدين المهديّين (ابساجه/٥،مشكرة شرف ٢٠) تعبّه تربيراط بة اويرك سنت ورمير عد معضف ك داخ دين جوبات كيم مشعل ياه بي ان كه سنت كم معمولاً مع بركشده من الذم بي .

قیاس کی تحییت این بیون امولوں کی خرود اسلے مرک اور ایک خود و اسلے مرک و روا اسلے میں اسلون و اسلام سے اور مرک افتراک میں اسلون و اسلام سے اور مرک افتراک و اسلام سے اور مرک اسلام سے اور مرک و اسلام سے اس مرک و روا میں و روا میں و مرح اسلام سے اس مرک و روا میں و اسلام سے اس مرک و اسلام سے اس مرک و اسلام سے مرک و اسلام اسلام سے مرک و اسلام اسلام سے مرک و اسلام سے م ای طرح اگر کمی مسلم کے مقول اس اور اس سے میں کو تی بح شری صراحت سے مذکور نہیں ہے قوان نیٹون اصولول کو میٹ نظار کہ کراس مسلم کام مستبطار نریکا بن کی انہیں فقہاتے جہدائی کو حاصل ہے اسلم اسکونی انگ سے ایک اصول قرار دیا گیاہ، ورڈیپشقل کوئی اصول نہیں سے بلکرائور کے نمون اصولوں کے تابی ہے۔

اب بین رکعت آرادی کا توت کہا ہیں ہے ہدہ دیکھے میں مندوں کیریا تھ رہات ہدیات کی کستا ہوئی میں موجود ہے کو میں رکعت آرادی کے ایہام کا سیدوسرت گرے زماز میں ہوا۔ اوراس کے آدیو تت ام معمار کرام کا اتف تی ہوا کی ایک محالی نے اس کل ایک تیسیس کی۔ ایک کو اجساع صمار کہا ہما آج میت اپنے خوش تھڑے دورے میٹری رکعت آرادی کی ایمام میں مسلم اللہ میں میں میں میں می سلم احت کے مواد واقع میں میٹر باقی رہا ہے جہت اپنے صفرت تھڑے بور صفرت میان کے لائے دوری اور کی صفرت میان کے زماز میں اور کیم میان کے لیے ہے۔ دور اور پھر تا جمین اور تی کا اجمعین اور تی کا اجمعی اور ایک جہتری کے زمانوں میں سلمار درسلم جمئے جاری رہا ہے۔ واصولی جواکر آواد تی کا اعتجام خواکر اور تی کا اعتجام

ئىزمىسىغى ابى ابى ئىشىيدا دو تى كىرى خىرى ئى ئىرى ئى ئىرى ئى دۇرۇپ ئىرى سال ئى تائىد جى قى سە اگرچە ئى مەرىيەشىرىي كىسىنىدى با برائىم جەنئان ئەسىكىم فىدادرىسىيىنىد قرار داگىلىسە ئىرى كەستىقىل قودىرداسىل زىزاكرا تراغ مەمار كى تاكىرىدى ئىرىشى كونى اشکال نہیں ۔اس لئے کواس کومنتقل دلیل قرار نہیں دیا گیا ۔ بلکمتنقل دلیل محار کا اجاع ب اورياك تايدي جابدابي وكعد مراوع سنت مؤلده مول كى .

# بين ركعت زاوح يرصحابه كااجماع

مضرت للّرا ودمضرت عثمان اودمفرت على اودنمبوم ارسيمين دكعت تراوي اورين ركعت وترياجاع كانبوت بداس كيلة دسطس روايات بطور نظرميش كرت إس

حضرت امام مالک پزیرابن دوماک سے فتل فوما تے مِ ك ده فرمات يم كرصرت عرب معان من ومضال المراك ي منس وكعت تراويكا اورين وكعت وتركاا بعمام -22/3

 عنائلاً شبن بذيدة قال (٢) حفرت مَا بُدائديد يُرْتُ عمروى عد فراقيم . کرمفرٹ گڑکے دُد دِ**خا**فت مِی دمضا ہ کے ا<sup>ہ</sup>د ر برن دکعت ترادع کا ابتمام تمام صحابر کرتے تھے اور مَعْ سَوْ أَيْنَ والى سورْي بِرُحاكِر فِي عَضاور حفرت عُمان كرم رضافت مي شوت فيام اوطول فيام كوج ہ گئے۔ بی انتھیوں کو کسہادا بھی بن الیاکر نے تھے ۔ مفرت تتراك أسكل معمروى بعداد ومفرت على ك ناكردون ي عد تع وه دمضان كما غريش كعت ترادع يى لوگوں كى مامت فرما ياكر تقت اور بن دكوت وتركى برهايا كرت تف م

مالك عن يزيد بن دومتان انة قال كان الناس يقومون في نعان عمر ابن الحنطابٌ في دَمصَان بثلاث وعَثَرين وكعة : ( مُوطاعاتك/يم المن الكرفي ١٠١٤)

كانوا يقومون على عقدِ عربت الخطابُ ئى شەرىمىغان يعشرين دكعية شال د كانؤا يقرؤك بالمستين وكافؤا يتوككؤن على عصيهم في عه لِ عثمانٌ بن عفَّان مِسِنً شدّة المقياعر- (السنن الكرئ ١٩٩٦/١٥)

 عنشتیربنشکاه کان من اصحاب عني ّامنة كأن يؤمهم في شهر دمضاق بعثوس دكعة ويؤثر بثلاث. ١ السنن الكرئي / ١٩٦٧ بعشف ابن الحاشير / ٢٩٢٣)

(٣) عند عطاو بن الشاشب عند ابي (٣) حربت في معنان كماند فاري لو أو تا تعقي بجر عبد الزحن السلحى عن على قال وعا المقواه الديس به الركبير أراستر أو ي كيك ولا ل في في ومصان وأهوجهم رجيداً ويصلى بالتاسي اماسته كام فرات . اور مفرشكا في مولاً لو قور عشر بن دكعة قال وكان على يُوشر بهم بي تجمار ي كرت تق

(السنن الكبرى ٢/٢ ٢٩)

(لنن الكرلى وارء وم ومصف الرال تشيية ١٩٥١)

 الما الوزدان في ذوات مي وهرت الجائ هي مرثية الوزه مي دهان كافي بيش دكست (اد يكا اور بي ركعت وترولاً ل كرية طراد باكرتے تھے۔

﴿ عن صن عبدالدرون رفيع قال كان إي بنكت يصلى بالناس في دمضان بالمدينة عقرين ركعة ويؤسد بشلاف ومسن بن المحتب (٢١٣، ٢١٣)

عن المعارف المدة كان بسؤم (ع) حضرت دارث رمضان كدون بريتكر كمون بزركا الناس في دهصان باللميل بعشوين ركعة بي لؤلال كامامت كرتے تع اوري ركت وتر و ديؤ تتر بشلاف و بقات قبل المتركوع بي برق تع ما وردك ما يہ بيا تو ت برق تع تع ر ر مصن بن الاسترب (عود)

عن عطاء قال اودکست ۲۸۱ مشرت عطارات ایل وی فوات می کومی نعی بخوا که المناس و هم نصف الناس و هم نصف الناس و هم نصف نشرت می کشد به الناس و هم نصف و نشر بخش هم نظر اوران در می کشد و در مسلم نام بازی بیشتر به الزاری می کشد و در مسلم نام بازی بیشتر به الزاری می کشد و در مسلم نام بیشتر به الزاری می کشد و در مسلم نام بیشتر به الزاری می کشد و در مسلم نام بیشتر به الزاری می کشد و در مسلم نام بیشتر به نام بیشتر به نام بیشتر به نام بیشتر بیشتر

(9) عن سعيد بن عبيدان عبلى ١٥١ مفرث سيدين يُبدفرمات يرك صرت عيد بن

دمعنان کے افردوگوں کو پاپٹے تروکات اور میں دکھت وز پڑھا یا کرتے ہے۔ ابن دىيعة سڪان يصلي بهم في رمصت کان خس توويسات ويؤنتر بينتلائي۔ (مصف برنا لائشبر ۲۹۳/ ۳۱۳)

حوزت في الصود فواق مي كوحزت الأشف الكراة تك مكاف بالعكافة كوده وكال كوينً وكانت تراويك إلعا وياكست  عن پچري بن سعيدان جمد ابن الحقطاب امر بهالايس لي بهد عشون دکلة - احدن ابن نير بر ۱۳۹۷

بیش رکست آوریک بارسی مفاخاد واشون اور جودها بر کااجای عمل کی کست بیگراست کو بیک به بید است کی بیک بیشتر رکست ا ایران کی مجت نهیں ہے - اب آپ کے سانے حضور کی مشاوتیت کو کیے والے حجار اور سواد واقع کا عمل واقع بودیا ہے جدید تمام حجار اور حواد اظر کا میں رکست آزادی برانها ق ہے تو ایم کرنے کی کیے بہت بدا ہوئی کو سکا بیوت دورت میں نہیں ہے ۔ اور جو دورت میں نہیں ہے اس برطل کی صورورت نہیں ، ایری بایس وی کورسکا ہے جس میں خط اور رصول کا نوف ند ہو ۔

# بين ركعت تراوي ربعض مرفوع روايات

بین رکست دَاوج اورِس وکست و ترم فرع دوایت سے تابت میں ، اگر در و ح دواہت کی سندیں تھوڑا ما کلام ہے امکین اجماح کی تا میڈس پیٹ کرنے میں کو فاتح ہے نہیں ہے ، یوسف ہی ابی مشید اور جم طیرانی میں مجھوج ۔ ا عن ابن عياس أن رسول الله (١) حضرت عدالله بعياش عمروى بمكر صفوره رمضان مي مبلس ركعت راورع يرفي مح اور مَنَى الله عليه وسَلم كان يُصَيِّى مِكَ

ومضان عشوين وكعة والوستور

الك عدر ينصف كا.

(مصنف ابن الخ تشيب اله ۱۳۹۶ مع طبر لي ۱۴۱۱/۱۱ حدث) اس حدیث شریف کو اگر وضیح کا درجه حاصل نہیں ہے سکن موصوع بھی نہیں ہے اس کو

#### اجاع معالی این کیلے لانے یں کونی اشکال نہیں۔ بین رکعت زاوج رپیملامه ابن تیمنه کی تا تید

مشیخ الاسلام ابن تمیرعلرار برئے خرد اٹ کوغیر تقلّدین ایٹے لئے فخر کی چنر بھیتے ہیں ۔ دیکھیے حفرت مالا بن تمييكي مي ركعت راويج اور من ركعت وترير الميد -

طول قرام دشوار مواتو حضرت إنى بن كعب عفر الله فرك زمان مي او كون كومين ركعت راوي وملف تے کورے وگے اورائے بعدالگے ورکی رصانے تھ

غير مقلدين كاحتراضات ك ٦٤ جوابات

اوراسيى فتعرضهام فرطان تع.

(r) انشلیت اوگران کے احوال کے اختلاف کی وجسے مشلف و في عد الروكون من طول قيام كى وج مشفهنة كالاحتمال عاتودنش ركعت ثراوع اوري ركعت وثريشط جبيا كمعنود دمعناك اورفنرد معنياك مين افي طور وكرياك مقت ح وكالك فعل اللب. ادراگروگوں میں طول قیام کی وشواری کا حتمال

٢ فلها كان ولك يشقى على السَّاسِ ٢١) عارضَ الاسلام إن يمير فرمات مي كرجب وكول كو قَامَ الهم أَبُّ بن كعب في زَمن عُمَّ ربُن الخطاب عشرين ركعة ويوندس دعا ويخفقف فيهاالقيامراز

( فَمَا وَى شَيْخَ الاسلام الِي جميه ١٢٠/٢١)

٣ وَالْاَنْفُلُ يَخْتلف ِاخْتِلاَنِ آحُوال المُصَلِّينَ فان كان فيم احتمال لِعُولِ المقدام فالقدامُ بعِشْرِ دَكَعَسَاتِ و ثلاث بَعُدهَا كما كانَ النِّي صلَّى الله علَمْهِ وَسَلَّمِ يُعَمِّلَ لِنَفْسِهِ فِي رَمَضَانَ وَعَيرِهِ هُوَالْاَفْضَلِ وَإِنَّ كَانُوا لَا ر بوتو مِنْ ركعت تراوع كار إده افضل هـ. اور بروی عمل ب حب براکثر مشلمانوں نے عمل

كياب است كريكل وش ادرجاليش كي ورسيان

م عجو خيرالاموراوساطها كماما كماع

بِعْتَمِلُونَهُ فالقيامُ بِعِشْرِسُ هُلُو الانضلُ وَهُوالَّذَى يَعْمَل بِهِ اكْثَرَ المسلمين فانة وسطبين العشرو بعن الادبعيان -

( فعاوى شيخ الأسلام أيت في ٢٠١٢ /٢٠١)

## أتحدر كعت تراويح سكف سيثابت تهبي

غيرمقلدين سے يرسوال ہے كومطرت عرش كے بعدصحائد كرام اورسلف صالحيسن ميں سےكن كن حضرات نے آتھ وکعت ٹراو کے باجماعت مسجدی اداکیں کس من میں شہرس ور اٹیا بت كرن ؟ نيز مِنْ ركعت راوي بِرسَلف صالحين بي شكس نف يحرفروا في به ؟ اكراليانيس ب ورغيره لدي وافي آب وعوار مقدس عن تعوث ول كسلفى أب كرني كون ش كري ي وه كس بمت اورجراً تكى بزايرا جماع صحابه اورخلفت احد اشدين اورسلف مساليين کے خلاف آواز اُ تعاری ہی

## ىنېرىرخطىپ كايتلام

(اعتراض ٢٩٠) " خطيب بب مبرير بينط وسكام ك ؟ (بحواله درمختأر الهم يه)

فيرتعدن فيرسد فيسل غلط القل كياب، وفتار كالرجر غاية الاوطار حبال معترض ف ، قراص نقل كاب وال يركلام كونت كماع بال البدورمت الم النافق كا تول نقل كالكابير اس كوغلط الداز يعنقل كرك ولول كودعوكي ركحنا حاسية بس-كاحنف كى كتابون يرويرا عرك مذابب ورسك كابيان اجائز اور وامي البا برگوتیس امام فوقی اور علام توکانی اور فرالتن مراد بوری و فرح کی مت اول کو دیچ کا بر مذہب اور برسک کے اقوال ایس آب کو ملس گے ، س مسلی در متار کا جواد دیا گیا ہے ور متار ۲۰۱۳ مطبع ذکر یا ۲۰۱۰ میلی کرائی س فرارت وں ہے۔ و حَسَان الشاف افذا استدی علی المندوسقو، ورفت ارس امام ترائی کا مسلک بران کیا گیاہ کوجب امام مزر برجیع فوقوں کو سلام کے ، برمند کا مسلک بہی ہے بکر تا فور کا مسک ہے ۔ بیس فرح مقلد ہے بیٹ کو میکانوں کے اسام من بھی کا مسک درفت کے است

#### حنفية كأموقف

مافى اليواج أنه يستحت بلاهام إذا كتاب مراغ كه ندريات مذكور ي كامام كيك ستحب يد

ب كربب مزر بريده كواد كول كيوف موج بوجائ فو

وگون كوسلام كرسه واور حويره يس ب كرفتها رسوير

بات مردى به كرامام كليم اس بات يم كونى وج نبي

ب كامام لوگول كوسلام كرسد. اسلتے كوامام نے منبر بر

برصف وقت ائ بٹے اوگوں کیطرف کی اس کے بعد

صعدا لمنبر واقبل علما لنابق ازيسكم عليهم لانة استدبرهم في صعوده -وقوله في الجوهرة : ومودى المذلاباس به لانه استديرهميق صعودي-

اشىزكيا ۲۳/۳ الجرالرأني الهما - ١٥٥)

وگون كيطرف متوجر مواهه ـ

مزر روشف كيده فعليك وكون كوسام كرف ي تعلق كتب ورف م روا إسلى م (١) عن عمقد بن يميني حك شناع وبن (١) حضرت عروابن خالدعب الله المهيد كم طرق يعضرت حاير منى التدعد كادوا يت نعت ل فرمات مِن كرصفرت جابر رضى الله عن تعفرما يا كرمضور كال عليهم بسيم ربراعة ولول كوسام كمت

(م) عینی اب عبداللہ انصاری کے طراق سے مصرت عبدالله ابن عروض الله عنه كي روايت مروى ب ك حفرت عمر فرمات من كرحقود مسكى الله عدر وسلم جب جو کے دل محدی تشریف لت وجو وگ مبرك قريب بيل بوت بوت الأستام دمات

خالدنشنابن لمبعةعن عمقدبن ذبد ابن معاجوعن عجزبن المتكددعن حياس ابن عبلأنشان النبى صلى الله عليه وسكر كان اذاصعة لمنبوسكم- استن ابن ام اله، نصب الرايح ١٠٢٥/١علاله من ٨٣/٨) ۲) حَدِثناهِدِين الحَسن حَدَثنا المَسن

عدينان الترى حدثنا الوليدين مسلم حدثناعسى نعبدالله الانصارىعن نافع عن ابن غُرُقال كان رَسُول الله حسَط الله عليه وسلم اذا دخل المسحد يوم لجعة سلمطأ منعندمتيرة منالجلوس فاذأ

ادر كورب مبر ربر إصماعة والكون كى طعرف مود بوكران كوك الم قرمات .

صعدالمنبوتوجه الحالناس فسلعطيم (العجرالاوسط للطبارق ٤/١٩٧٧) وقيد عليسي بن عبدالله الانصارى وهوصعيف وذكرة ابن

حبان في البُقات - (عجم الزواء ٢/٢م ١٥ ما علار لهن ٨٣/٨ ، تصب الراب ٢٠٥/

١٣١ امام عامر نبى فرماتي يس كرهنووصلى الدعليرولم جب جعد کے دن مبر رج مصف تو اوگوں کی طرف متوج بوكر المسكلام عليكم فرمات اورحضرت الو کمردخی الدعرعم اوروستمان دخی انشدعریمی الی ی کشاکرتے تھے۔

P عَدَّا بِوبِكِرِعَدَ بِواسًامة عَدَّ عِالد عنالشعبي فالكان النبي صلى الله عليدكم اذاصعدا لمنبري عؤلجعة أستقبل الناس بوجهه فقال الشلام عليكم وكان اوبكو و عروعتهان يععلونه - (مصف بن بل شيد ١١٩/٢، نصب لارم/١٨١١ علارسن ٨٩٨٨)

حفرت عطارابن ابل دُباح فرمات مِن كرحشود صلی الدعلیہ والم جب جعب کے دل او گوں کی طف توويونة والسّلامُ عَلَيْ فرمات.

اخبرنااينجيج عن عطاء قال كان النبئ لحالله عليه وسكواذ اصعالك ويوم الجعة استقيل بوجهه فقال السلام عليكم (اعلار من ۱۸ م مصب الرابر ۲ / ۲۰۹)

#### روامات كأجأئزه

منرر فطیب کے سلام سے معلق یکل چارروایات آپ کے سامنے میش کی جامکس ۔ عگر ال روایات کی اصلیت اور حقیقت کیاہے . اس بروانف و نائص خروری ہے جیسلی روایت جو حفرت جا بڑے مروی ہے ، اس روایت کی مندس دؤراولی بروفترین سے كلام فرمايات ( عيدالله إن الهيع - ال كى كما بي مل جاني عبدالكا حافظة ما رُ

بوحكاتها اسلة عدَّمن نه عدالله بن لبيعه كوضعف اوركة ور داوي قرار ديا- (٢) عمرو ابن خالدا بن فروخ التسمى الحراني ال كوحًا فطابن مج عمقلاني ني دسوس طبقه كي فذمن من شمار فرمایا اور تقد کماے سیکن عداللہ ان ایسا اوران کی وفات کے درممان می ۵ مرال كا فاصد باسلے كران لسعد كى وفات مرككام سى باور عروان فالد تميى كى وفات الماع میں ہے ۔ اسلتے اس مدیرت شریف کی مذرکو کسی مدیک اگر مان بھی لیا جائے و مقطع شار موجى اورمقط حدث شرىف غيرمقلّدن كريسًال معنرنبين. نيزان إلى حَاتْم وغيره نه اس مدرث شرعف كوموضوع قرار ديام تصبارات اورابن ماجرشر هف كحوا شيدي اس كى تفصيلى بحت وحود عداوراكر عرواب خالد قريش مراد بي تواس كوامام وكي وغيره فرسم الكذب قرار د اب اسك رروايت منكلم فيد.

اور دومری روایت می علی ان ورالدانهاری ہے اس کوامام انو کرمیتی وغیر نے صعيف كباب اورا مامكي ابن سعيد وال فان كومت كراكوريث فرمايا ب اسكة اس حدیث تربف و می نسیف کما گیا ہے۔

اورسيسرى روايت امام عامر شعى كى مرسل روايت باور مرسل روابت غيرمقسلدن

كريبان ان كراصول كرمطابق قابل استدلال نبس بوتى -اس طرح چوتھی روایت امام عطا را بن اٹی رَباح کی مرسل روایت ہے۔ اور پھی ان کے

يبال مترنبين - ابتاب واكرمدكوره جارون روابات اوضيف بامرل بن بمرحال جارول روايات متنظم فرين اواسي روايات احناف كيمال وآواب اورمتعبات مي متدل بي عني بن اي وجراع مضرت تعالوي في بيني زورس از نبسل أداب تحريفهما ياب اوركت بسرائ كماند تترفيقل فرماا يصراك ماقبل سآب کے نباہے اس کی تعقید ل آگ ہ

مكن غيره قلد ن جوائية آسكو تبكلف للي كيته بن ان تحيير ال استم كى دوايات

سندل نہیں بن سکتی، ملکان کے بہاں سندل جب پی ان کتی ہے کہ جب حدیث مشریف مرفوع ہو مصل السند بھی ہوا در سند کے تمام رجال تھ اور متبر ہوں اور کو کی راوی سنجلے فیر نہوں اور مندلوں روایات ہی ہے کئی میں برتمام شرائط اموجود ہو اوگ مبر سی طرف سے سوال ہے کہ یہ احادیث ان کی شرائط کے مطابق تہ ہو نئے اوجود وہ لوگ مبر سی سلام کا الترام کیوں کرتے ہیں اور صفیہ ہے اور اعتراض والنزام ہی قائم کرنے کو کوشش کرتے ہیں بھالا بحد حقید کے بہرت ان ان م کی روایات برطن کرتے ہی احتراب و اگر کوئی کوئی طامت میں کرتا ہے و ان کی جا وارت ہے۔ اور اگر کوئی عل نہیں کرتا ہے قاس پر ہجی کوئی طامت نہیں ہے۔

## هرزبان مي خطبه كامسئله

( اعتراض منه) « فطه مرزبان م حبّ نزب ـُ ( بحاله درمتار ۱/۲۰۰۶)

بىنى سى كوئىت ئىنى كوفىرى كى خطب وينا مضوصلى المدعليروخ اورصحاتيرام كى اس سنت كيفلاف عيوم كم موقر وقوارت كم مُا لو آن + 650 × 5 144

لاشك في ان الخطبة بغير العَربِيَّةِ خلا السنة المتوادثة من النبي سكى الله علاسكم والصحابة فيكون مكروها تحريمناء

(شرع وقايه / ٢٠ ماشير بن مي زكرما ١٩/٣)

غِرُقلَانِ نے اس مشام صغیر کے اختیاف کودکی کوٹن کوفیمت مجھا کہ انکول انکا ہے کا اس کوظا ہر کیا اور اسل مسلک کو تھیار کھا اور در منت ادکو بھی براہ داست نہیں دکھا۔ املغ کردد ونشادی ایسامشلهے

ا عرص ما الله مري مري في شوم كي في الدي الدي ( بحواله درفتار ۱/۳ بسم)

يركدن ادُدرمنت دبالكل يح بعد مغيرك بهال مئلهي بركراً وثوبركونها في كميلت مردنہ موں تو بوی شوهسدکو شراعی ہے کتب احت فی برسا موجودے۔ اور ور د تا واس سے نہیں دو کا جا سے است شور كاغسل ديف ينبي دوكاجاتها بمسرى جوية موارم أجول جو-اور السابئ الجوالرائق اور بدائع من كر ورث في شو بركو فسل وي كي ب الل لخ ك غن كا إصن لكاح يتعشفان بهندا ب ااحت اتی دیمگی میسه کم نکاح باتی رس گار اود نکاح موت کے بعب دعدت گذرنے تک ماقی دہتاہے۔

وهي لاتمنع من ذلك (ورفتار) وفي الشامية: اء من تغسيُل زوجهاد خل بهسااولاً ومثلة في البحروق البدائع الرأة تغسل ذوجهالات اباحترالفسل مستفادة بالنكاح فتبقى مابقى النكاح والتكاح بعدالموت

بافي الحان شقضي العدة -( ث ي زكر يا ۱۰۹۴-۹۱ الجرالالي ۱۷۴/۴ بدائع القنائع كراجي ا/م ٢٠)

خرمقاندین نے اس سلسے خفہ رکیا ازام قت اَم کوشکا ادادہ کیا ہے؟ جبکرتیہ منفیہ میں رسمانتا بہت ہے۔ ادر سکسیہ فنی کے میں مشرعالم نے اسکا انسکار تہیں کیا قاس کو موقع ؟ بحث بنا نیکا کیا مقصدہے؟ معنی خالی الذہبی شمالوں کوشکوک و تبہات ہی سنداکر نے کمیلئے نیا کی سرکت کی ہے۔ اللہ یاک ہواہت مطافر مراہے۔ آئین ۔

## نماز جنازه میں رفع کدین

(اعِتْرَاصْ مِهِمْ) \* تَجْمِيراتِ جِنازه مِن رَفِع بِرِينِ جَائِزَ ہِے '' ( بجوالر دیفتار ۱/۲۰۰۱)

در فت رکتوالے فرصق آربی نے رسم خلط انقسال کیاہے بر سُدائیا تہیں ہے بکھ در فت اور مسکریہ ہے کو نماز جنازہ میں صرف ہج ہی بحیر سینی بحیر تو بیری ہاتھ اٹھائے جائیں گے۔ اور بقیر بحیروں میں ہاتھ تہیں اٹھائے جائیں گے بھی منفر کا مسلک ہے۔ ہاں البتر افزیقی اور امام خالگ دورا مام خابقی اور امام احد رسینے ہے فوفوان کے مسک جمیروں ہی ہاتھ اٹھائے نمائی کے جواحث ف کامسکائے تہیں ہے فوفوان کے مسک

ما زجالته چاوجرات کا نام بیده فرقد پرلیجریین با تیما فیکر آن در ایمان ماهک اساس شده نگی اور امام الوشید کی ایک روایت جی بده برای ایمان الحاق بیمان اونطا بالرواز سیمی میکان و شیخ بیم بیمانی احتفاط بالرواز سیمی میکان استیمین میکرد میمانی احتفاط کا میکان او بجرک عواست میسی میکرد ممان میشار میکان او بجرک عواست میسی میکرد وهماريخ تكبيرا با ماج ترتب السايم و يسل وهارا عمّة الجن كلها ووكان و فالشامسة: وهوقول الاثمّت المثلاثة ودداية عن ابى حنيفة كان شوح درم البمار والاذّل طاهم الرّوائية (شائ زكرا ۱۹/۳) لامترفع الايدى في منوقة الجنازة بسولى تكبيرة الافتتاح وهوطناهم الرّوائية

#### ميبج، دسوال، چاليبوال

ا عمر اص موام ) تيميو . وسوال بواليوال نهايت ندوم برعت بد و ( المراب تدور ) ( المراب تدور )

ويكودا تخاذ الضيافة من الطعشامر من أهُلِ الميّت لانه غوع فى السّرودِ لا فى الشّروبِ .

صى السوييرية وهى بداعة مستقيمة وفى البزازيك ويكره التِّخْسَاذ الطّعامِ فى اليوم الأوَّلِ

ويلوه الحِث والطعام واليوم الدوم والمشالث وتعند الاسبوع ...

دوریت کی دوان کی مطرف بر صنیات کی کمان ای کا مشاف کی کمان کا کا کا انتظام کرنا خود بر بن کار کشیافت کی کا ناکا این استظام کرنا فوق کی کی توثیم رست ای دو بد ترین دوریت و دو بد ترین بد عرب بر دو بد ترین بد عرب بداوریت دوری می کاناکه نالهٔ ترکز این دوریت دوری می کاناکه نالهٔ ترکز این دوریت داد بورید داد بوری داد بوری داد بورید داد بوری دری داد بوری داد ب

( شاى زكريام / ١٣٠ . بزاريم على البندي من دموال بيوال سب شامل ين ج كشهر عا

٧ ٢٤٩ فيمطاوي في المراقي ٢٣٩ أجراراتي ١٠٦٩

## قبرون يرعارت بنانا جراغ جَلا نا

(اعتراص مهم ) و ولي كاتبر بر لمبند مكان بنانا براغ جلانا برعت ب ا بحواله درمختاره /۳۴۳)

مفيه كامساك بي بي كرقيرول يرعمارت بنانا اور برسي برب گنيد تعير كرنا اور كير قبرول يرجًا در محيول حِرِّ صاباتِهمام امور نا جائز اور بدفت قبيح ش يهي منفه كاصل مسلك يح اوراكر كبس ان اموركا جواز لكها بي اوان يرضى مسلك كاعتما دننس ندى ان كي حوار رقراً ن و حدیث می کوئی دلیل ہے بلکا حاویث شریفیدی ال چیزوں کی مما نعت کا ماکیدی نم موہود ب صریت شریف ملاحظ فرمائے:

(١) مصوراكرم صلى الله علي ولم ني أس أح منع فرمايا ب ك ينة قبر سِاكراس كو باستركما جائ ياس كماوير عارت بنان جائے یاس کے اوپر سیما جائے یا الكوروندا جائے۔

اور در منتاری ہے کر قبر کے اور الشرة کیاجات اور نہ ہی اس کو بختہ کیا جائے اور نہی السس کے اور عمارت بنان جائے اور شائی می ہے کقبروں کو ين كرنا الرزت كلف وجام عداد الروفي ك بعد صول كيف عومروه ب

بالتقيية كالمذياب ذوهم مرس بحارب مندوستان يمنعي سلاك والمن والماوي

ا نهى رُسُول الله صلى الله عليه وسلمان بجصص القبوس وان ببنى عليها وان يقعد عليها ( مسلم شراعت ۱۲۱۱ ، ترمذی شراعت ۱۲۰۲) ولاعصص للنهىعنه ولابطان مة. ولايد فع عليد سِناءٌ ‹ درمتار) وفي الشاء : اى يحدم لوللؤسنة وسيكوظ لو للاحكام بعدالدِّفْ. اتَّايُرُام مِي

الحرالات وم والمحطاون على المرقى ٢٣٥ في القديم

🕜 دلوبندى مكتب فكر: ان كرزويك قرون برعادت ، كمند بنا أاى طرح قرون كو يختر بنانا ووقبرون بريمول حكاورج صانا بيراغ جلاما يتمام الورحدب وسول ملى التدعلم كي كطابق اجار اوروام بي -

٢١) حيث مي آيائي وحفور في فرمايا كالدُّنواني قرول كي

نیارت کرنوالی ورون براعنت کراے ، اوران (٢) لعن الله زائرات القساورو وكون ولعنت كراب وقرون كومده كاه بات المتخذين على المساجد والترج. الحديث

الدَدْيُ مُرْفِينَ مَن الْمُرْفِينَ مُن اللهِ وَالْمُرْفِينَ مِن اور قبرول يرواعُ طاقيل .

اورسی منفرکاع ملک ہے۔

· برلوی مکتبفیکر:ان کےعلماروعوام س بہت سے ماکل میں فرمی اور عات

ای قیم کے مرائل کی وجہ سے داو بہت ری منوعہ دیکھنے میں آتے ہیں — محتف فكراوير لوى محتف فسكر كروريان زبردست اختلاف بي من كوابك دوري

ب سر الم معافي مي گواره نهيس كرت ، خاني دوست دى مكتب فكر يمعلمار ومث ي كى قرول برايداكونى كام نبس موتار اوربريلوى مكتب فكرك على درميان اس طرح

كى دعات منوعه كاعمل ديجيم من أدستا بيدين فيران كى منهوركرابسار شريعت ١٠/١٠١١ من فكما يركر مردكان وين اولت رالله كي فرول يرغسان وفرو والماحار ے بم دوبندی مکتب فسکر کے لوگ اس کو تطعباً ناحار تمقیم م

بدا بروى مكتب فكرك اعال مينده كاالزام بم دو بندى مكتب فكرك ولوك ر عاد نهس وسكما كوكرم ال تذاموركو قطع الماكر تحصيم.

نزيم فيربب باليف كرتحت كآب كرمقدمين اكبعديات كرجوابات واوسنداي مكتب فكركم وق حدية جارب من ادربيلوى مكتب فكركم وتردارس

## قرون کوبوسردینانصاری کی عادت

ا عِرِ اص ٢٥ م ، بول كالدر دناجائز بيس كرين ادى كادت م

یستاها حیب نمایة الاوطار نے مبدر کے توالدے دونت ایک ترویک بود نقل فرطا پایت دونت دمی الیاستدکمیس شهر به برای البتر چرول کو بستر دیا نعتساری کی عادت ہے۔ پرمندائی چگر دوست ہے قت اوی عالمگیری میں پرمندائوجو دئے اور بہی حقیت میں ہے دو برندی مکھتے فسکر کا مسلک ہے کو قررت کو او مرد نیا تا جا راوید بحث شنیع ہے۔ لا بھت ہے العقبی دکا بیشتانی فان ذات ہے۔ من عادق الفصاری دامانگیری مواجه، اس کے کریفت ری کا دو ہے۔ محلوکا کھاؤ کر (۲۲ مرفاق میرادی ، ۱۹ جستری

الركونى كامل اسطرة ديمية من آيابة وه ده سكاد اتى على بدسدك شفى براس كاكوكى والزام نيس بكاس عمل كافترواد ودة ودب -

#### انبياروادليار كي فمرون كاسجده وطواف ترام

( اعشر النس ۱۳۷۷ ) " انبياره ادليار كي فرول كو مجدوكرنا . طواف كرنا. ننر بريشها ناح رام و كفرب " ۱ ، جوار مالا برنسة 1 ( )

مسر من اورقبرون پر محده اورطواف کوخفی د او بندی صرف ترام نیس کچنه ایک خو ۱: رَسُرک محجنه بین اورخفی د او بندی مکتب نیک که خوام محباس کو سرکه محجنیتی بی سا اور می «نیم کامسکک بینه اور چوشفی اولیت ارائدگی تیرون بران آنور سنیده کا ارتکاب کر ریگا

تومسلك عنى اسكا در دارنسس سے . (مالابدىندى عزيزالفت ادى ٨٨) تمش الائم زنري فرمات مي كر الرفيراند كا محده قال شمر الائمة المرضى اذكان بفاوالله تفظيم ككئ توكفرى ادرنستاني او خسريس تعالى على وجبر التعظيم كفرقال القهستاني وفي الطهرية بكفي السحدة مطلقاء محكمة مرحال موسكوب

ا تُ كَا زُرِيَا ٩ - ٥٠ . اتَّعَة اللهامَّة اللهامَّة اللهُ أَمِنْ عَبِدُ فِي الدَّلَوْقُ إلى ١٣ - ١٥)

أركسى يرعمل ويدون كانتركيهمل ويجيفي سأبا بصالوا سكا الزام صفيه وكمول عائدكس جار باے ؟ كافي مقسلة ن خالى الذِّين مُسلمانوں كورد إوركرانا جائية يمن أرقرول كو مجده كرنا اطواف كرنا مفد كاعمل عيه وطعا غلط اور هوا الزام في زنتفر كي كمالون مين اسکاچ ارملیگا اور نه می ذمرّ دادعلمت راس کوجا تزکیرسکتے بی . جولوگ ایسی حرکمش کرتے بس ان ك و مرواروه خود مي دخفيد براسكاكوني الزام نبيس -

## اولبارالتُد کی قبرول کی زیارت

(اعتراض ٧٨) "جوولي كا قبركه واسط مسًا فت مع كريه وما بل وكافرب- ( بحاله درمخت ر ۵۲۹)

ينا ترالاو طار كا حواله بحدواله في جرار من من دو منت ادى عبارت ملاحظ فرمائية اور وشمفی می ولی محمر ارکیا مسافت فرر مراوی وعن لولى فالرطي مسافية سجوس كبتائ راس كى جمالت عراو معض في وال محدد جهول شريعض كفر-١٠٠٠ زائر وث وي وكود عالت كفركب . شريه المعاشري المعاشري الم mra المعرب

اونت رالتركم موادات كازارت كلف مفركرا ووطات وتاب (1) وبال يوغيني مع مُ إدِن بورق بوحائي كَيَّ ما رضال كرنا كه ويب راللَّه كه وَمَلَّ ے اللہ بعد مانگنا ای وقت میں وسکتا ہے جمہد کو نئی قبروں کے ہاں جاکراں ٹرے مانگا جائے تواس طرح کا مفرم سرکا النت ہے : ٹرائی میں دعورانی ہے قول کا پہنی مقصد ہے۔ و من قال طبی صافقہ بجود کا وف جھول وہذا قبول المذعفد ان

وشاى در يا ١٩٠٩-٢٠٠٠ كراي ١١٠٠-١٠٠٠ مرى ١٩٥٦

اور اگریسی کوسفرک ایسا کردها حدید فررے مراومانگی کے وہ مراوی اور کارسکا بے قریس فراعد شکور کا آوران مقال دفرن ایسف کے قول کا پی مطلب و مقدرے والفائل بکورہ هوا دن مقال و هجد بن دوسف (ت در کا ۱۹۸۶)

عن بريدة قال: قال رئيول الله عن ميريدة قال: قال رئيو علا الشعله وسلم قلكنت تهيئم عن نيارة القير، فقدادن للحصل في نيارة قار الله فزور رُوهُ كافياً الذكر الأخسسة . قال الوعيشي حديث بريدة حديث حسن صيع و العكم كاعلى هذا عنداهل العلم للاسرون بنيارة القيور بأسسا وهو قول اين المبارك والشافي واحمد واسيني . ( ترتن من الهرون) (۱۰۰) هدیث شریف کی اس عبادت برخود فرملیته کرحضور کی السّطار بهم نے زیارت قبود کی اجازت کے ساتھ رمائند و قبالی ارست د فرمایش ۔

ا۔ زیارت بقورے انترت کی اداکھا گئے ہے اور عمرت حاصل ہوتی ہے۔ ۲۔ معنو محصط النسطر و کم کو ہی والدہ ماجدہ کی تحرکی آیادت کی احادث و کی تئی ہے، آود والدہ محرتر کی قبر تشریف خام الوامیں ہے جو مذیر المتورہ ہے ، 3 کمیلومیر سے کم نہیں۔ لازی بات ہے کو والدہ محرتر کی قبر کی زیارت کیلئے ایک کی سرکافت ھے کرنا رشے گی۔

لإذا الروق في خص جرب كيان ما فت طرك جائد إن سروق فن فنها بير الدولة واسروق فن فنها بير الدولة المستاجة واسروق فن فنها بير الدولة المستاجة واسروق في المنت المستاجة والمستوجة وا

غيرالله تنى منت مما منا

( اعتراص ٨٩ ) " فيرالله كامت ما نناشرك به اسكاكها نادام ب- ( بواربيشتي نوره ١)

مندائی بھر میں مقد اللہ کی بنت ما مناحوام اور شرک بے بی منفی کا سک بے ا غرمق الدین اسکے دوالعر منفیر کیا الزام فائم کرنا چاہتے ہی ، جر بر دو بھی ای کے ا فاک بی اورم ضفیمی ای کے قاک بی توجوات اور ای کی اور بر بیسکنی ندود (مربر) شامی کی موارت الماصل فرارلیتے \_

کی امر کھک نے کی فوض سے نہیں کڑا مس کی حفات کیلئے ذرکا کیاجائے توجا فروام جوجانا ہے سامنے کردہ ذيخ لقدُّ وج الاميز ويحوّة كواسيدٍ من العظماء عرج لاشة اهسل بلج لغيرا للهِ-الكاركية/1444 بعرك (1797)

منگوگرید در به برای برای مری ۱۹۰۱) در این اگذاری کرشرت اشکال کے وربو خالی الازین شما اون می مشکوک و فیرات پریدا کرک رصب تجانا چاہتے ہیں۔ اور اگو پر خلابی نے کسی جائی ونا واضافو خراند کی سنت مانتے ہوئے و چھاہے توشقی مسلک کی روسے پرشرک اور حوام ہے جب اکر بہشتی آیور می مذکور ہے۔ اس قعسل بچرام کا و قروار سے جائی ونا واضافی خود ہے۔ مسلک شنی پراس کا

## مَاأُمِعِلَ بِلغِيرِ اللَّهِ كَي رُمنت

( اعتر اصل <u>۹</u>۷ میس) جمهافه ریفیراننهٔ کا نام پکاراگیا اگرمیه ذیج سک وقت اسب امنداننهٔ ایمر کمها جوفهٔ ذیجرام ب- (مجواله دوکناام/۱۲-۱۹۹)

مشلائي بگوميم جديم ضفر کا مسلک جنه اور دونشادي پرسنده بود جد نم مخسسه مقدّن سرصد ان کا جا چنج بي کرکم غيره کندين نے کپيس پرو کھا ہے کرمنف نے ايسے جانور کو صلال کها بوج تو چوفر مقسد بين اس مشلد کد درجد سے مفعر پرکما اورام قرائم کرنا چاہتے ہي ؟ درمند ارکی عمارت ملامظ فرائے ۔

ذُبِع لقددم الاميرونحويكواحدية من العُظماء يُحرُّولان فَ أَهِلِّ بِهِ لِغَ يُولِنَّهُ وَلُوُوكُواسُوُلِلْهِ تَعَالَى دِ (مُعَالَى الا ١٩٩/٩/٤) ١٩٩/٩ مري ١٩٩/٥ من ١٩٩/٥ كيا فرحقاتين في كيس و كله به وتحليه كرسفي في ما الهجائي به بلغتي الله كوحلال كما به السير كونه من بالمورس به بلغتي الله المستجة المحتلف المستجة المحتلف المستجة المحتلف المحت

میہاں سے یہ بات بی مسلوم جگی کہ کا ہیں۔ اولیہ کے کے ذریک جاتے ہیں جیناکہ جادے زمادشمی دسس ہے چہ محالی ہی گیا گئی ہے۔ اسطے کرزیک وقت ان فیزوٹ کا امام نہیں آیا گیا ہے۔ اگرچ فیزوٹ کی کے ان ذریک گئی ہو ومن همينا عُلِيش أن البقوة المناذ ورقا بلادُنيها وكاهوالرسمُ فَى مَنا بِسَا حَلالُ طَيْبُ لاتَّ لَا مُدِينَا كُراهم عَيْرِ الشَّه، عليها وقت الذبح وإن كافرا يناذرونها له' (نسيرت الاستئام، القرابَّيُّة امداد العشرت في م/س)

### مئلة توشل جق اورونسيله كا فرق

( اعتر اخش هه ه) " دعا بجق نبی دولی (بطورد سید) ما نگنا مرده ہے۔ اس کے سرمخلوق کا کچھرمی انٹر برشہیں ہے"۔ ابوار دغلام ۱۳۲۸ سبایہ ۱۳۳۷

یے قرمقلدی کی طرف ہے بچائش واں اعتراض ہے۔ جو دوشت راور ہوا ہے تھوال سے پیشر کی گئی ہوا ہے ہوالہ اور مسئل اپنی جگری اور درست ہے۔ بیٹن بخی ہی و و لی کا مقوم نیر منعلدی نے بعور و سیلہ کے افغا فا اپنی طرف ہے ٹیر منعلدی نے بعور و کسیلہ کے افغا فا اپنی طرف ہے بھی کرئی ہی اور تو سلس کی محکما کرئی ہی اور تو سلس کی محکما کرئی ہی اور تو سلس کی محکما کرئی ہی اور تو سلس کے ایک محکما کرئی ہیں ہے۔ وولیل کے بھی کہ محکما کرئی ہیں ہیں ہو کہ اس کے اور تو کا سے اور تو کا محکما ہے۔ اور تو کا کہ محکما کرئی ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہو کہ اس کے دھوکہ ہے کہ وولی کو الگ الگ فور پر اور کا کہ الگ اور پر ا

### ا\_\_\_دُعار بَحِيّ نبي و وَلي

حق کے دوستی ہیں ( حق بعنی دقوب وازوم ۔ ﴿ حق بعنی جرمت و تفاقت بہا استی عیدی جرمت و تفاقت بہا استی حقیق اور کی ولی بہا استی حقیق اور دوسرا معنی مجازت ہوں۔ اور بیط من کے اعتبارے بجئی ہی اور کی ولی کے اللہ پر کوئی کے پیٹر دارب بنیس کی جاستی - ورضت روبرا سے عبارت کا میں حقاب ہے ۔ میس کسس می فیر مقالی نے ایک خواف سے تصرف کرنے میں کہ بار استی کا میں میں میں کا راجا تر جو نے کا فیصلہ کیا ، اور کھر اس فیصلہ کیا ، اور کھر اس فیصلہ کیا ، اور کھر اس فیصلہ کے درفت اور جدائے کی طوف منسوب اور جائے کی میں میں اس میں کہ میں میں استی ہیں کہ استی بیار کے اور کھر کا راجا کی کھر استی بار کے استی کے درفت اور جدائے کی فوت منسوب اور جائے کی دوست اور جدائے کی طرف منسوب اور چا

كرده قوله بحقّ وسيك واندبيا راك و ١١) مرده به أدى كاكنا يرعد سول كادربرعا برار واولبار كحق يا يزع ببت الله كحق س اسطة كم خال رفلوق كاكونى حقيمي سه -

أوليا وكاوبحق البيتولانه لاحق للخلق على الحنائق تعالى -

(در نمنادح الفای زکریا۹/۹۱۵، کرچی ۱۹۷٫۰ ۲۹۰ مصری ۵/۴۲۱، بدارچیشور ۱۳۵۹)

🕑 دوسراسی امنی می میں رمت اور فلت کے جو تو رباب وسیام سے موگا۔ اورانبیامه اوراولیار کے توسل سے دُعار مَا نگنا جائز اور درست بے بیویم اٹ رالٹر امجی آپ کے سامن نفوص کے ذرابعہ سے ٹابت کری گے۔

كُنَّ الله سيجانه وتعالى جَعلهم (١) لين الله بأو وتعالى بيغام بندول يسلة وفعلت مرادع ووسيد كي تبيل سے ب

علَّا من فضله او سُواد بالحقّ الحُرُمة الحِنف الحِنف مردوم الب إلى عومت والعظمة نيكون عن بابرالوسِيُلةِ-(شای در ام ۱۹۱۹مری ۱۹۱۱ مری (۱۳۵۰ مری (۲۵۰)

نیزانڈ تبادک وتعالیٰ اپنی طرف سے کسی کے لئے اگر کوئی حق دینا میاہے توانڈ کو اس اختیارے بیاہے تی بعسنی وجو بے ازوم کے ہی کیوں نہو جبساکہ قدیث میم کے اندر اس کا ذر مورب وہ ہے۔

عن إلى هومُ وقال وسُولُ الله (٣) عفرت الوبرية عمروى عضويك الدعرة ع فرا اکترفع کاوگ ایے بی کواٹ براك كى مدولارم م لعيى المدِّن الله في الين الريان (1) ع مكاتب و بدل كابت اداكر نيكا اراده كرا ب. (٢) وه نكاح كريوالا جوعفت ويأكدا ي كااراوه ركفاع (۴) مجاحد في سبيس الله \_

عكطادلله عليه وسلمرقال ثلثة حقعلى اللوعزوميل وتهم المكاتب الآذى يُرميد الاداء والنَّاكح الذي يُرد د العفاف و الجاهدة سبيل الله والحلبيث

( نمائى فريعين ١٩٤٠ ، ١/٥٥ ، ابنها و تريعين الهما)

مالاندالذے کوئی چارواجب ہوسکت اور کی کائن الذہ بوسکت ہے میکن اگر الشرنے پی طرف مسیحی کے لئے کوئی تھا اپنے اُور لازم کیاہے آو اس پر محملی الذیر بیاعز اص کائل تہیں جیسا کھروٹ بذکور سے اس کا جوت واضح ہے۔ اور شامی کی عمارت بھی ای سے موافق ہے۔

لكن الله مُجْمَاتَهُ وتعالى جسل لهم حقّ من فضله- (تاي زكر اه ١٩١٩، كراي ٢٩٤١، معرى ٢٩٥٨)

#### ٢\_مسئله توشل

اب اگر بر و و مند و مند کاوسید دیر کی فیض الد تعالیات و عار ما محلال به این الد تعالیات و عار ما محلال به باین و استاد دیر د تا در از تا می جاری و این کی دفات کا دونون

صورتون مي بلا ترود جا رُب- اور دولون مي كوني فرق نهين -

غیر مقارین کا عمل غیر مقارین کا عمل افترس اور برت بے کردہ کیے بی کر زندگی می وجائز

ے جد حیر حکولا کا کاریسی دھے جیوا حکت دکتا تورہ یا کاریسی دہو وہ این معروف زین علمی کت اب معتب رالحق کے اخر میں انکھتے ہیں :

هُذَا أَحْدُما الْفُدُ الله حَالَق النَّقلُين ياك جَزُول كَاتَجْ بِجَوْلَتُ مَال وَالله الله الله الله الله ال عيدة السليم الحسلان برحسين عافات و وَالله عَلَيْ عَالِي الله عَرَاد المُوزِرُ سِين ر

عيدة المستوحة على الشقة لمين الهام فواليد، السال واربي كالأوان على المستودة على المستودة على المستودة المستودة

فرمائے افسان وجات کے سرواد رسول الڈم کی اللہ طیر کم کی صفاحت اور مرتب کے ٹوسل سے۔ عَطَاللَّهُ مَلِوَةً الم (میاری / ۲۱۹ مکنی نزریً)

اگرفر مقاری کے بیترا مولانا مذرسین دابوی سنتسلام کا یعمل ما زیر و حرف حند پر کیوں اعتراض ہے آئی ہے کو پر کون میں -اگر وقا کے اور افرائی کا افرائی کا افرائی کا ارافائی کا ارافائی کا دو وک جائز کیمتے ایں توسند اور ال کے درسان میں کوئی اخت الف مزمونا جا ہے۔ جب جارے اور تمہارے دریان کوئی فرق نہیں دیا قویم مسبکہ جاہدے کو تصویر شرعیہ کی روشنی میں بعد الوفات اور شہل الوفات و شسل کی تعیقت مجھیں آئے دیکھے:

# توشك يحبواز بردلائل

اب نبی اور ولی کے وسیلہ سے دُھار کے توادیر ولائل ملاحظ قرمائے۔ اس سلسلم بسبت سے دلائل ہیں ہم ان میں سے بین بشم کے دلائل بیشش کرتے ہیں۔

# بہاہتم کے دَلا مُل

وہ روامات ہو آ قائے نامدارعلیہ السّلام کے ارشادات یا حضرات صحارَ کرام كے ارشادات ياصحاب كے عمل سے نابت بي ان كا ايك دخيرہ احادث شرافد من موجودہے ال میں سے تین روایات مم آپ کے سامنے میش کرتے ہیں -

ال عن عنمان بن حليف الله ولا (١) صفرت عنمان بن صف عدموى ب كرايك شخص جآنكول ساكزود يخصفورك خدستام اكران يصوعار كاكذارش فرمانى كالترتعسالي مرى مينانى وطهادك وصورك فرماياكم أكرجاير تودكاركردول الخرجام وتوصيركره ماهدصبراى تهادك لي مبتروكا اس فف في حضوره س وهاد کیلئے احرار فرمایا ! فرمائے یں کہ آگ نے اسس ناجين اُدى كويح فرمايا كراحجي طرح وصور كري اوداس وعارك ناتح الترتعسّالي سے وعار مانعي العالمة مثيك بي تجدت مانخما مول. اور تبري في محرم جوني رهنت بي ان كا واسط اوراك كے وسيد عاتيرى طرف سوجم موا مول براشك ي أتيد كي وسل عدافي رب كى طرف متوجر بوتا بول این اس حرودت کے مسلسلہ الماكرة ميرى طرورت إدى كردك إس الدي اديس ان كى شفاعت قبول كيتے۔

ضوس البصراتي النبي صكيادتك عليميسكم فقال ادعوا الشان يعافيني قسأل ان شئت دعوت وان شئت صبوت قاي خيرٌ لك قبال فادعه قال فسامرة ان يتوضأ فيحسن وضوء لأ وسيلاعوا بغذاالةعاءاللهم إنَّ اسْتُلُك واتوجهاليك بنيتك عجدسبي المرحمة اني توجّعت بك إلى دَيِّ فِي حَاجَتِي هٰذة لتقضى لِي ٱللَّهُ السَّمَّرَ فشفِّعُهُ فِيَّ هَٰذَا حَدِيثَ حَسْمُ حَمِيمَ ( ترمذی شرفات ۱۹۸۶، عج کبیر ۱۹۴۹ عقد ۲۱۱۱ مسندامام احدث صنبل م/۱۳۸۸ عمل اليوم واللّياة /١١٨ صوت ١٢٨) السندرك للحاكم ا/١٠/ حديث ١٩٠٩ - ١/٤- عوريث ١٩٢٩ - امام ترذی علی الرصف اس صورت خروی کومیم کمپاہیں۔ اورا مام ابوکر الدینوری شائل نے آئی موضی کے شاخ فردا کی الدینوری شائل نے آئی موضی کے مطابق تردین کی دوست اندین نے آئی موضی کے مطابق تردین کی دوست کی گوشش کا کارور بھر ہم اس مطابق کی بات ہے۔ جب جب جمع حدیث خراید ہے تو اس کو مائل کی اس موضوی نے قورت سرمانش کر حزر کر الدین کو اس کا مستحدین رغورت سرمانش کر حزر کر الدین کی مسل معتمون رغور و کارتین فردائی، بلکر اس کہا کو اس کارور انداز کے اس کارور دی الدین کارور کہا کو اس کارور کر الدین کارور کے تورد و کارتین فردائی، بلکر اس کہا کو اس کارور ک

ترے کارحرت عیلی کے اوسل سے اور وسی م کی قرات الرعيش كي الجيل اور داؤدكي زاور اور فر کی فرقان کے نوسل سے اور براس وی کے وسیط مع جوفون كى بى كودى كياب اور سراس فيعسا كي وسل سے جو فوكر ما ہے اور ميں تج سے ما نكرت موں ترے ہراس نام کے دسے سے سکونو نے اپی كتاب من ناذل فرما بااودي المسكونوجي ديث ہوں ترے فرس اور کو سے مانگتا ہوں ترے اسنام معجوباك اورفامر بداحد اوممد کے فوسل سے اور تیری عظمت اور تیری کرا الی کے واشطعه اور نبرے أور كے واسطے عس تج سے ما يكرت إيون كرنو فيوكو قرآن ا ورعم عطف فرما -اورم تج معديمي مانتشتا بيل كرواسكومسدي موشدي مرسافون يرمراكان ومركا كال ين دسا بساد عدادرة ميرع مم كوايى طا قعت اور ائی مدد سے معور فرمادے اسلے کو گنا ہون سے مفاظت اوري كي قوت تبريد بغير نبيس بوسكي .

موسى واغيل عينى وذوروا وُدورُوَّ ه تقد وكل وى ادحيتك وقصت اع قضيته واسلك بكل اسم هولك انزلته فى كتابك واستأثرت به قى غيبك واسلك باميك المطهر الطاهر بالإحوا القمد الوتر ويعظمت ك وكبريًا لك وبغي وجهك ان ترزقنى القرآن والعدم وان تخلطه بلحسى وروعى وسعى وليست على بشدى بحولك وقوتك فائنة لأحَوْل وكلاً

( تجع الفوائد ٢/١٧١٢)

حفرت عنمان بن منیعت کی گردا برید معجم کیرطبرانی می تعربیت ایک متحد رکیبی بچرای پرکرایک شخص عفرت عمشان کے پاس این کی حزودت کے لئے آتا جا با اوا بکڑ ہس شخص نے حضرت حشان میں حضیت سے اس کی ترکا بیت فوائی تو حضرت عشان ایں منیعت نے ذیل بھرک تجوالے الغاظ کے کراچ حضوائے تو شس سے دعارکا طرفتہ بیان فروایا ہس کو

م*لاحظات* مائے۔

 عثمان بن حنيف: وفعيد: (۱) حفرت عثمان ابن صنيف نے اس آدی بر کها کرونور كاماني لاكروضوركرو بميرة وركعت نماز يزمور كبيسر الى الفاظ كم مَا تَه دُعا ركرو. اعدالله المراحات ي تحصص ما نگتا بون ورتري واف بار مي ور جوکہ دھت کے نبی بی ان کے توسل سے متوجہ وا يول ا عرفي مي كوسل سائد رب كى طرف متوجر موثا جون تا که ۱۱۰ میسسدی حاصت يوري كردے ۔

ابت الميصاة متوضأ شرصلى ركعت أن مُ أدع عَلْدُة الدّعواتِ اللّهُمّ الْأَلْسُمُاكُ وانوجه اليك بنيتناع مستى إداله عليه وسلعرسى الكشمه ياعسهداني ا تُوجِّه بِكُ الْمُربِّي فِيقَصَى لِي عَاجِبْى ( جع الغوامدُ ١/٥ ١١ ، معِم كبير ١٩/٣ ودبث ١١ ٨٣ ب ندور المستدرك الدي)

یہ طیرانی شریف کی ابی روابت کا ایک چیوٹا سَاحصّہ ہے جوہم نے انھی آ کیے سَامنے مین کیا ہے۔ اور اس روایت کے اندوحصرت عشان مناصف فے تر مذی سرنعس کی اس صح مدایت کا بھی حوالہ دیا ہے جس می مضور نے نا مینا آدمی کو وسید کے ساتھ دیار سکھانی محقی . اور اس حدیث خرافت یوفود کرنے کی صرورت سے کرحضرت عثمان بن صنیف نے حضور کی وفات کے معدحضرت عشمان کے دور خلافت میں مردعا رسکھائی ہے ۔ اور صحاب نے آپ کی وفات سے بور آپ کے وسیلر سے دعار ما گئی ہے۔ (نوش) ہم ہی بالحد قد کا خطاب شاہدائے ہم وشار آپ کے بار کے بار ہا ہے۔ النيانيلة مفياتيان كا \_\_ دوسرى م ك دلائل

وہ روایات بی جن کا غرراعمال صالح کووسیله بنایا گیا ہے بنماری وسلم کی صح روایات بی اعلال صالح کو وسیله تاکرد کھار مانٹے کا ذکر موجود ہے۔ اس موضوع

کی روایات بخاری شراف می یا کی مقامات برموجود میں کرتین آدمی کہیں جارہے تھے ، رامسة من سخت بارش كي وجر سے انہوں نے ا بک غارمي بينا ہ لي كر اسي انزار ميں بمبارط کے اور سے ایک ٹری چیٹان نے آگر غار کے منرکو ڈھنک دیا توان تینوں آدمیوں نے اليذائي الله الحركية ورنعيد الترتف الله من أنكى رابك في يردُعار ما على مراب النرونوب جانتا بكرمرك مال باب بوره ع كزور تع اورمرى بوى اور حيوالم تھوٹے نے تھے ان کے گذارے کے لئے میں بر بان جرا اگر تا تھا، اور ان کا دود ھ يسك اينسال باب كويلاتا تها ، اسك بعد اين تهو في يون كو اور عيراني بوي كو ایک رات ایسا جوا کردبسی دووه دوبکرلا با تومیر مال بایسو یک تع می نے يگوارانس كياكرمان باب كوب داركرون - النذاس دورها يا السيكران ع بسرك سامن اس استفار مي تحصف الإكروب عي بيداد مون في من دود هالدولكا رات کا کافی معتر گزارگیا میرے محوث تھوٹ نے ہوک کے ادے میرے برول کے باس المبلاة دب اور وقدر السيكن من في اين مال باب م يسل يول كو وروه بلانا گوارا نسب كيا، اى طرح كور كور مح كوم وكتي -اكرس في كامتري صا اور فات فودى كے لئے كيا تواس تيم اور حيان كوات اميا دے كر آسان نظر آنے سكے،

منا ادر وحب خودی کے لئے کہا وہ اس پھر اور چنان او است ہٹا دے کر آ میان نظر آئے تھے۔ نا پخر پھر اپنی مجلہ سے تھوڑا منا ہٹا۔ دوسرے نے ہی ٹی وہ عجیت کرنا تھا، اور میں اس کے ساتھ اپنی نوابر ٹی اور کرنا چاہتا ساتھ اس تھورت نے برشر والنگا فی کو منٹو ڈرسٹا رودگ ڈوٹو ابٹی ایوری ہوگی۔ میں نے ماتھ میں تھورت نے میں میں میں میں میں میں میں میں میں اور کی کے نے کہ دیلے اس کے اگور میں تھے لیک کا کہا کہ الدائے اور قرائی ویس کو بائی ہوری ام میں نے صرف تیری رومنا اور فوشنوری کے لئے کہا کہا الدائے ہوری میں میں تھی توری میں اس کیا۔ چنان کو بم سے اتنا مٹنا دے کوم سے برغاد دو تلث تھیل جائے۔ فیانج اللہ نعسَال کے چسٹان کو اتنا اور شادیا۔

اب مديث شركيف ملاحظ المشدمائي-

عنابن عرص التيم صلى الله عليهم أقال : عرج المثلثة تفريضون فاصما بعد من المطوف منطقة فق فق فق المعضم بعد عن المطوف المفاق الم عن المعطوف المعلم المعد عن ادعوا الله المقطرة بالمعلم المعلمة بعد المعلمة بالمعلمة بالمعلمة بالمعلمة بالمعلمة بالمعلمة بالمعلمة المعلمة بالمعلمة بالمعلمة المعلمة المعلم

كن احدًا مرأة من منات عي كاشله ما عد الرَّجُل السِّكَر، تقالت لاننال ذلك منهاحتى تعطيها مِائة دبيناد فسعت فيهاحتى معتها فلما تعداتُ بأين بجُليها قالت انَّقِ اللهُ ولاتفعق الخانم الاَعِقهِ فقمت وتوكمُها خَإِنَّ كنت تعَلَما في فعلت ذلك ابتعث اء وجهك وا فرج عنها فرجه قال ففرج عنهم : الشلثان : وقال الأخراللهم إن كنت تعلم إنى استاجرتُ اج يرًا بفرق من ذرة فاعطيته فابي ذلك ان ياخلا فعملات إلى ذلك المفسرة فرزمعته حق اشاريته منه بقرا وراعيها تمجاء فقال ياعب الله اعطن حتى فقلت انطلق الخاتلك البقر وزاعيها فقال اتستهزئ بيءقسال قلت عَا استهزئ بِك واكنهَا اللهُ اللَّهِمُّ ان كنت تعلمه الى خلت وَ للتَ ابتغاه وجهك فافرج عنا فكشف عنهم. الحديث - ( بُان رُنوب ١٩٥١، مديث ١١٩٨ ، ١/٢٠ حدث ٢١١٤ مدن ١١٢٥ مدن ١١٢٥ مدن ١١٨٨ مدن مديث ١٥٤٨ مسلم شرفيت ٢٥٣/٢

مذكوره حديث سرنيف سے بيانابت مواكر احمال صالح كے توسل سے موار ما نگت جاز ہے۔اور اللہ تعالیٰ اس کی بکت سے دعار قبول بھی قرما تاہے بساکر بخاری سلمکی مذكوره روايت سعمعليم جوا- اس دوايت كا ترجراس ليرتبس كياكر أو يروع بي عيادت سے پہلے وصاحت بے دی ترجہ کے لئے کا فی ہے۔

# ٣- تىسىرتىسى كے دَلائِل

حضور ملی النه علیر حلم کی زندگی می حضور کے قسس سے اور حضور کی وفات کے بدر آپ کی موت کی معلمت شاق کے قسس سے دُعار ما نگنا اُور کی دو فوٹ می کا امادیت سے

نا بت ہوا ، ای حقی فیرنی مجرمقبول بادگاہ یا اس اسکا فائدانی قرابت کی عقدت ان کو حاصیل جو ان کے قوشل سے بھی دُعار ما نگھنا مدیرہ میرج سے نابت ہے ، جسا کہ بخادی میں صفرت عباس کے قوشل سے دُعار ما نگھنا نا برت ہے ۔

مد*يث متر*يف ملاحظه مو-ويثنا الحديد ويع ترويد

حدث الحسن بن عمد فال عدّ شنا عدد فال عدد الله الانصارى وستال حدثنى إلى عبد الله الانصارى وستال ابن عبد الله المنظمة المنظمة عن المنظمة المنظم

صرت انس ابن ما انگرشیم دوی به کامسوت اثر خیب انگر فعالمانی بی جشا به یک و صفرت میاش که آوس سیایت کا دکتار مانی و اسس میس که کاراے الشری به ین یا که گوهما ان طبیع کو او اس کاری بازش برنما تمضا اور بیونش نیخ و براید کاری بازش برنما تمضا اور بیونش می به به ینی کاری بازش برنما تمضا اور بیونش می به با یک با قرام بریارش برنما تمضا اور بیونش کی با یک با قرام بریارش برنما ترف او گلا با ترش که با یک سی

( بخامل شركف ١٠٠١) حديث ١٠٠٠)

جو وگ یہ کہتے ہیں رصفرت عباض کے توسل سے جو دُعاد مَا تُکُ گُی ہے الا اس بات پر دال ہے کہ زنرہ آدی کے توسل سے دُھا ما تکتا جا رَبع ، اور وفات کے بعد تی کے توسل سے ہی دُھار میا کر تہیں ہے ، اگر جا کڑ جو تی قوصفور صنا اللہ علیہ وسلم کی دفات کے بعد صفرت عباس کو وکسید نز بنا یا جا تا ، بلکر صفور صنا و اللہ علیہ وسلم کی ہی ذات کو درسید بنا یاجا تا ۔۔

اس کا جاب یہ ہے کہ بہاں مدیث فہی کے انعاز میں فرق اوا بے مدیث ترلی کا

بمطلب نبي بي ك حضور صلى الله عليه كم كم وفات كرورات كوتس سع وعت، ما مكنا ما ترنيس. بلك الاورث سعدية ابت يوله ك فرنى كوي ومسيله با ناحاتر بے مدیث خراف کا یی مطلب رائع ہے۔ اس اے کہ اس صورت میں تمام دوا یات مستطبيق بوجاتى بريحى طرح كاكوئى تعارض واحت الاف باتى نيس ريت اورج لوگ رسطلب لیننک کوششش کرتے ہیں کہ زندگی میں وسیلہ جائز اوروفات سکے بعد مائز تبين . بلدايك قدم كر بره في مركز من كدوفات كريد آيسك وسيد عدماء ما الكنا شرك عد ووسيلة الى الغرك (ماضيفي المارى فت مديث ١٠١٠) يرتى بات يب كاس مديث ك دريد سدم وك الكودسيلة الى الشوف کے کی کوشش کرتے ہیں۔ دلیل مرج کے بغیر شرک کا الزام نگانا کتنا آسکان مجھ بھے۔ معم كيرك واشدى وسيلك وديث شريب ومع كركريرة ستل كودعت كهاب قلت لاشك في محرّ الحديث المرفوع الما الشك في هٰذِ والعَسَّة التيسيدل

بها على المتوسِّل المبستاج بها - (صامت يباران ١٣/٩)

رانسوس کی بات ہے کرو مدریث ان کی مرحنی کے مطابق بوتی ہے اس کو برا عقبار سے توی بکنے ک*ی کوشیش کرتے ہیں ۔* اور*و حدیث ان کی مرمنی کے مطابق نبو ماحر*ف مسلک حنی کے مطابق ہوتواس کو کسی ذکھی طرافیہ سے صیعف قرار دینے کی کوسٹسٹس کرتے ہیں۔ یہ كتى يرىد انصانى كى بات ب- اى طي مجودًا ان نوكون كو بلاوم ان تمام روا باست كفلط كين كي كوشش كن يرقى بعدين في كادفات كم بعدى كوشل عددعا. كاجوازنابت بعدمالا نكروه روايات عي مستدين ابت بي مساكر عفرت سهل بن منيف اودهزت عستمان بن صنيف كى دوارت عدد اى لئ حدرث شراف كا مطلب ده نبي مع وروك بران كرت بى لكرورت كا مطلب فرى كروستل سے دیکا رکے جواز پرسے حسب می کوئی تھے اومن واضلات یا تی نہیں رہتا للک تمام

ا حادث می تطبیق ہوجاتی ہے۔ اب بعد الوفات توسّل کے جواز پر حدیث شریف ملاحظہ تسسّرا ہے۔

بعدالوفات توسل كى حديث

مفرت الوا ما دابن ميل ابن منيف اين عجرا مفرت عمان ابن صف مع نعسل كرت برس كرايك أدى حفرت عُمَّان عَنى رضى اللَّه وَرْكِي دُود حَسْلًا فَتْ مِس می صرورت کیلے ان کے پاس بار بارا ما جا ارا حرت عَمَانٌ في ان كى طرف كو كى توجه نبس فرما كي اور ندې اس کې فرورت پرغور فرما يا . توا براس اً دى نے مفرت عُنان اب صيف عصالا قات كي ا مغرث عثمان ابي منيف نے ان سے فستر مایا ک المسلط مين دور كحت تمسّا ز رقيعو - اور ميمر ان الفسافات الله تعبّ الله تعبّ الله عند مناكو: اے اللہ س تھے مانگتا ہوں اور تیسری ط ف موج ہے تی اپنے نی فرصس لی اللہ علیہ وہم كوداساريا أبول جورحت كي يالاعاد صلى الدعلية ولم برستكس أب كوافي رب ك طرف متوحه وني ومسيد مزايا مول تاكه وه میری حاجت اوری کرے

شبيب ابن سعيد الملك عن روح بزالقاً عن ال جعفر الخيطسى المدن عن الب امامة بن سهل بن حنيف عن عصّه عنمان بن حنيف ان رجلًا كان يختلف الى عنمان بن عفان في مناجق له تكان عشمان لا يلفقت الميه ولا بنغر في حاجته فلقى عنمان نصل فيه ركستين ثم صل في استملك و الوجعة الميك بسبيتنا يا عد مكد الني الوجعة بك المرتبي المرتحمة

1 حَد شَناطاه ربن عيسى بن قارس

المقرى المصرى المنهى حدثنا اصغبن

الفيع حدثناعبداللهن وهبات

. (الميم الصغيطط الى ١٠٣٠ وبمشأه في الميم . الكرطط إلى ٣٠/٩ حدث ١٢١١)

لحاحة الحدث-

( فرٹ ) یا محصد کے نفط کر ساتھ ضطاب اسے کھا گیا ہے کرے دُھا۔ اُپ کا فروالو کے اِس محدودی کو گی گی گا جہاں ہے آپ وضطاب کیا جا سر کمتا ہے۔ اِس اسام میسال انجمات اسلام علی اُسا النبی ہے۔

يه ورث مح سندم ابت ب بلاوج قبل الوفات وبعدا لوفات مي فرق نابست كرك أن حديث كم متن كو زيروستى علط كركر احد الوفات وسيل كوشرك كبنا فودفلط اور سبایت بے انصافی کی بات مے کماوفات کے بعد آیا کے بی الرقمة کے درجاورات کی عظمت شان مي كوئى فرق آچكام . إ اگروق آبائ توغر مقلين قرأن وعديث س ا بت کردی، ورزخود این ایمان اورعفیده کی مفاطت کریں۔ اور اگرفرن نہیں آ باجساکہ ہم احنا ف کیتے میں آووفات سے قبل اوروفات کے بعد دونوں مالتوں می توسل کا حکم يكسان ب كونى قرق نبي - اورغرمقلدين كر مررباه حفرات كر اعمال مي نابت كرر بى كرودون مالتون مى كيسال ب كوئى فرق نبي - تويعرد فات كر بدير اعتراض نبي ہونا حیاہئے۔

 العداة ابن ابي شيبة باسناد صحيح ١٦) الإدان شيد في الوصائح مالاح مالك الدارى كروان يعي سندك مَا في فقل فروايد اور مالک دادی مفرت ویک فادن تھے وہ فرماتے يى كرمغرت فخركے ذماز مي اوگ تميط مستالي ميں مبتايوت تاكسادى مفيرى قبراطريا ووف كرثا كويادشول الشدم إنى اتعت فكميراني كيلة دعاء فرمائية اصفة كردؤك باكربوكي ر

من دواية ابى صالح التمان عن سالك الدَّادِي مكان خازن عمرُ وقال اصَابَ المناس قحطافى زمن عمرٌ فحب ء دُكبل الي قبرالنبي حكى الله عليه وسَلم فقسال يارسولا الله استسقى لامتك فانهم قد هَلكوا الم

( في الياري ١٠١٠ ت ت مدث ١٠١٠)

اس حدث کو اگروسندًا مجول کہا یا سکتا ہے۔ لیکن اس حدیث کو حدیث عثمان کے مے مؤید اور موافق صرور کہا جا سکتاہے۔



## توشل كى هيقت

توسل كرمنى نيس بين الرس ومفلت كردسيل و كمار ما حكام الحي البها بها الم الله الله و بلكرة سن كا مطلب الله و الله و

ادر بیدش فی الده فیرید ادا دیدارس سے کو کی گروش کے در سات کی کے در سات کی کے در سات کی کی در سات کا در سات کی کی الد کا میں کا اللہ کا اللہ کی اللہ کی اللہ کی کا اللہ کا ا

وان الفوسل بالدنبي وباحيل من الاوليت العضام جائزً بان يدكن المسوال بون التقو تعالى وبنوسل وليه و بنيه صلى الله عليه ومسكم. و اداد الفت الديم (٣٢٤/) الفرتست إلى بايت فرماست.



## مسئلة علم غيب

( اعتراض 🙆 " علم الغيب موائد ندا كرى عُلُوق كونبس به ؟ (مقدر دايه ال ٩٠) .

پرسند دار بر کے مقدر می آوتوں ہے میں البرا پر کے مقدوس ہو بو دہے۔ اور سکہ ابی مجمع اور ورست ہے کو آئی کیم کے تصفیقی سے بربات ابت ہے کوسیلم خیب انڈریٹ احد کا لیس علّام المنیو سیا کے بوار کی تحلوق کو حاصل نہیں ہے: اور چونمنی کی مغوق کیلئے جلم خیب کا عقیدہ دکھے گاس کا پان کا خطرہ ہے ۔ آئو غیر تعدالی اس سے مغیر پرکٹ الزام فت انم کو ناچاہتے ہی ؟ جب کرشفیر کے ٹردیک غیرالنڈ کیلئے مجلم غیر نابت کرنا موجد برشندک ہے۔

# علم غيب كى تعريف

علم فیب کے کہتے ہم اُس کی مقیقت کا ہیے ؟ جب نک واض نرجوجات آؤیات اُوہوی رہ جاتی ہے۔ اسکتے ہیں کا طرف کی کشف اور واض جوجاتی چاہیے کلے فیے کا مطالب اور مقیقت رہے کوفید کی باتوں کو کلی کانٹس اور واسط کے جان کیا واسط جو اور ترکزاً ک کا اور کا ایس کوئی وظل جو اور خضار اور خلاری تبلیغوں کے اُرکا واسط جو اور ترکزاً کی کا اُرجوع ضرکے تح محالا اصلاح ہو اور خضار اور خلاری تبلیغوں کے ناک واسط جو اور ترکزاً کیا کا اُرجوع ضرکے تح محالا اصلا اور کشکش اوراک تعرف عید کی باتوں کو جوان کینے کا نام علم فیس ہے۔ بائد کی اُلی کے واسط یا فرضتے یا عملوق کے واسط سے قریب یا س معسوم

اُبُونی بَستَّادِ عَرِکمَالِیں عَلَمْ عَیبُ کَاسَتَ مِنْ کَی عَلَوق کوحاصِل ہے ؟ ہرگڑ: نہیں بلا یرمرف قانق کاسَتات کی ڈاٹ کیسائی قاص ہے۔ نیزاس کے علاوہ یا فی علم علم غریب کے دائرہ میں داخِل نہیں ہیں۔ البسندائینِ آن کران کوعیلم غیب کہنے سے دہ علم نمرید میں جمالے۔

عُلِمْ عِيبِ السِّرِ عِسَانَة وَعَاصِ مِونَ يِرِقْرِ ٱفْي دَلاَ بِل

ما قبل مع الم فيريك توليف آب كراسة والمتح كردى كى به كرام فيد في هيفت كياب. اس سير بات معاف والتي يوكي كردادك دارت كرموارك مى محداق كوالم فيب ما عمل آبس بوركمة الدوق على الدوسة في كرمواركي عمل قد كيك علم فيري والراب ووق الويكر ده قراب كرم كى فعرقطى كا از كاركر يوالا بوگا ارتصافى كا انسكار موجب كفري. لہذا س کے اوجود ہوشفس ایسا صدور کھا وہ اینا اللہ کی حفاظت کا تود در دار بوگا - بنا بخرم و آب کرم کی بیشادا تول میں سے مات آیا ہے کرمیز افزائ کے مانے بیش کرتے میں بین سے صاف واٹم جوجا تھا کو کل غید صرف اللہ تھٹ اللی واٹ کے ماتھ مام سے کی کی کوفو کھنے کوئی تیس ۔

() وَعِنْدُ لا مُفَاتِيعُ الْفَيْدِ لِلا يَعْلَمُهَا () الله يكيار في توفرون كالميان في الخالشك إلاَّهُوَ - (مُرده المنام كرت ٥٩) برار كون تين جان ما

اَ مَنْ الْأَيْمُلُمُونَ فِي الْتَفُودِ وَلَاتُونِ (٢) اعْبَائِهُ لِيَهِ يُكَالِّسَانِ وَرَسِينَ مِلَ وَ الْعَنَّبِ الْأَلْلَةُ وَ (المُعَمَّلَةِ 1) عَلَى وَ الْرَضِيدَ الْمَنْفِيدِ الْمُعْمِلِ الْمَاعَلِينَ عِلَاسَ الْعَنْبُ الْأَلْلَةُ وَلَيْدَ وَلَيْنِ عَلَيْهِ وَلَا اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهَ

مرق الله بي الناجيرول كاعلم ركعت سيء

© فَظُدُ إِنَّمَا الْمُدِيَّدُ الْمُعْوَانَهُ وَالْمَوْلُ الْإِنْ (۱) بى اءنى كې كېدې جانتا مَسْكُمُ يَّذِيْنَ الْمُمْنَظِيرِيْنَ الْمُويونِ كَن : (۱) به اينزام كه نفار واي يېجې تيم انداده كوايد (٢) وَالْمِدِي عَيْدِ بُسِلِتَهُ الْمُؤْمِنِ (۱) العامَدُ الله عَلَى كاستان العامَدُ عَلَى كَانْسِت العامَدِ س

(سوده فل آیت ۱۷ (در میلام)

( ) يُوكَرَيَجُعُ الْقَالَوْ مُنْ فَيَقَوْلُ ( ( ) من ده المُدْمَالَ آمَا مر وُول كَنْ مُنَ مَكَ مَا ذَا إُجْمِيْتُهُ وَلَيْمِينَ إِنِّ إِنِّى است فَ طِفْ عِمَا الْجَمِينَ وَيَا إِنَّى است فَ طِفْ عِمَا عَلَيْمُ الْفَيْرِينَ وَيَا إِنَّ اللّهِ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

وَي جاشتَ مالا ہے۔

( كَا فَهُ مَيْبُ الشَّهُ وَتِ وَالْآرَضِ وَلِيَّهِ (١) اوراللَّهِ كَاوَا باله الدَّرُوك فَبِي وَالْكِهِ بِهِ يُرْجَعُ الْالْمَرْكُلُّ الْمُسْمِدِهُ كِينَ ١٣) الدومي كيون بَ سالات النَّه ولا يم. ( ) كُمُنَيْبُ السَّسَمُ وتِ وَالْأَرْضِ ( ) اللَّهِ يمكي بِعِنْ بالله الله المِنْ عَلَيْهِ وَازْقَ الدمي ائبصرُ به وکسُسِعُ (مورکه که این ۱۲۱) جمید دیمایه دیدا پیسننا به . بی م می وادندی کاعقیده به پیموغرطدن م منفون رکما الزام فالم کرنا جائب بی م میکه بادا مقده می به کانشدگی دات که موادی بی فوق و توفی می میکرانیس میکرد. انته کرد کریگر و داخه که دو کرند کرند و کشیده کان المدین بشتری قانصه لا

### قرآن سے فال بکالیے کا مسئلہ

ا عراض مر<u>ه)</u> "قران سے فال کا لنا حوام ہے " ( بحوار مقدر بوات ( در ا

دارک مقدم کی بھائی قرآن سے خال نکالنا جا کرنے یا نا جا کرناس سیسلس کوئی نذکرہ نیس ہے۔ ہاں البتہ عینی المدارے مقدم میں شادرے فیران کیا ہے اوڈنس مسئد ورست ہے کہ فال نکالنا خفیہ کے تواہد کیسے شروع تیس ہے۔ دکھنایہ المنتی (۲۹۸) مجھراگری کی شخص فال نکالنے کوجاز کہنا ہے تو یراس کی اپنی بات ہے اضاف کی نہیں۔ اس سے انزاف پرکی کی الزام نہیں۔

### طاعون اورمبيصنه مني اذان

( اعتراض ۱۳۵ ) " طاعون اور بهیندین اذان دینایے وقونی ہے ۔' ( بحوال ۱۳۷۶ ) " طاعون اور بہار ۲۲۳۷ )

دار دائی کشن با اسکر حامشدی طاعون با بیضد می ادان دنیا جارت با نبس. اس سلسله می کون زگره نبس. بال مارشر قواک و حدیث می طاعون اور میند وفره ک موقع برا دان دنیا تا برت نبس اسک خف کو کتابوں می اسکے تواز کا کوئی وکرمیس ملاگا۔ اورزی ان تواقع میں ادان دنیا مساکم شفی می شروع کے دادو علی اردی، دارد در ۱۹۲۸ اگرکونَ طاعون و بهضری اذان دیتاہے تو واقعی اس کی بیوتونی ہے جبکا شرعًا کو تی نائدہ مرتبہیں ہوتا آ توفیر تقلدی اس اعراض سے کیا نیتے مرتب کرنا میا ہے ہیں ؟ دُعارِکِیْ العِرْشِ الورع بدر ٹامر کی سُر

( اعتراض ۲۵) معارفي العرض اورعبد ناسك المطرى المناد بالكل كفرى بولى المعرف من ( ٥٣/١ )

ایس توارمجی کیے ہے اور سلم بی ورست ہے۔ اور دُھارکنی العرش میں دُھار کے والفا فو بی وہ ای بھر درست ہی ای حارج عرب العرب الفت افا ای بھر درست ہیں السنے کو کھی الفافا ور آبان سے دُھار ما بخت احتروع ہے۔ ایس صفوضی الشریط و کم تیوان سے تُواب کیلئے جو بی منسوب گھیٹن ہیں وہ سید خلط ہیں۔ اوراس طرح صفور کی الشریلے کم کی طرف غلط الوں کوشسوب کرنا گنا ہ کہوں ہے۔

هُنُ نَقَوَّنُ عَقَىَ مَا كَذَا كُنُ فُلْيَدَ بَالْهَقَدِ وَ هِنِ النَّادِ وَ ابِ ما بِرَّرِفِ ٥٠) نَتِهَ: فِيَصْ بَكُلُف بِرِي اوْق إِي ابت سُوب كرے فِن نے نہن كا وہ ابت اُحكاد مِهمَّ مِع برنے ك البُّد اِلْمِحْضُ وَعُرْضُ الْعَرِّسُ وَعِهِدَا مِرَّوانَ فَضَا لَكَ مُست بِرِّسَا بِهِ بِمَا مُحْصَفُور صلى الذُوعِلَ وَعُلَمُ عِلْقَ مِنْ مُعْرَضَ الْعَالَ مَتَى مَنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ صلى الذُوعِلَ وَعَلَمُ عَلَى اللَّهِ مِنْ مَنْ مَنْ مِنْ مِنْ بِدِي مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ

### مستلهٔ مولود

(اعتراص ٥٥) د مولود مي رامنى سے اشعار رفسنا اور سننا دام بـ أ-( يوالم باريم ١٨٠٠)

اس مسلامي ولايكا والرغلط ب يرسل برايين بين بالسام المبتديدا يك ترجم

ين البرايه ۱۹۳۱ مي مترج مي ترجد بريد كما يكار فيدو يستر المحصل البرايد ( المستر مسئل المحصل الموسط المحتاج الدنس مسئل بري من و درست بوسئل المحتاج المتحافظ المتحافظ

(ادواد الفشادى ۲۷۷/۹۳، مطبع زكر ما دوم بند)

اب اگر قی تخص ان رسودمات دلواندات کا حرکب بنتا ہے اور بونست وکروا وت شریع تیا م کرتا ہے قود اسکا ذاتی عمل ہے مسکوشٹی کاس سے کوئی تعلق نہیں کا میل سمکر شنف کے نما الف ہے اور ایسا کر نیوالاخودا سکا ذشردا دہے۔ اس کل کا کہ اس والا نواہ فیر مقلہ میا یا شافی یا شنی خوشہ کوئی بھی ہوشتی سمک اسکا ذیر دار نہیں کیوں می اضاف کی کم ابوں میں نام انزاد دیوام کھھا ہے۔ بھرسک شنی رکیا المنام ہے ہ

# شب برارت كاحكوه اوررسكومات محرم

(اعتراض ۵۹) شب برأت كاحلوه اور رئومات وم سب بدعت بي : ( بحدار بشنی دور ۱۹/۲۷)

حوالاو در کدونوں ای جگوشی ہے۔ بیٹی زلیوا ختری ۱۹۱۸ میں ال سید سال کا وکر موجد ہے اوران مدیکو واہرات اور ضلعا عقیدہ اوراکتا ہوں کا اور نکا سیالیا ہے اور می خی مسلک کا عقیدہ ہے کو برسب رسومات و اور زمات بدعت اور فیرشری اموریں جن سے بہت ہرمسلمان کے لیے صوودی ہے ۔ الب خاج تحقی ان نز رمات لوازات کا ارتکاب کرتا ہے اس کا ذردارہ توریب ۔ مسلک تنفی کا ان امورے کوئی تعلق نہیں ۔ بیر غرم تلڈین اس مسئلہ سے امناف پر کیا الزام قائم کرتا جائے ہیں۔ ؟

يعرض مقلمن المصمسك سيدها صاف يركيا الزام والمركزان المتهاج المد والله مشجكان في وتعالى اعلم وهد المستعمان والمعدين الله اكبير كبيرًا والحق بيليك خيرًا وسيحان الله بكرة وَّاصيلًا . مشيرًا مدرة كمع فعال للمرة

مشیشرا تمد واقمی عفاالترق جامع قانمیرشنای گمراداً باد الهند ۱۲ صفرستایی ارج م**غال**نمبراا قال النبي يَشْكِي

ملوا كما رأيتموني اصلى

مسائل ِنماز

سَ مِن مُدُورہ ہر ہر مسلم پُ جُوت قر آن ما حادیث اور آخاد محابہ سے جِس کیا گیاہے

تاليف

حيبيب الرحم<sup>ان عظم</sup>ي استاذ حديث دار انعلوم ديوبسه

# يبيش لفظ

#### بسم الغدالرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده ، وعلى آله وصحبه ومن اتبع صنته وهديه.

لابعد: نماز اسلام کاائم تر این دک به سادی عماد تول ب اس کادر جه بلند به نماز اسلام کاائم تر این دک به سادی عماد تول با اسلام و معدوده المصدة ، (دراه التر خری) و یک کی اصل اسلام فیتی ایمان به ادر اس کا ستون نماز به ، تیامت که درای کاستون نماز به به نماز تا به کی اسلام و گاهدیگ پار به شما مواله او گاهدیگ پار به شما مواهد تول می با نماز تا به به به اور الفیام المحاسب مسلوم عمله "(دراه الحمال فی میک جزئ کابنده به قارت که دن شما به ایا جزئ می توارد کار نماز تمیا درای توارد کی ادرای کار نماز تمیا درای توارا کر نماز تمیاب ول که درای گراب دی توارا که شمار می ادرای کر ادرای کار تراب دی توارا که کار تراب دی توارا که کار تراب دی توارا که کم خراب علی سال که درای که خراب علی سال که درای که درای که درای که درای که خراب کار تراب که که درای که درای که خراب کار تراب که که درای که

سفر، حضر، اسن و خوف ہر حالت بیں نماز کی محافظت اور پابندی کا تھم ہے، اللہ رب العزت کا فرمان ہے۔

حَافِظُواْ عَلَى الصَلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُمُطَىٰ وَقُوْمُواْ لِلَّهِ قَاتِينَ ، فإن حِفْتُمْ فَرِجَالاً وَوْرُكِّهَاناً فَإِذَا اَمِيتُمْ فَا ذُكُرُوا الله كَمَا عَلَمَكُمْ مَالَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ (البَرَّة: ٣٣٨-٣٣٩)

عافظت كروسب ثمازوال كاور (بالخصوص) در ميان والى تماز (يعنى عصر)

کادر (نماز میں) کمڑے د ہوا دب ، جرا اگر تم کو توف ہو (کی ڈگن ، غیر ہ کا)

ہو کمڑے کمڑے یا سوار کی پر چرھے پڑھے پڑھ لو (میٹن اس حالت میں مجی

نماز کیا پائید کی کروائے ترک نہ کر د چر جب تم کو اظمینان ہو جائے تو خدا کی یاد

(میٹن او اے نماز) ای طریقے ہے کرو جس طرح تم کو سکھایا ہے جس کو تم
حافے نہ تھے۔

ہ نہ ہے۔ نماز میں کو تابق کرنے والوں رہنخت و عید وارو ہوئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ

عليه وملم كاار شاديب... " من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاةً يوم القيامة ،

ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نوراً وبرهانا والانجاة وكان يوم القيامة مع قبارون وفرعون وهناسان وأبئ بين خلف "رروه احمد

والطبراني بامنا دجيد)

جو شخص نماز پر دادمت اور بینتی کرے گااس کے لیے نماز قیامت کے دن نورائیان کی دلس اور نجات ہو گی، اور جو اس پر دادمت نہیں کرے گا قیامت کے دان تداس کے لیے نور ہوگاہ دلس اور نہ نجات اور قیامت کے دن

وہ قارون، فرطون، ہلان اور آئی تین خلف کے ساتھ ہوگا۔ دیگر ادکان کے مقابلے میں نماز کا اداکر کا اکثر مسلمانوں پر فرض ہے، مجنون ٹابائے، اور چیش وفقال میں متلاطور توں کے علاوہ ترک نماز کا غذر کسے سے عصر سے انکا سے معرب کا سے مطرح کے م

قر آن وحدیث کے ان محکم ادر واضح فرودات کے بیش نظر نماز کی فرصت اور اس کے اہم ترین عبادت ہوئے پر پوددات کے بیش نظر نماز کی کیفیت اور اس کے اہم ترین عبادت ہوئے پر بخش افعال اور طریقے ، غیز پکھ سنن و آواب کے بارے بھی سنن رسول کے دائرے بھی رجے ہوئے محاید کرا ، تابعین عظام اور ائمہ جمہدین واکا پر محد شین کا پاہم اختاف پلا جا تا ہے، اصل پر شخق رجے ہوئے جرایک کو اصول و ضوابط کے مطابق اپنے طریقہ بائے نماز کا واصول و ضوابط کے مطابق اپنے طریقہ بائے نماز کا واصول و شوابط کے مطابق اپنے طریقہ بائے نماز کی افضلیت اور بہتری کے اظہار کا پورائت ہے۔

کین عصر عاضر ش ایک ایا کرده معرض وجود ش آگیا ہے جن کے
یہاں سنت کا ایک خود ساختہ معیار ہے کہ کام دوخود کریں اے سنت کا عنوان
دہتے ہیں اور ہر اس کام کو خلاف سنت کرادانتے ہیں جوان کی حرکوسسنت کے
موافی نہ ہو، چاہا اس کر جبور الل اسلام کل چرا ہوں اور احادیث رسول علی
صاحبا الصلا الا الم اس کی تائید و تصویب مجی ہوتی ہو۔

اس گردہ کے نہ ہی انگار کا طلامہ نماز کے چنداخطافی سائل کو ہواادینا ہے یہ لوگ کم پڑھے تکھے مسلمانوں کو ور غلاقے پھرتے ہیں کہ ان کی تمازیں سنت کے طلاف میں ان کا نماز پڑھنا اور نہ پڑھنا دو فوں پر اہرے ، ان لوگوں کے اس دو یہ سے مجوام آپنی نماز دن کے حقل ڈھٹی اختیار میں جتلا ہوتے جارہے ہیں اور بخض تواصل نمازی ہے برگشتہ ہوگے ہیں۔ اس صورت حال کے چیش نظر نتہائے احتاف کی کتابوں شانا کہیری، شرح مدیة العملی، شرح قابید طاعی قاری، شرح و قاب ، جابید و غیره سے نماز کے اہم 
بالخصوص مختلف فیہ سمائل مرتب کر دے گئے ہیں اور ہر سنلہ کی دلیل قر آن 
بالخصوص مختلف فیہ سمائل مرتب کر دے گئے ہیں اور ہر سنلہ کی دلیل قر آن 
سمج سلم، مؤطا مالک، سن باور واور ، سن ترز کی، سن نسائل، سن اہی باجہ، 
معتن ابن ابل شیر، مصحف عبد الرزاق، شرح سائل اقا تارو غیر و معروف و معتب 
سب حدیث سن نقل کئے گئے ہیں، اور پشتر اصادیت کے حرجہ اور درجہ کو ہمی 
حضر است محد شین کے اصول واقوال کی ردشنی شی بیان کردیا گیا ہے تاکہ کماب
کے مطالعہ کے دور ان احادیث کے ثبوت و محت کے سلسلے میں قادی کافی ہمان 
سطمن رہے اور ان اوالوں کے دام فریب میں شر آئی جو ہر اس حدیث کو جو ان 
سے عظمن رہے اور ان اوالوں کو دائم فریب میں شر آئی جو ہر اس حدیث کو جو ان

سے مراحد رسال معاصادیوں مل سے بیدو کس میں جو جہات انشار اللہ کال کے مطالدے عام مطابقوں کے ذہان میں جو جہات پیدا کردے گئے ہیں وہ در رہوں کے علاوہ انہ پہا کیا اہم ترین فائم ویہ مجی ہو گاکہ ان دلا کلے واقف ہو جانے کے بعد یہ یعین حرید پختہ ہو جانے گاکہ تماری نمازی نی یاک سی کی کاست کے مطابق میں میتین کی اس پینی ہے نماز میں

خشوں و تفضوں کا اضافہ الذ کا تی ہے اور خشوں ہو تفصوں کی ٹائد کا دو ہے۔ مسائل و دلائل کے اخذ دفہم میں خلطی کے امکان و وقوی کے انکار فہیں اگر کوئی صاحب علم کی خلطی کی سیح طور پر نشان دی کریں گے تو شکریہ کے ساتھ اس کی اصلات کر لی جائے گی۔ خداتے رہے و کریم اپنے لطف و کرم سے جو لفزشیں ہوئی ہوں انھیں معاقب فرمائے اور اپنے رسول پاک بھیجیتنے کی سنت پر سے دل ہے عمل کی تو ٹین ارزائی فرمائے آئین۔

حبيب الرحمٰن أعظمي

خادم البعد ركين دار العلوم ديوبند

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

قيام:

مسئلہ (ا) آفراد کا ارادہ کریں آباد ضو قبلہ رن گھڑے ہو جا تھی۔

(۱) قوموا لله قائنین (سورة بقرة آیت ۲۳) اللہ کے لیے کھڑے
ہو جات عالم کی کرتے ہوئے (چول کہ نمازے باہر قیام ضروری نیس کیا گیاہے
البذا کھڑے ہوئے کا بی عم نمازی سے تعلق ہے)

 (۲) عد عدران بن حصين قال كانت بي بواسير فسأ لت رسول الله المنتظمة الصلوة فقال: صل قائما، فان لم تستطع فقاعدا، فان لم تستطع فعلى جنب. "( ع: تاريه/۱۰۵/مزام: ۳۲۱/۳))

ترجمہ : حضرت عمران ہی حیسن وٹسی انشدعنہ کتے ہیں کہ جھے بوا پر تھی جس نے رسول انشہ ﷺ نے نماز کے بارے بین پوچھا تو آپ ﷺ نے نم بلایا کھڑھے ہو کر نماز پڑھواد راگر کھڑھے ہونے کی طاقت ینہ ہو تو پیٹھ کر پڑھوا دراگر اس کی مجمعی طاقت نہ ہو تو گھر پہلومر لیٹ کر بڑھو۔

> مسئله (۲) قيام شدونون پرقبلدرخرين: الم بخارى باب فضل استقبال القبلة من لكمة مين:

يستقبل بأطراف رجلبه القبلة، قاله أبوحميد (الساعدي) عن النبي صلّى الله عليه وسلم.

ترجمہ: حضرت ابر حمید ماعدی وضی الشرعند بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت

## صف کی در تنگی

مسئله (۳) بانداعت نمازش بالكل ميد مصاس طرح ل كر كور ... بول كر ايك دومرے كباد وسطه بول درميان ش كول خلاء فرجد ندر ب (۱) عن نعمان بن بشيوف ل: كان رصول الله المنظنظة بسوسي

 (۱) عن نعمان بن بشیرقال: کان رسول الله مناقعیة یسوی صفوفتاحتی کا نمایسوی بها القداح – الحدیث (گیمسلم:۱۸۲۸)

ترجد: حضرت نعمان بن بشروشی الشحد بیان کرتے ہیں کہ ربول خداصلی الله علیہ وسلم ہماری صفول کے سیدھے کرنے عمراس قدرا ہمتام فرماتے تھے گویا ال صفول سے تیرمید سھر کئے جائیں گے۔

 (۲) عن انس قال: قال وصول الله ﷺ: سوّوا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة ، وعند مسلم، من تمام الصلاة .
 (گخندی:۱۰۰مه گخسل:۱۹۶۸)

ترجہ : حضرت انس بن مالک رض اللہ حصر کہتے ہیں کہ اللہ کے رمول مالگائی نے فرمایا صفول کو سید کی کروکیوں کہ صفول کا سید حاکر نا اقامت نمازش سے ہے اور سلم کی دواعت بمی ہے کہ نماز کی چیل ہے ہے۔

(٣) عن ابن عمر أن رسول الله عليه عليه المقبعة قال : أقيموا الصغوف وحاذوا بين المستاكب وصقوا المتعلل ولينوا بأيدي إخوانسكم ولاتشوان أو من قطع ولاتشوان ومن وصل صفةً وصله الله ومن قطع متمنّاً قطعه الله (من الدورة ١٩٥٨ و ١٤/٤ ترير والماكم)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمر منی اللہ حتجہاں واویت ہے کہ اللہ کے رسول بھیگنٹ نے فریلامفول کو میر کی کرو، کند حول کو برابر کرواور درمیان کی خالی جگہوں کو بند کر د اور اپنے بھائیوں کے ہاتھوں عمل ترم ہوجات (مینی صف ورست کرنے کے لیے اگر کوئی آئے پیچے کرے تو زی کے ساتھ آئے یا پیچے ہو جازی اور صفوں میں شیطان کے لیے درازنہ چیوڑو (بلکہ بالکل ٹل کر کمڑے ہو) ہو صفوں کوطائے اللہ تعالی اس کوطائیں گے اور جو صفوں کو کائے گا اللہ تعالی اے کائے دیں گے۔

(٤) انس بن مالك قال: أقيمت الصالاة فاقبل علينا رسول الله المنتبطة بوجهه ، فقال: أقيموا صفوفكم وتراضوا فإنى اراكم من وراء ظهري، وفي رواية عنه وكان أحلنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه ( كيمتارك: ١٠٠١)

ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ کا بیان ہے کہ نماز کی تحمیر ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے اداری جانب متوجہ ہوکر فہایا صفوں کو برا بر دکھواور خوب ل کر کھڑے ہو بلاشہ علی تھیں پیشت کی طرف ہے تھی دیکیا ہوں۔

حضرت الن رسی الله علی دومری دوایت شم مروی به جم می می می می می شم سے جرایا اپنی کندھے کو اپنے ما تھی کے کندھے عدادیا (پیٹر میں اللہ علی کا کی میں میں میں میں ان اللہ میں کہ درمیانی فلا کو پُر کرنے میں انتہائی ابتہام کر تا تھا) یہ مطلب نہیں ہے کہ جرایک اپنی لقدم کو دومرے کے قدم سے واقع المدینا تھا، چناں چدا کی مراد بیان کرتے ہوئے کلئے ہیں "المعواد بذالك المعالفة في تعدیل المعالفة في تعدیل المعالفة في تعدیل المعالفة في تعدیل المعالفة في تعدیل

لام بخاری کا مقصد ال باب ہے صف کا درنگی ادرصف کے دراز کو بند کرنے میں مبالفہ بتانا ہے۔ اس کی ٹائیرسنس ایودووک ال روایت ہے ہوتی ہے جس میں آنخضرت ملی انشد علیہ در کلم کا بیہ فرمان مقول ہے "رُصو اصفو فکھ و قادیو ابینھا و حافو ابالا عناق"۔ (۱۷۸۷)مفول کو فوب طاکر اور قریب ہوکر کرے ہوا در ہاہم گرد توں کو ہرا ہر کرد، نیز سن ابود الادی ش حضرت نعمان بن نیر کی روایت سے کی تائید ہوتی ہے حس سی وہ بیان کرتے ہیں "فو ایت الرجل بلزی منکبه بمنکب صاحبہ ور کہته ہو کہة صاحبه و کعبه بمکعید" (۱۱مه) نیس نے دیکی کہ ایک شخص دو سرتے شمل کے کندھے سے اپنا کندھا گھنے سے اپنا گھنالار تختے سے اپنا گئے طاکر کھڑا ہو تا تھا۔

اور بدیات بالکل ظاہر ہے کہ صفیل ای طرح درست کرن کہ محرو تیں گر د نول ہے ، گھٹے گھٹول ہے اور ٹنچنے نخول ہے ملے ہوئے ہوں ممکن ہی نہیں ، ال ليے يي كما حائے گاكہ ان ندكور والفاظ ہے مقصود صف بندي كے احتمام كم کوئی آ کے پیچے نہ ہو۔ اور در میانی کشاد کی کوئر کرنے میں مبالفہ کرنے کو بیان كرنا ہے ان الفاظ كے حقيق معانى مرا دنيں بيں ، لبذا صفول كو درست كرنے كى سنت کے مطابق سیح صورت میں ہے کہ سب آپس میں کندھے سے کندھے ملاکر كر عول كدور تميان ش خلاندر باورندى كوكى صف ش آ م يحي لكا موا ہو باہم پیروں کو بیروں سے ملانے کی ضرورت نہیں کیوں کہ اس طرح ایک دوسرے کے قدم تو ال جاتے میں لیکن اپنی ٹا تھیں جوڑی کرنے کی وجہ سے خود ا ٹی ٹاگوں کے درمیان غیر موزوں فرجہ اور خلل پیدا ہوجاتا ہے جو رسول خدا منان کی تعلیم تحسین صلاۃ کے خلاف ہے۔ پھر اس میں بلاد حد کا تکلف کر نابز تا ہے اور رکوع و تجدے میں بھی و شواری ہوتی ہے نیز صفول کی در تھی کا ابتمام تو صرف نماز کے شروع کرتے وقت مطلوب ہے اور ٹائٹی چوڑی کرکے قدم سے قدم ملانے کی ضرورت ہر رکعت میں پیش آتی ہے جو خلاف سنت ہے۔ فقہ بر

مسئله (م) يكل مفكمل كريف كي بعددوس كامف قائم كري-

 (1) عن جابر بن سموة (مرفوعا) ثم خرج علينا فقال ألا تصفّون، كماتصف الملائكة عندربها، فقلنا يارسول الله: وكيف تصفّ الملاتكة عندربها قال يتموّن الصوف الأولى ويتراصّون في الصف. ( مح سم/١٨١٨)

ترجہ: بگر دوبارہ رسول خدا ﷺ کی تشریف آدری ہوئی تو آپ ﷺ نے فریلائم لوگ اس طرح صف بندی کیوں نہیں کرتے جس طرح فرشے اپ رب کے پاس صف بندی کرتے ہیں، ہم نے حوش کیا حضود افرشے اپنے رب کے پاس کس طرح صف قائم کرتے ہیں؟ فریلا اگل صفوں کو پودا کرتے ہیں اور صف شریابہم ل کر کھڑے ہوتے ہیں۔

(٢) عن انس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
 أتمو الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في
 الصف المؤخر ( "أن إلا والا : ١٠/٥٨ و إدار "ن)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہایا گلی صف کو پورا کر و پھر اس سے کی صف کو پورا کرواور جو کی ہووہ چھچلی صف بھی ہو۔

#### نيت

مسئله (۵) نماز شروع کرتے وقت دل میں نیت کرلیں کہ فلاں نماز پڑھ رہا ہوں۔

(١) وَمَاأُمِرُوا إلالِيَعْبُدوا اللَّهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدُّيْنَ حُنَفَاءَ

ترجمہ: اور انھیں بھی تھم دیا گیاہے کہ وہ اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کریں صنیف ہو کر۔

(۲) إنما الأعمال بالنيات وإنما لأموء مانوى – الحديث.
 (١/٤٠/١٦، سلم ١٩٠٠)

ترجمہ: اعل تونیت کے ماتھ این آدی کے لئے وال ہے جواس نے نیت کی۔ قضیعیہ: نیت دل کے ادادہ کا نام ب زبان سے نیت کے الفاظ کہنا ضروری نیس ہے۔

مسئله (۱)نیت کر لینے کے بعدد ون اِتھ کاؤں تک افات ہوئے محیر ترید میں الله اکبر کیں۔

(١) و ذَكَرَ اسْمَ ربّه فَصَلَىٰ . (سورة اللهب ٣٠) ترجمه: اوراس في اسين رب كانام ليالور نمازير حي.

 (٢) عن أبى هويرةٌ قال: قال النبى نَشْكُ : إذاقمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكير. (ملم:١٠/١)

ترجمہ: حضرت الاہر ریج وضی اللہ صندے مردی ہے کہ اللہ کے ہی معلی اللہ علیہ دسلم نے فریلا جب تم نماز قائم کرنے کا اور دہ کرد تو تھمل طور پروضو کردیگر قبلہ ررخ ہو جا کا اور تحبیر کہو۔

 (٣) عن مالك بن الحويرث أن وسول الله عَشْشُ كال إذا كبر رفع يديه، حتى يحاذي بهما أذنيه. وفي رواية "حتى يحاذي بهما فروع أذنيه." (سلم/١٨٨)

ترجمہ : حفرت مالک بن الحویرے وخی اللہ حند بیان کرتے ہیں کہ رمول خدا ﷺ بخیر تح یر کے وقت ہاتھوں کواخلتے بیاں تک کہ اٹھیں کانوں کے برابر کردہے ،اورا کیک روایت کے الفاظ یہ جی : بیاں تک کہ ہاتھوں کو کان کے اوپری حصر کے مقابل کردیے۔

(٤) عن أنس قسال رأيت وصول الله عَلَيْتُ كِسُو، فحسادَى بإبهاميه أذنيه - الحديث"اخرجه الحاكم وقال: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولااعرف له علة ولم يخرجاه". (ألحدك/٢٢٦) ترجمہ: حضرت الس وض الفرعند كتية بيل كر على في دسول الفريطية كو ديكها كد آپ يچ في في تحرير كي والسينها تقد كما اكو فيوں كو كانوں كے برابر كرديا۔ محسنطة (٤) مردئ كے مؤم عمل اگر باتھ چاور وغيره كے اغر وہوں تو سينے اكد توں تك مجى باتھ اللہ كتابي ۔

(۱) عن والل بن حجر قدال: رأيت النبي تُنْكِنَّهُ حين التتح الصلاة رفع يديه حيال أذنيه ثم اليتهم فرايتهم يرفعون أيذيهم إلى صدورهم في افتتاح الصلاة وعليهم بَرانس وأكسية. (شربايردور: اده، ايش كري كالي: (۲۸/۲)

حفرت واکل من جحروض الشدهد کتے ہیں کہ بیں نے ہی کر میں ملے اللہ علید ملم کو دیکھا کہ جب آپ کے ٹماز شروع فرمائی تو ہا تھوں کو کافوں کے برابر افھایا ، مجرود وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضرات محابہ نماز شروع کرتے وقت ہا تھوں کو بینے تک اٹھاتے ہیں اور ان کے بدل پریئے اور چاور ہی تھی۔

فائده: حرسوا کی کادومری باد مردی کے موسم شی آناال دوارت سے طاہر ہے جس شی دو قویران کرتے ہیں کہ "فہ جنت بعد ذلك في زمان فيه برد شديد، فوايت الناس عليهم جُلَ الثياب تحرك أيديهم تحت الثياب "(من)بورورم ماء عليه ماء)

هسنله (۸) باتحول کواٹھاتے دقت انگیوں کو کلی اور کشادہ نیز جمنیل کو قبلہ رخ رتھی۔ (١) عن أبى هريرة كان رسول الله عَلَيْتُ إِذَا كَبُر للصلاة نشر
 أصابعه ( إن ١٤٥٣ م كنا برين ١٩٥٣)

اصابعه ( مائ تدی ۱۸ ماد کالان ۱۹۵۳)

ترجمہ: حضرت ابوہر یوادش الشاقات دوایت ہے کہ و سول خدا علیاتیاتیہ جب نماز کے لیے تکبیر کہتے توافقیوں کو کشاد داور محلی ارتکاج تھے۔

(٢) عن ابن عمر (مرفوعا) إذا استفتح أحدكم فليرفع يديه وليستقبل بباطنهما القبلة؛ فإن الله أمامه. (رواه الطبراتي في الأوسط، مجمع الزوالد ٧٧٧) وفيه عمير بن عمران وهوضعيف.

ترجد: معرت عبد الله من عروضی الله تفاق عبا ما ان كرح بي كد آخضرت عظی في فريا كه جب تم ش س كوئ نماذ شروع كرس او اپنا با تحول كو الهائد اور بتعليول كو قبلد رخ دي كول كد الله تعالى كى خصوص عنايت اس كرة عرف بوقى ب

مسئله (۹) تجر ترید ے فارغ دو کر دائی ہاتھ ے ہائیں یونے کو کیز کرناف ے ذوالیجے رکھ لیں، ہاتھ ہائد سے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ دائی ہاتھ کے اگر شے اور چوٹی انگل ے طقد بناکرہائی بیونے کو کیڑلیل اور ہاتی تمن انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی ہشت پر پہلی چوڈ دی۔

(١) عن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، قال أبوحازم: لااعلمه إلا ينمى ذلك إلى النبى يُنْتُشِّة. ( كُنْنَادُ ١٠٢/١/٥٠)

ترجمہ: حضرت کل بن سعد رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ لوگوں کو تھم دیا جاتا تھاکہ نماز عمل دہ اپنے دا کم ہاتھ کو ہا کم پہونچے پر دھیں۔

(۲) عن واتل بن حجر أنه راى النبى تَنْكِنَّهُ وَفِي يليه حين دخل في الصلاة و كبر، ثم التحف بثوبه، ثم وضع يله اليمني على ظهر كفه الميسوئ و الموصغ و المساعد . (منداجر : شنالنائي ۱۳۱۲، من ايوداور ۱۰۵،۱۰۵ واستاد منج آغزارلشن ۱۲۶۲)

ترجمہ: حضرت واکل بن جحررضی الشرعنہ بیان کرتے ہیں کہ انھوں نے اللہ کے رسول ﷺ کو دیکھا کہ جب مناز شروع کی توہا تصوں کو بلند کیاا ورتجمیر کئی چھرچاور لیسٹ فادوروا میں ہاتھ کو ہائیں۔ ۱۳۴۷ عند علقعد دن واقعا روز جدید عند الصد قال ن راست اللہ،

(٣) عن علقمه بن واثل بن حجر عن أبيه قال: رأيت النبي المنافئة على شماله تحت السرة . (مصنف ابن أبي شبيه طبع كراچي: ١٩٠١) قال الحافظ قاسم بن قطلوبغا في تحريج أحاديث الاختيار شرح المختار ، هذا سندجيد، وقال العلامة محمد أبو الطيب المعني في شرح الترمذي ، هذاحديث قوى من حيث السند وقال المحقق عابد السندي في طوائع الأنوار: رجاله ثقات.

ترجمہ: علقہ بن واکل اپنے دالد کینی واکل بن تجرے قبل کرتے ہیں کہ ان کے والدنے کہا کہ عمل نے ہی کرئے علاقت کو دیکھا کہ نماز عمل آپ اپنے واکمی ہاتھ کو ہاکس ہاتھ پر ٹاف کے بیٹے رکھے ہوئے ہیں۔

(٤) عن أنس قال: ثلاث من أخيلاق النبوة تعجيل الإفطار وتاخير السحور و وضع البيد اليمني على اليسرى في الصبالاة تحت السرة (الجرائح ١٩٣٦/١٤ أفران ٢٥/٣٥/١)

حفرت انس بن مالک رضی الله عند فرمائے ہیں کہ تین باتیں نبوت کے اطلاق وعادات مل سے ہیں (۱) افطار میں جلدی کرنا۔(۲) سحری و یر سے کھاتا۔(۲) اور نماز میں واکیر ہاتھ کوہا کیرم اتھ پر بناف کے نیچے دکھنا۔

(٥) عن عقبة بن صهبان أنه سمع علياً يقول في قول الله
 عزوجل: "فَصَلُ لِرَبِّكُ وَانْحَرْ " قال وضع اليمنى على اليسرى تحت

المسوة . (التمبيداين عبدالبر:۲۸۸۲)

ترجہ: عقید بن صبان کتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ادشاد "فصل لوبك وانحو" کی تغیر عمل انحول نے حفرت علی رضی اللہ عندے قرماتے ساکہ اس سے مراویہ ہے کہ نماز عمل واکم ہا تھ کو باکم ہا تھ پرناف کے بیچے رکھے۔

 (٦) عن أبي واثل عن أبي هريرة رضى الله عنه أخذ الأكف على الأكف في الصلاة تحت السوة . (شرايروترنيرالومرال: ١٨٠٨، والحلى انترم عهرهم)

ترجمہ:ابووائل حضرت ابوہر برة دخی اللہ عند نے قبل كرتے ہيں كہ نماز من ہضيا كو بھیلى پرناف كے نيچ ركھنا ہے۔

(٧) عن الحجاج بن حسان قال: صمعت أبا مجلز أو سالته
قال: قلت: كيف اضع؛ قال: يضع باطن كف يمينه على ظاهر كف
شماله ويجعلهما أسفل من السوة . (سمنان الرحية ٩٠١٠ ١٤٠٤ وكل)

ترجر: جہاج بن حمان بہتے ہیں کہ بش نے ابو مجلوب سنامیاان سے **بو مجھا** کہ نماز میں ہاتھے ک*م طرح آ*ر کھوں ؟ توانھوں نے بتلیا کہ دائم میں جھیلی کے اعماد و فی حصہ کوہائم جھیلی کے اوپر کی حصہ پرنافسسے <u>نت</u>ے دیکھے۔

 (٨) عن ابراهيم قال يضع يمينه على شماله في الصلاة تحت السرة . (ممنف: المراجية: ١٠٩١ه: ١١١ه صن)

جہد : مشیورفقہ و محدث ابرائیم تخفی نے کہا کہ نمازی اپنا دیاں ہاتھ با کُل ہاتھ پرناف کے نیچے دکھ۔

ضروری وضاحت:

ناف سے نیچ یاناف سے اوپر سے پرہا تھ باندھے کے بارے می مرفوع

ر وایتی ور دیدوم و موم کی بی اور ان می اکثر ضعیف بین البتہ نینچ با ندھنے کی ر وایتیں سینے و تیمره پر با ندھنے کی روائوں ہے اصول محدثین وفترا کے لحاظ ہے قوتی اور رائج ہیں۔

مسئله (۱۰) تحبير تحرير اور باتمون كو بانده ك بعد دعائد استان يعني مايز هير.

(۱) عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله تشخير اذااستفتح الصلاة قال: مبحائك اللهم وبحملك وتبارك اسمك وتعالى جلك ولا إله غيرك. (كاب الدياء الحرائل المحافظ الهيدي ولا إله غيرك. (كاب الدياء الحرائل الاستخداء والاستفادة الهيدي ورجله موقوده أنجالا اكتاب عداد قال العاملة الهيدي ورجله موقوده أنجالا اكتاب عداد قال العاملة الهيدي واستاده جيد الجرائس المرابع

(٢) عن أبى سعيد أن النبى غُلَيِّةً كان إذا المتنع الصلاة قال:
 سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك و لا إله غيرك.
 (ش تر) شهر ١٣٣٨)

ترجمہ: حضرت الو معید خدری وضی اللہ عندے دوایت ب کہ اللہ کے نبی علیات جب نماز شروع فرماتے تو صبحانے اللّٰ ہم الْحُرِيْرِ حتے۔

(٣)عن عائشة قالت: كان دسول الله تنطيخ اذا استفتح الصلاة قال: سبحانك الملهم وبحمدك وتباوك اسمك وتعالى جدك و لا إله غيوك. (سمناودو:۱۳/۱۱/۱۱/۱۱/۱۱/۱۱/۱۱/۱۲/۱۲/۱۱/۱۱ فال صحيح على شرط الشبعين.

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنجامے مروی ہے کہ رسول خدا عصلی جب نمازشر دع فرماتے توسیعہ نلک اللّہم اللّٰج یعتہ۔

(٤) عن عبدة وهو ابن لبابة أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهولاء الكلمات بيقول سبحانك اللهم الخ. ( مج سلم :١٥٢٨، وهوموسل لان عبدة ليبسع من عمر) ترجمد: المن للبدكايان به كرحمزت عرفادو أدمى الشود ( برض تعلم كري كرا المرض المناس كرحمزت عرفادو أدرى المناس كرحمزت عرفادو أدري كريت معدو و أبى بكر الصديق و ذكره ابن تيمية الجدفي المنتقى عن عمر و أبى بكر الصديق وعثمان و ابن مسعود ، ثم قال واختياز هولاء يعني الصحابة الذين ذكرهم لهذا الاستفتاح وجهرعمر به أحيانا بمحضومن الصحابة ليعلمه الناس مع أن السنة إخفاؤه يدل على أنه الافضل وأنه الذي كان النبي من أن السنة إخفاؤه يدل على أنه الافضل وأنه الذي كان النبي من أبوهم المناس المناسخة بدارواه على وأبوهم يرة فحسن لصحة الرواية . (المرابعة المرابعة المرابعة الرواية . (المرابعة المرابعة الرواية . (المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة الرواية . (المرابعة المرابعة الم

مسئله (۱۱) اگر فاحت كردم جول يا اكيد نماز يره رب بول تو ثا عن فارغ جو جانح بر آبت آوازش اعو فر بالله اور بسم الله يرصي -

(۱) فَإِذَاقُ اَتَ القرآنَ فَاسْتَعِدْ بالله من الشَّيطانِ الرَّجيم. (المل ١٣٠١) تجد: جب تو قرآن برج تو تو ( يهل ) الله تعالى كي بناه طلب

کر شیطان مروودے۔

(٢) عن أنس قال: صليت مع وصول الله صلى الله عليه وسلم
 وأبى بكر وعمو وعثمان فلم اسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الوحمن
 الرحيم ـ ( يح سلم / ١٤٤١)

ترجمہ: حضرت الس رضی اللہ عند کہتے ہیں کہ علی نے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے جھے اور حضرت عثمان رضی الله علیہ وسلم کے چھے اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی الله عشر کے ساتھ تماز پڑھی عمل نے ان حضرات عمل ہے کس سے کس سے ہم اللہ الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن اللہ حصر بڑھتے نہیں سنا۔

(٣) عن أنس قال صليت خلف النبي عَلَيْتُ وخلف أبي بكر
 وعمر وعثمان فكاتوا الايجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم (أمالًا
 ١٣/١١ الرحيم (الرحيم الإيجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم (أمالًا)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ کتے ہیں کہ بھی نے اللہ کے بی معلی اللہ علیہ وسلم کے بیچنے تماز اوا کی اور حضرت ابو بحر، حضرت عمر، حضرت حیان رضی اللہ عنم کے بیچنے بھی نماز پڑھی ہے سب حضرات نماز بھی بسم اللہ بلند آواز ہے نہیں پڑھتے تھے۔

ه) عن ابى صعيد الخعلوى أن وصول الله عَنْجُنْ كَان يقول قبل القراءة اعوذ بالله من الشيطان الرحيم . (ممن*ع برالزان ٨١٠/٠* 

ترجمہ: حضرت الوسعيد خدرى دخي الله عند روايت كرتے ہيں كدر سول الله عَيْضَةً قرأت مي بيليا مؤوالله يزمتے تقے۔ (٦) عن الاسود بن يزيد قال: رأيت عمر بن الخطاب حين افتتح الصلاة كبر، ثم قبال صبحانك اللهم وبحمدك وتبهارك اسمك وتعالى جدك و لا إلىه غيبوك ثم يتعوذ. (رواوالدار تشلى:٣٠٠/١٠) واساده كرة منشائها في الإسمالية... (٣٤/١/٣)

ترجه مشہور تابی امود بن بریخی رحمة اللہ کتے ہیں کہ علی نے حفرت فاروق اعظم دشی اللہ عند کو دیکھا کہ جب نماز شروع کرتے تو تھیر کتے چر سبحان الملهم الحرج شنے اس کے بعداعو فرباللہ کتے۔

(٧) عن أبى و اثل قال: كان على و ابن مسعود لا يجهوان ببسم
 الله الرحمن الرحيم و لا بالتعويذ و لا بالتأمين. رواه الطبراني في الكبير
 وفيه أبو صعد البقال وهو تقة مدلس ( مُحمار ١٠٨٠/٢٠/٨)

ترجمہ: الیو واکل کا بیان ہے کہ حضرت علی مرتشیٰ اور عمید اللہ بن مسعود رمنی اللہ عنبمالیم اللہ اعرفہ باللہ اور آئین کو بلند آواز ہے ٹیس کتیتے تھے۔

 (A) عن ابى و اثل قال كانوا يسرون التعوذ والبسملة فى الصلاة (رواه سعيد بن منصور واستاده صحيح)

ترجمہ:ابودا کل کہتے کہ لوگ (یعنی محابہ و تابعین)( نماز ٹیں اعوذ یاللہ اور بسم اللہ کو تہتمہ پڑھاکرتے تھے۔

تنجیعیه : بم الله کوجر (بلد آواز) برج من سے بارے می جو ر وایش نش کی باتی میں دوزیاد و تر صنیف وغیر مقبول میں پھر تھی اسم الللہ کوجر کے ساتھ پڑھنے والوں پر تکیر مناسب نہیں ہے۔

قرأت:

مسئله :(١٢) تعوذ وتسميد كے بعد فرض كى يكى دو ركعتوں اور بقيد

سب نمازوں کی کل رکھتوں علی مورة فاتحد اور اس کے ساتھ کو فُل مورت یا کم از کم تمین چھوٹی ایک بیزی آیت پڑھیں۔

(١) فَاقْرَوُّا مَا تَيَسَّرُ مِنْ الْقُرِ آن ، يِرْحُوثْرِ آن يُل سے جس تدر ميسر بو۔

(٢) عن أبي هريرة أن رسول الله عَلَيْكِ قال: لاصلاة الابقرأة ،

المحليث . (محيح سلم: ار14)

ترجمہ: حضرت ابو ہر بر مارضی اللہ عنہ ہے مر دی ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا کہ بغیر قر اُت کے کوئی نماز نہیں۔

(۳) عن أبى سعيد قال: أمرنا أن نقراً بفاتحة الكتاب وماتيسر.
(شن ايروتو: ۱۸۸۱ وسند احمد وابيطي وابن حيان) قال ابن سيد الناس اسناده
صحيح ورجاله ثقات وقال الحافظ في التلخيص اسناده صحيح وقال
في الغراية صححه ابن حيان، ٢٠٤٦/شن: ٣٥/٥)

ترجر : حصرت الوسعيد خدري رضى الله كتبة بين كه جميس (منجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم) محم وياكيا ب كه بهم سورة فاتحد اور قرآن كاجر حصد ميسر بو پرجمين -

(\$) عن عبادة بن صامت أخبره أن رسول الله عَلَيْتُ قال لاصلاة لمعن لم يقرا بأم القرآن فصاعدا. (كم سلم:١٩٩١، ش:ايرواي:١٩٩١، ومعنى ميدارزاق:١٩٦٣ وسمة اج:(٣٢١م)

(۳) حضرت مباده من صامت دخی الله ب دوایت به که رسول الله عظیفتی نے فربایات کی نماز نہیں جس نے سور و کا تحد اور اس کے ساتھ قر آن کا کچھ حرید حصہ نہیں پڑھا۔

(٥) عن عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه أن النبى عَلَيْتُ يقرأ فى
 الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتباب ومسورة

ويُسمعنا الآية أحيانًا ويقرأ في الركعتين الآخر بين بفاتحة الكتاب . (ميح بخارى: ارع ابو ميح مسلم: ارد ١٨٥) و اللفظ له .

مسئله (١٣) فرض كي ترى ركعتول من مورة فاتحد كے بجائے تبيع یڑھ لیں یا خاموش دیں تب بھی نماز ہو جائے گی۔

(١) عن عبيد الله بن أبي رافع قال: كان يعني عليا يقرأ في الأوليين من الظهر والعصر بأم القرآن وصورة ولايقرأ في الأخريين . (مصنف این عوالرزاق: ۱۹۰۶)

ترجمہ: عبید الله بن الى دافع كابيان ہے كه حضرت على رضى الله عنه ظهرا ور عصر کی پہلی دو رکعتول میں فاتحہ اور مورت بڑھتے تھے اور آخر کی دو رکعتول میں قرات نہیں کرتے تھے۔

 (٢) عن أبى اسحاق عن على وعبد الله أنهما قالا: اقرأفي الأوليين وصبح في الأخريين. (معندا تان اليشيد: ١٧٠٨، في كراكي)

ترجمہ :ابواسحاق حضرت علی اور حید اللہ بن مسعود رضی اللہ عنما ہے نقل کرتے ہیں کہ ان دونوں حضرات نے فرمایا کہ پہلی دو رکعتوں میں قر اُت کروا ور آخري ركعتول ين تسبيح يزهو ..

(٣) عن إبراهيم قال: اڤرا في الأولين بفاتحة الكتاب و سورة. ترجمہ: ابراہیم تخی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ پہلی دور کعتول میں فاتحہ اور مورت يرهواور أخرى ركعتول من تبيع يرمو

(٤) عن علقمة بن قيس أن عبد الله بن مسعودكان لايقرأ خلف الإمام فيما يجهر فيه وفيما يخافت فيه في الأوليين ولا في الأخريين، وإذا صلَّى وحده قرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة ولم يقرأ في الأخريين شيئا. (١٠٠١م كد١٠٠١) ترجمہ: علقہ بن قبی تخی کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسوور فی اللہ
عند لمام کے چھیے جمہری و مرکای نماز شی قر اُت نہیں کرتے ہے نہ بیکی دور کو توں
ہیں اور نہ کھیلی دور کوتوں عمی اور جب ایکے نماز پڑھے تو بیکی دور کوتوں عمی
فاتحہ اور کوئی مورت پڑھے تھے اور بیگیلی دور کوتوں عمی بیکہ بیکی پڑھے تھے۔
مسئلے (۱۳) اور اگر لمام کی اقتراعی نماز ادا کررہے جی تو تا پڑھ کر
ظاموش ہوجا کی خود قر اُت وہ کریں بلکہ لمام کی قرائت کی جائب ظاموثی کے
ماتھ و میان لگانے و گھی۔

(٣) وَإِذَا قُرِى الْقُرْانُ فَاسْتَمِعُوا له وَآنْصِتُوا لَمَلَكُمْ تُرْحُمُونَ
 (١٤/١ف:١٤/٥)

ترجمہ: اور جب قر آن پڑھا جائے تو اس کی طرف کا ن لگائے رہو اور خامو تی رہ ہو تاکہ تم پر دھم کیا جائے۔

فائدہ: الم احرائی طبل الم الغیر محد من حن العاق، الم بصاص رازی، حافظ این حد الر، حافظ این جید وغیره اثمة حدیث و تغیر وفقہ فرائے میں کد اس بات پر ابعال ہے کہ یہ آیت نماز علی قرائت کے سلط علی نازل ہوئی ہے۔

(٢) عن أبى موسى الأشعرى قال: إن رسول الله المنطقة عطبنا فين لناصنتنا علمناصلتنا فقال: إذاصليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فانصتوا وإذا قال، غير المغضوب عليهم والضالين، فقولوا: آمين ، الحديث بروايسة المجورين صليمان عن قتادة ( مح ملم: ١٨٣٥، ومندام الا ١٨٥٣، واعماله،

مرجمه حطرت ابوموى اشعرى رضى الذونه كايان ب كدرسول فد المنطقة

نے میں خطاب فرملااور مدرے واسط دین طریقے کو بیان فرمایا در میس نماز کا طریقہ کھایا اور آپ نے اس سلط عمی فرملا کہ جب نماز پز سے لگو تو اپنی منوں کو درست کرو چگر تم میں ہے ایک تمہار کی امامت کرائے وہ جب تجبیر کے قوتم تجبیر کہواور ھے جب قرآت کرے تو تم تاموثی رہواور جب وہ "غیر المعضوب علیهم و لا الفسالین" کے قرقم آمن کہد۔

(٣) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْتُ إِنَّمَا جعل الإمام ليدوّ به فاذا كبّر، فكبّرو إذا قرأ فانصتوا، الحديث (ترأن: الامام المام والمام والمام والمام والمام والمام والمام والمام والمام المام المام

ترجد :حفرت الوہر رقاد فی الفدھند کیتے بیں کہ الفدے و سول می اللہ فی ا فریلالهام قوامی کے بنایا جاتا ہے کہ اس کی افقد آئی جائے ، انداز بسیام تجمیر کے تو اس کے بعد تخمیر کھواور جب و قر مُت کرے تو تم اوگ خام و آل روو۔

 (٤) عن جابرقال: قال رصول الله عَنْظَةً: من كان له إمام فقرأة الإمام له قرآة. (وواه اصد بن مبع في مسنده وقال المعافظ البوصيري في ابيحاف: ٣٥٥٣، كل تأثر والتجن)

ترجہ: حضرت جابرین عبد الله رضی الله حنیات بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فریا جسنے قام کی افتدا کی قوام کی قر اُست می مقتدی کی قر اُست ہے، لین مقتدی کو الگ سے قرائت کی ضرورت نیس الم می قرائت اس کے حق میں مجمی کا لی ہے۔

 (٥) عن أبي هريرة أن رسول الله عَلَيْتُ انصرف من صلاة جهر فيها بالقرأة فقال: هل قرأ مَعِي منكم أحد أنفا، فقال رجل: نعم أنا ينوسوش الله! فقال رسول الله عَلَيْتُ: اقول مالي انازعني الفرآن ، فانتهى الناس عن القرآة مع رسول الله ، فيما جهر فيه رسول الله المُنتِّئِثِة بالقرآة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم (مَوَ الله الله معنى الله على المخاطئة المغلطاتي و الله الترمذى هذا حديث حسن في أكثر النسخ وفي بعضها صحيح، وقال المحاطئة أبوعلى طوسى في كتاب الأحكام من تايفه هذا حديث حسن وصححه الحافظ أبوبكر الخطيب في كتابه المدرج، الاعلام للمغلطاتي (محريم ممر) وصححه أبعا أبو محر الخطيب في كتابه المدرج، الاعلام للمغلطاتي (محريم ممر) وصححه أبعا أبو محر الخطيب في كتابه المدرج، الاعلام للمغلطاتي

ترجمہ: حضرت الوہم یہ وہ کی افسان میں مروی ہے کہ رسول اللہ عظیہ
ایک جمری نمازے فارغ ہوئے تو دریافت فرمایا کیا الروقت تم شم ہے کی نے
میرے بچنچ قرآت کی ہے ایک صاحب بولیے تی ہاں شم نے ارسول اللہ الورسول
اللہ علیہ نے فرمایا جمی تو شمی تی شمی کہ دہا تھا ہم ہے ساتھ قر آن شمی مناوحت
کیوں ہوری ہے ؟ اس کے بعد جمری نمازوں شمی محابہ کرام نے آر گ کے بچنچ
قرآت ترک کر دی۔

(ای مدیث پاک پر فنی بحث کے لیے مند احر مع تعلق امر شاکر :۱ار ۲۸۵-۲۵۸) مطالعہ مجیدے)۔

نوٹ:اس مئلہ کی تضیلات کے لیے دیکھنے داری کماب "مام کے بیھیے مقندی کی قرآت کا حکم۔

مسئله (۱۵) جب المام موراة خاتحه كى قرأت كرت وقت "ولا المصالين" بريبونج تولهم أورمتمترى سب آسته آوازے "آمين" كميس۔

(١) عن أبي هريرة أن وصول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الامام: "غير المفضوب عليهم ولا الضالين" فقولوا: "آبين" فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفرله ماتقدم من ذنبه " ركح تمدي

ارده مح مسلم دای انحود)

ترجر \_ حضرت الا بر برورض الشعند ب دوایت بر کد الله ک دمول الله علی الله علی دملم نے فرایل المام جب "غیر المعضوب علیهم و لا الصالین" کیے تو تم ب آئین کو کول کہ جس کا آئین کہنا فرشتوں کے آئین کمنے کے موافق بوجائے گال کے انگلے کناه مناف کر دیے جاتے ہیں۔

(۲) عن أبى هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلّمنا يقول: لاتبادروا الإمام. إذا كبّر فكبروا وإذا قال ولا الصالين فقولوا: آمين وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لممن حصده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد . ، (عم ملم/ ۱۵/ ۱)

ترجد: حضرت إلى بريره كتية بين كد رمول الفد على الفرطية وكلم بمين (طريقة نماز) كمائة بوئ فريات فق لام سے سبقت شركو ولام جب مجير كيا تواسط بور مجير كيوور لام جب "ولا الفضائين" كي تو تم سب آيش كيووروه جب ركوع عن جائة تواس ك بعد ركوع عن جاذاوروه جب صمع الله لمن حمده كي تو تم سب اللهم وبنا لك المحمد كيور

(٣) عن أبى هسريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام "غير المغضوب عليهم ولا الصالمن" فقولوا: آمين، وإن المداتكة تقول آمين، وإن الامام يقول آمين ، فمن وافق تأمينة تامين المداتكة غفوله ما تقام من شبه. ، ، (مزامد ١٣٣٧، من تألل أير ١٣٣٠ من تألل المداتكة على المداتكة المداتكة على المداتكة المداتكة على المداتكة المدا

مر جرد حفرت اله بر رود من الله كابيان ب كر رسول خداصل الله عليه و ملم نے فرایا كه امام جب "غيوالمعضوب عليهم و الاالصالين" كي توقم لوگ آيمن كيوفرنت يمي آيمن كيته بين اور الم ينجى آيمن كبتاب و توجس مخص کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کنے ہے موافق ہوٰ جائے گاا*س کے* ایکلے مناه معاف كردئ جاتے بيں۔

ضرور ي تنبيه ان فرواه اهاديث يديمعلوم بوتا يام بلند آواز ے آئن نیس کیا کول کہ اگر وہ بلند آواز ہے آئن کہا تو آ تخفرت علقہ مقتروں کے آین کئے کولام کے والاالمصالین کئے برمطن فرات۔

(2) عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه قال: إذا أمَّن الإمام فأمَّنوا؛ قانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفرله ما تقدم من فنبه (رواه الجماعة).

ترجمہ: حضرت ابو ہر پر پوشی اللہ عنہ ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم في فرمايا امام جب آجن كي لوتم لوك آجن كيو كيول كدجس فخف كا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے ہے موافق ہو جائے گا اسکے اگلے گناہ معاف كردئ جلت إي

وضاعت: ال مديث من أتخفرت صلى الله عليه وسلم ك فرمان "إذا أمن الإمام " كوجمبور علام ف مجاز يرمحول كياب تأكد حضور بإك صلى الله عليه وسلم ك ارشاد " إذا قال الإمام والصالين" ش بابم موافقت موجاك چنانچه حافظ این تجر فتح الباري شرح بخاري مي لکستة بين-"فلو ا فلجمع بين الروايتين يقتضي حمل قوله 'اذا امن' على المجاز ـ٣٣٥/٢)

رّجمه: علاء كتي بي كه حديث "إذا قال الامام و لا الضالين" اور حديث"إذا أمن الإهام "من جمع وتطبيق كانقاضا بي كه حضورياك صلى الله عليه وسلم ك ادشاد" إذا أهن الإهام "كومجاز يرمحول كياجائ " فتعد بو ولا تكن مع الغافلين ".

(٥) عن واثل بن حجر أنه صلى مع النبي النُّنُّة، فلما بلغ "هيو

المغضوب عليهم والاالضالين قال: آمين وأخفى بها صوته، الحديث. (سنن ترفدي: ار ۲۴، مند احمد ۱۲۳، مند ابو داؤد الطبيالي: ر۸ ۱۳۸، سنن وار قطني: ار ۱۳۸۸

متدرك ماكم: ١٩٣٢/ وقال هذا حديث صحيح على شرطهما واقرَّه الذهبي)

ترجمہ :حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ ہے مر وی ہے کہ انھوں نے اللہ کے نی صلٰی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وللم"غير المغضوب عليهم والالضالين " يرينج تو آپ ﷺ في آمن كها اوراس ميں اپني آواز كويست كيا۔

(٦) عن أبي واثل قال: كان عمر وعلى لايجهر ان ببسم الله الوحمن الوحيم والإبالتعوذ والا بالتامين. (ثر ح مال الآثار:١١٠ ١٥٠٠ وذكر الخافظ التركماني في الجوبر التي: ١٠٨٣)

ترجمہ :ابووائل بیان کرتے ہیں کہ حصرت عمر فار وق اور علی مرتضیٰ رضی اللہ عنما، بسم الله ،اعوذ بالله اور آمین میں آواز بلند نہیں کرتے تھے۔

(٧) عن علقمة والأسودكليهما عن ابن مسعود قال يخفى الإمام ثلاثا التعود، وبسم الله الرحلن الرحيم، وآمين (الحامات جم:٢٠٩٨)

ترجمه : علقمه اور اسود دونول حضرت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سے نقل کرتے میں کہ انھوں نے فرمایا مام تین چیز وں پینی اعو ذ باللّٰہ ، بسب اللّٰہ اور آمین کو آہتہ کے گا۔

رکورع:

مسئل (١٢) قرأت سے فارغ موجائي تو تحبير كتے موے ركوع

عن ابي هريرة قال كان رسو ل الله عُنْكُ إذا قام إلى الصلاة

یکتو حین یقوع، نم یکتر حین یو کع، المحدیث (سمی الده به محم ۱۹۵۱) ترجمه: حضرت الو بر برقر رضی الله عند بیان کرتے میں که دسول الله صلی الله علیه وسلم جب نماز پڑھنے کا ادادہ کرے تو گفرے ہوئے کے وقت تکمیر کتے اور چگر کر کوئے میں جانے کے وقت تکمیر کتے تھے۔

مسئلہ (۱۵) رکوئٹس اپنے اوپر کے دھڑ کواس صدیک جھکا کی کہ گردن اور چیٹھ تقریبا ایک کٹ پڑ آجا کیں۔

(١) عن عائشة قالت كان رسول الله ﷺ يستفتع الصلاة بالتكبير والقرأة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوّبه ولكن بين ذلك. ( مح سم ١٩٣١)

ترجیہ :حضرت عاکشر رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول خدا سلی اللہ علم م نماز کو تکبیر سے اور قرائت کو الحمد للہ دب العالمین سے شروع قرماتے تھے اور جب وکوئ عمی جاتے تھے تو سر مبارک کونہ بلند کرتے تھے اور نہ نجا بلکہ ان دونوں کے درمیان عمی رکھے تھے۔

(٣) عن ابن عباص قال: كان وصول اللَّمَ النَّيْة ال كع استوى، فلوصب على ظهره ماء الاستفر . (تُع الرّداء ٢٠٠٠ البحرواله طرق في الكبر والوصب على ظهره ماء الاستفر . (تُع الرّداء ٢٠٠٠ البحرواله طرق في الكبر والأوسط وقال وعلهما موقون) ترجمه: حقرت عبد الله ابن عباس وضى الله تمهاكا بيان به كدر وال الله عبد كو كارت قريشت عبارك كواس طرح بمواد كرت كراكر آب عليه في بيات وده هم ادرتا .

مد خانه المراق المراق على يالان سيد هر تعين ان شرخ ند بونا جائز اور المراق الم

(۱) عن أنس قال: قال لى يعني النبي صلى الله عليه وسلم: يابني ! إذا وكعت فضع كفيك على وكبتك وفرّج بين أصابعك وارفع يديك عن جنبك. (ضب الريد ٢٤٤١) و كان حال: ٣٤٢٧٣، ومن اين مرأ سدي فولي منف مبدارة (١٥١٨)

ترجہ: خادم رمول انس بن مالک رضی اللہ عند کتے ہیں کہ جھ سے نج باپک عقیق نے فر مالا اے بیے جب رکونا کر دو تو دو فول ہاتھ محمنوں پر دمجواو والکیوں کے در میان کشادگی رکھواو رہا تھوں کو پہلوے دو در کھو۔

مسئله (۱۹) د کوش عمل کم از کم اتی د بردکس کد اطمیتان سے تین مرتبہ سبحان دہی العظیم کہا جاسکے۔

الساور بازوكو تان كراية كيلووس يدورو كها. .

(1) عن ابن مسعود ان المبی تُطُیُّ قال: إذا رکع أسمدكم فقال في ركزعه: سبحان دبی العظیم ثلاث موّات، فقد تم ركزعه وذلك أدناه وإذا سجد فقال في سيخوده: سبحا ن ربی الأعلى ثلاث مرات، فقد تم سبحوده وذلك أدناه . (سمترت/۴۰۰)

ترجد: حقرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند سد دوات سب که نجی پاک میکنی نے قربلیاک تم عمل سے می نے جب رکرم کیا اور اپنے دکوره عمل شمن بار "سبحان ربی العظیم " پڑھاتو اس کار کرم کا پورا ہو تین بارکی تعداد کمال کا لونی ورجه به اورجب مجره کیااور مجره ش "صبعتا ن دبی الأعلی" تمن بار پرهاتواس کا مجده ممل بو کیااوریه کال کااد فی ورجه ب

(۲) عن أبي بكرة أن رسول الله غَنْظِيمً كان يسبح في ركوعه "سبحان ربي العظيم" للالأ وفي سبجوده "سبحان ربي الأعلى" ثلاثا.
 (روبلواروالورائية وسي آجرالش مرسم»)

حفرت الديره وفي الشوند كتية إلى كه رمول الله علي المالية المين الروم ش تمن بار مسهجان وبي المعظيم كتية تق اورائي تجديد عمل تمن بار " مسهجا ن ربي الأعلى " كتية تقيد

مسئله (۴٠) گردگورات الواطر جميده كفرت دوجاكي كرجم عن كوئن في الله ندري-

(۱) عن أبى هريرة أن النبي تَنْتُلَتُّ دَخُلُ المسجد، فدخل رجل فضلى، ثم جاء فسلَم على النبي تَنْتُلِثُ ، فو دَ عليه النبي تَنْتُ فقال: اوجع، فصل فقك لم تصلّ، فصلْ فرجاء فسلَم على النبي تَنْتُ ، فقال: اوجع فصلَّ فقال: إذافت إلى الصلوة فكر ثم افراً ماتيسر مطك من القرآن ثم اوكع حتى تعتمل واكما، ثم اوقع حتى تعتلل قائما، ثم اسجد حتى تعتلل قائما، ثم اسجد حتى تعتمل قائما، ثم اسجد حتى تعتمل قائما، ثم اسجد حتى

ترجمہ: حضرت الاہم پر یہ اوشی الشاعنہ بیان کرتے ہیں کہ ٹی پاک ﷺ مجد علی تشریف لاے آپ کے بعد ایک شخص مجد علی داخل ہواور مائر پڑھ کر آنخفرت ﷺ کی فدمت علی آکر سلام کیا، آپ نے اس کے سلام کا بواب یا اور فرایک دائیں جاکر چارے نماز چاہو تم نے تو نماز پڑھی ہی ٹیس، اس شخص نے مجرے نماز پڑھی اور آخفرت ﷺ کی فدمت عمل آکر سلام کیا آپ نے تجر فربیا جار نماز پڑھو تم نے تو نماز پر می می نیس تن بار آپ نے عدوا ہی او تا اتقال او تا اتقال او تا اتقال او تا ا اس میں نے عرض کیا اس دات کی تشم جس نے تق کے ساتھ آپ کو جیجا ہے میں اس سے ایسی نماز پڑھی نہیں جانبا آپ بھے سمادی ؟ تو آپ نے فرمایا تم جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو پہلے بچیر کھ چھڑجیس قرآن کا جو نا حصر میں ہو اور پڑھو پھرا طمینان سے رکون کر و پھر رکون سے سر اٹھراتا دو بالکل سیدھے کھڑے ہو جو پھرا تھینان کے ساتھ تجرہ کرووائے۔

(٢) عن عائشة قالت: وكان رسول الله عليه إذا رفع رأسه
 من الركوع لم يسجدحتي يستوى قائماً. (عج سلم ١٩٢٨)

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی الشعنم اکتی ہیں کہ رسول الشرحلی اللہ علیہ وسلم جب رکوئے سر الفات تو خوب سیدھے کھڑے ہونے سے پہلے مجدہ نہیں کرتے تھے۔

مسئله (۲۱) امام که رکوع بر اٹھانے سے پہلے ہیلے اگر آپ رکوع میں ل جائی تو آپ رکھت کواجائیں گے۔

(٢) عن أبى هريرة قال: قال ومول الله عَنْهِ : إذا جتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا و الاتعتدوها شيئا ومن أحرك ركمة فقد أدرك الصلاة . (عنها يرودو ١٩٥٨)

ترجمه : حفرت الوجريه وفي الله عند عدوايت ب كدر سول الله علية

نے فرمایاجب تم نماز کو آؤ اور ہم مجدہ کی حالت میں ہوں تو مجدہ میں بطیع جاداور اس مجدہ کااعتبار نہ کر وءاور جس نے رکو کیا لیا اس نے رکعت پالی۔

(٣) عن ابن عدر قال: إذا أوركت الإمام واكلما، فركلت قبل أن يوقع فقد أوركت الإمام والكلاء فركلت قبل أن يوقع فقد أورك المستف ميدار فق مهرار (٢٥٥) مريد معرف عبدار فق مهرار وستف ميدار فق المام كوركوع كا حالت على باليالواوراس كر دكوع المستف ميسلم تم في دكوع كركوع في حالت كريا توقع مركب على المام في مركب مي جائم المحاص المستفوت الوركر تهمار سردكوع عمل جائم في ميل المام في مرافعاليا تودكوت فوت الوكلي و توكوع المنالية ودكوت فوت الوكلي و

(\$) عن ابن عمر قال: إذا جئت والإمام راكع، فوضعت يديك قبل أن يوفع رأسه فقد أدر كت. (مضاءن الباهية: ١٥٣/٩/٩)

ترجمہ: بعضر ت این عمر رضی الله عنهمافر ماتے میں جب تو امام کے رکوع کی حالت میں آیا اور اس کے سر اٹھانے سے پہلے تونے اپنے گھٹے پر ہاتھ دکھ دیا تو تونے دکھت کو ہالیا۔

مسئله (۲۲) ركوع ي كفر بوت وقت الم "صمع الله لمن حمده "كياور مقترى" وبنا لك الحمد "كين-

(١) عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام: "سمح الله لمن حمده" فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفرله ماتقدم من ذنبه. ( مج عدل المهام مح عدل).

ترجمہ: حضرت الوہر یہ وقتی انشدعنہ سے مروی ہے کہ وسول انشد صلی انشد علیہ وسلم نے فرایا کہ لهام جب مسمع الله لممن حملہ کے تو تم اوگ (لیمن مقتدی) الملهم وبنا لمك المحملہ كھو. (۷) عن أنس، مو فوعا، قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به إذا كبر فكروا و إذا ركع فار كلوا و إذا رفع فار فعوا وإذا قال سمع الله لمن حمله فكروا و إذا ركع فار كلوا و إذا رفع فار فعوا و إذا قال سمع الله لمن حمله فقولوا و إنالك الحصد و إذا سجد فاسجد و المركيات عليه المرات كل المرتبع على المرتبع في مركب في المرتبع في المرتبع في مركب في المرتبع في المرتبع في مركب في المرتبع في المرتبع

مسئله (۲۳) رکورا و مجدسات الله می مجی سرندا نمائی

" (١)عن أبى هريرة "موفوعا" أما يتخشى أحدكم أوالايتخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعسل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار . (كيمترك ١٩١/٣، كي سلم:١٨١٨)

ترجمہ جعشرت الو ہر مرة دسنی اللہ عند نی پاک مطی اللہ علیہ و سم کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کیا تم شمس کے کی ڈو تا کیس جنب وہ ایٹامر امام سے پہلے اشا تا ہے کہ اللہ تعالی اس کے مرکو یا اس کی صورت کو گذھے کے مریا صورت کی طرح بما دیں گے۔

مسئله (۲۳) اکیل نماز پڑھنے والے رکوئ سے اٹھنے کے و تت"سمع الله لعن حمدہ اور" دبنالك الحمد" دونوں كيل.

(١) عن عبد الله ابن أبى أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع ظهره من الركوع، قال: سمع الله لمن حمده اللهم لك الحمد ملاء السموات وملاء الأرض وملاء ماشت

من شيء بعده . (ميح مسلم: ١٩٠١)

ترجد: معرّت عيرالله بن الجاوئي وشي الله عدروايت كرتم بي كد رمول الله ملى الله عليه و ملم جب ركوم عد يشت مبارك المعاتمة توكية "مسعع الله لمعن حصله الملهم وبنا لك المحمد ملاء السموات ملاء الأوض وملاء عاشفت من شي بعده ".

مسئلہ (۲۵) رکوع یں جانے اور رکوع ہے اٹنے کے وقت رفع بدین بہتر نیس ہے۔

(۱) عن علقمة قال: قال عبد الله بن مسعود الا اصلى بكم صلاة رسول الله المنظفة فصلى، فلم يوفع يدنيه إلاموة واحدة ، قال أبوعيسي حديث الله عن مسعود حديث حسن وبه يقول غيرواحد من أمل العلم من أصحاب النبي المنظفة والنابعين وهو قول سفيان وأهل الكوفة ( سن تذى بهمه و سن ايرواز بهمه، ونائي بهراه، ومائي بهراه، ومعد اين بل عيد ببعد الموه صعب بعدها على شرط الشبعي وبعشها على شرط مسلم) ترجم: مشهور تالي عاقم كم ترتبر المنظمة على شرط الشبعي وبعشها على شرط مسلم) ترقم: مشهور تالي عاقم كم تراثب مرادات الله على شرط مسلم) كم نمازي طرح نماز، وحوث الله عليه ومل كم نمازي طرح نماز، وحوث على الدوم كم ناتبي عرائش عاد الله عليه ومل عرائش على الله عليه ومل كم نمازي طرح نماز برحى توصر ف

(٢) عن عبد الله عن النبى غُلِظتُهُ أنه كان يرفع يديه في أول
 تكبير ة ثم إليعود. (شرح طاباً ١٣٠٨/١٣١٠ عندة قي)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن سعود رضی اللہ عند روایت كرتے ہيں كہ تي پاک منتیجہ تجمير تم يمد شمل اتھوں كواشاتے تتے ہم دوبارہ نہيں الفاتے تتے۔

(٣) عن سالم عن أبيه قال: رأيت رسول الله ﷺ إذا افتتح

الصلاقه رفع يد يه حتى يعاذي بهما وقال بعضهم: حفو منكيه وإذا أو أن يوكع وبعد عايدة وإذا بعضهم أو أدا أن يوكع وبعد عايدة وأسه من الركوع لا يوضهما وقال بعضهم ولا يوضهما وقال بعضهم ولا يوفع بين السجد تين والمعنى واحد (كيام والتناجم برض الفرخماك روايت في الرحم من كرض الفرخماك بوايت في الماز من كرتم مواهم كماك جب آپ نماز مراح فرات ورخم ورخم كماك جب آپ نماز فراع فرات و ورخم يران كرتم موظر هول تك اور جب وكوم كم فرات اور اور كرام كما ورخم يران محمل مراح الفات كم يورن في من في كماك وولي كورول كورول كورول المحمد والمنازي المنازي ا

تسنبیده : به دوایت سند که لواظ سه نهایت قوی اور علت و شذو د سه کمر ی ہے ، جن حفر است نے اس پر کلام کیاہے اصول محد شن کی دوے دود رست خیس ہے ، تفصیل کے لیے ملادی کماہ " حقیق منظر رفع پرین" دیکھتے۔

(٤) عن ابن مسعود قال: صليت نحلف نبى اللّه تُلْطِئِهُ وأبى يكر و عمر : فلم يرفعوا أيد يهم إلاعند المتناح الصلاة وقال اسعاق و به ناخذ في الصلاة كلها . (وارتفل: ١٩٥٨م: تكلّ: ١٩٧١موانج مراكل: ١٩٠١مون وفال العالمة الدين استاده جد)

(٥) عن عباد بن الزبير (موسلا) أن رسول الله منطقة كان إذا الم المسلة رفع بديه في أول الصلاة، قم لم يرفعهما في شيء حتى

يفرغ. (نُعبِ الراية: ١٩٧٩، وقال المحدث الكشميرى فهو مرصل جيد)

ترجمہ: عمادین ذمیر (مرملا)، دایت کرتے میں کہ آتخفرت ﷺ جب نماز شر و ما فرائے قر شر دما نماز میں د فرائے اس کے بعد نماز کے کی حصہ میں رفع پر این شرائے بیال تک کہ نمازے فارغ و جائے۔

(٦) عن الاسود قال رأيت عمر بن الخطاب يرفع يديه في أول
 تكبيرة، ثم لايعود وقال عبد الملك: ورأيت الشعبي وإبراهيم وأبا
 إسحاق لايرفعون أيذيهم إلاحين يفتتحون الصلاة. (أثر عمل الله؟

به معنانی که پونشنو کا به مینههم در حقوق میست و مینده میدند. در مراس مین دید. ۱۳۳۱ ادر معنفه این این شیر ۴۲۸ ۲۰ و و میده صبحیح علی شوط مسلم) ترجمه نامود کیتی تیل کدیمل نے حضرت عمر فارد دی رضی الله عند کور یکھا کہ

کریمہ ۱۰ورے ہیں کہ مان کے سرے مراد وار الاسلامی وریعہ مد مرف مجیر قریمہ کے دفت رہے ہیں کرتے تھے، دادی عبد اللک کا بیان ہے کہ شی نے فاضحی، امام ایرالیم تنی اداد محدث ایو اسان سیسی کو دیکھا کہ یہ محترات مجی مرف مجیر قم یہ بی کے دفت رہی میں کرتے تھے۔

(٧) عن عاصم بن كليب عن أبيه أن عليا كان يرفع بديه في أول تكبيرة من الصلاة ثم لابعود. (شرح سال ١٤٠٩/١٣/١٠/١٠ وسخساع الم شير ١/١١٥٠ وقال السعاف الربادي روه أثر صحيح ، نصب الرابة ، وقال السعافة ابن حجر رجاله فقات ، المدرنة : ١٥٥/)

ترجمہ: کلیب کابیان ہے کہ حفرت علی مرتنی وٹی الشرعنہ تجمیر تم یہ کے وقت دخ بدین کرتے تھے اس کے ابتد پھرٹیش کرتے تھے۔

(٨) عن أبى إسحاق قال: كان أصحاب عبد الله وأصحاب على لا يوضون أيديهم إلا في التناح المصلاة، وقال و كيع ثم لا يعو دون. (معنسائن الم شربه ١٩٠٢ - الجرائل ١٩٠٦، وسنده صحح على شوط الشبخي ] رحمد : الواحال عمر وكي كم دخرت عوالله كن مسحود مثن الله عنہ کے تلازہ اور حضرت علی وضی اللہ عند کے تلازہ صرف تحبیر تح یمد کے وتت رفع يدين كرتے تھے۔

فوت : اس مئله على حفرات محابه اوران كے بعد فقماد محدثين كا طريقة عمل مخلف رماے ليكن خلفائے راشدين رضي الله عنهم سے تحبير تح يمه کے علاوہ رفع پدین ثابت نہیں ہے۔اس لیے اس کے رائح ہونے میں کیا کلام ہو سکتاہے۔

مصفلہ (۳۷) توریہ کے بدر تحبیر کتے ہوئے محدہ میں جائیں، مجدہ یں جاتے وقت در ن ذیل ہاتوں کا خیال رکھیں۔

(الف) سب سے پہلے تھٹوں کوخم دے کر انھیں زین کی طرف لے

رے)جب گھنے ذیمن رکک جائم اُوال کے بعد سنے کو جھکا ئیں۔

(ج) مکمٹوں کو زمین پر رکھنے کے بعد ہاتھ پھر ناک پھر پیشانی زمین پر

 (١) عن واثل بن حجر قال رأيت رسول الله عليه إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه (سن تدى ١١/١، و سنن ابو داؤد بار ۱۳۴ دوستن این ماجه زر ۱۲ دوستن دار کی ایر ۲ سم سور و سند رک هایم زار ۱۲۵ ه قال الترمذي هذا حديث غريب حسن لاتعرف أحدا رواه غير شريك قال وروى همام عن عاصم هذا مرصلا ولم يذكر فيه والل ، وقال العلامة النيموي في آثار السنن وَلَحِدِيثَ لِابِتِحِطُ عَنْ وَرِجَةَ الْحَسَنِ لَكُثْرَةَ ظُرِلُهِ: ١٩٧/١)

تر بھر : حضرت وا کل بن حجر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ

ﷺ کودیکھاکہ آپ جب مجدہ کرتے تواپ مگنے زیمن پر ہاتھوں کے رکھنے سے پہلے رکھتے تھے۔

 (٢) عن علقمة والأسود قالا: حفظنا عن عمر في صلاته أنه خرّ بعد ركوعه على ركبتيه كما يخرّ البعير ووضع ركبتيه قبل يديد. (شرع، الأطاه، ١٥١٥)

ترجمد: عاقم اورامودود قول حقرات بیان کرت بین که بهم حقرت عمر رضی الله عند کی نماز سیاد به که دور کوئی که بعد مجده کے لیے بحک جس طرح اون یضنے کے وقت بھکتے بین اورائے گفتون کو باقموں سے پہلے ذیمن پر کھا۔ (۴) عن عبد الحله بن بسار إذا صحد وضع رکبتیه، ثم یدید ثم وجهه، الخاذ اوراد آن یقو م وقع وجهه ثم بلدید ثم رکبته قال عبد الرزاق و ما است من حدیث و اُعجب به. (معند مرداروق: ۱۸ عدد تر سال مید الرواق ا

ترجمہ: عمد اللہ بن سلم بن بدارہ نے دائد کے بارے شی بیان کرتے ہیں کہ وہ جب تجدہ کرتے والد جب کہ وہ جب تجدہ کرتے والد جب تحدہ اللہ کا ادارہ ب تحدہ اللہ کا ادارہ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کا ادارہ کرتے ہیں کہ اللہ ادارہ کرتے وہ بہلے چرے کو اللہ تے بھر اللہ کو اللہ تے بعد دونوں بیر کی مصفیفات (۲۷) تجدہ علی دونوں گئے، دونوں بیر کی

الكليال اور بيثاني مع تاك زين بر فيك دي ..

(١) عن ابن عباس قبال: قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن اصجد على صبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده على أنفسه، والهدين، والركبين وأطراف القدمين، والانكفت النباس والشعر ( عجم تقديم ۱۹۲۶)

ترجمه «هغرت عبدالله بن عباس رضي الله عنه كينت بس كه رسول القد مَيْهِ عَنْهُ

نے فرمایا مجمع تھا کیا ہے کہ میں سات اعضاء پر مجدہ کروں بیشانی مع ناک، دونوں باتھ ،دونوں گفتے ،دونوں بیر کی الکیوں پر،اوریہ بھی تھم دیا گیاہے کہ ہم نماز میں کیڑوں اور پالوں کونہ سیٹی۔

مسله (۲۸) کروش پیتانی دونول با تھ کے در میان رکیل۔

(١) عن واثل بن حجر "مرفوعا " فلما سجد سجد بين كفيه. (سلم:ار١٤٣)

ترجمہ : حضرت وائل بن مجرر وایت کرتے ہیں کہ مجرجب آنخضرت ﷺ نے تجدہ کیا تو تجدہ کیا دونوں تقیلیوں کے درمیان (لین پیشانی کو دونوں بھیلیوں کے پچیمی رکھا)۔

(2) وعنه قال رمقت الني نُنْتُ فلما سجد وضع يديه حذاء أفنية. (من التراق الرا٢١موشر عمال الإبار العام معض عرد الرواق: ١٩٥٥ مواساته مح ترجمہ: حضرت واکل بن جمر عل بے روایت ہے وہ کتے ہیں کہ عمل

نے نی پاک ملی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نے مجدہ کیا تو ہاتھوں کو کانوں کے برابرد کھا۔

تحدے میں جب اتھوں کو کانوں کے برابر رکھا جائے گا تو لا محالہ پیٹا نی اتھوں کے ایک شی ہوگ۔

مسئله (٢٩) بحالت مجده إته كي الكيون كولما كرقبله رخ ركيس اوري کا الگیوں کو بھی قبلہ کی جانب موڑے رکھیں۔

(١) عن أبي حميد الساعدي قال: رأيت رسو ل الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع يديه غير مفترش ولاقابضهما واستقبل بأطراف رجليه القبلة . (مجع يندى ١٨٣/٨)

ترجمه : حفرت الوحميد ساعدى وضي الله عندني كها عن في رسول الله كو

دیکھاکہ آپ نے جب بحدہ کیا تو ہاتھ کی انگلیوں کو پھیلائے اور بند کئے بغیر زشن پرر کھا(لیسی مٹی کھلی ہو ٹی ر کھااورالگیوں کے درمیان تشادگی کے بجائے انہیں آپئی مٹی ملاکر زشن پررکھا) اور چرکی انگلیوں کو بھی قبلہ ریٹرد کھا۔

(۲) عن ابى حميد الساعدى قال: كان السي مَنْشِئَة إذا هوى الى الأرض ساجدا جافى عضديه عن ابطيه وفتخ أصابع رجليه (شن أبل:۱۲۷ مِنْمَا الدُولِينَ (۱۳۸۸) .

ترجمہ: حضرت ابو حمید الساعد کی سے محقول ہے کہ نی پاک مواقعہ جب زشن پر گرتے مجدہ کے لیے تواہیے بازد کو بعض سے دورر کھتے اور پیر کی الکھیوں کو موڈ دیتے (تاکہ قبلہ رض او جا ئیس)۔

من کار شاہد ہے اسمی کا در شائد کیا کی بلکہ زمین سے اسمی رکھیں۔

(۱) عن انس قال: قال وصول الله شنطة: اعتدادا في المسجود و الايسسط أحد كم فزاعيه انبساط الكلب. (مح يماري: ۱۳۷۸، مح مسلم ۱۹۲۹) ترجد: معرت الس رخي الشرحة بيان كرتم بيل كدرسول خدا المنطقة في قريلا مجده عن ورست رمواور تمهاراكوني البية باذك كوزشن برند بجحاسة جم طرحات كدكتة شن برباذك كوبجاتا ہے۔

(٢) عن براء بن عازب قال قال رمول الله عَنْتُكُمُّ إذا صجدت فضع كفيك وارفع موفقيك .(كيّ سلم ١٩٠٨)

ترجمہ: حضرت براہ بن عازب دخی اللہ عنہ کتبے ہیں کہ رمول اللہ سلی اللہ علید وسلم نے فربلا کہ تم جب مجدہ کر و تواتی تضلیوں کو ذعمیٰ پر رکھواور کہنیوں کو ذعمٰ سے اغمی رکھو۔

مسئله (۳۱) محدوض دونول بازو کو پہلوؤل سے دور رکھیل (البت اس

لدرنہ پھیلا کیں جس سے برابر کے نمازیوں کو تکلیف ہو) نیز پیٹ اور دانوں کے در میان فاصلہ رکھیں۔

(١) عن عمر وبن الحارث أن رسول الله عَلَيْنَ كان إذا سجد فرّج يديه عن ابطيه حتى أنى لارى بياض ابطيه. ( مج سلم ١٩٣٨)

ترجمہ : حضرت عمرو بن الحارث وضی الفدعنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیجے جب بحدہ کرتے تواہد بازد کو بغل ہے اس اقد و بٹا کر رکھتے کہ میں آپ کی بغل مبادک کی سفیدی دکھے لیتا۔

(٢)عن ابن عمرقال: قال رصول الله تَثَنِيَّةُ لاتبسط ذراعيك
 وادعم على واحتيك وتجاف عن ضبعيك، فإنك إذا فعلت ذلك سجد
 كل عضو معك منك . (مدرك مام ٢٢٠٥٨)

ترجمہ : حضرت عبد اللہ بن عمر وضی اللہ حتیانے بیان کیا کہ رسول اللہ عَلَیْنَ نے فرمایا ( تجدہ میں ) اسپنے باذق کو فرشن پر شہ چھاڈا در چھمیلوں کو فرشن پر جمادہ ادر بازق کو دونوں پہلوے دور دکھوہ جب تم اس طرح مجدہ کروگ تو تمہارے ماتھ تمہارے سب اعضاء مجدہ کریں گے۔

مسئلہ (۳۳) مجدہ کی حالت علی کم انرکم آتی دیر گذاریں کہ تمن مرتبہ "مسبحان دہی الأعلی" الممینان کے ساتھ کہیئیں، چیٹانی کیے تی فورآ الفایفامناسب نیمل ہے۔

(1) عن ابن مسعود أن النبى ﷺ قال: إذاسجد أحدكم فقال في سجوده: "سبحان ربى الأعلى" ثالات مرّات فقد تَمَّ سجوده و ذلك أدناه.(شررتدى:۱۵۸م،شرايروو:۱۹۹۸،شرايرادر،۱۳۲

ترجمد: حصرت عبدالله ابن مسعود رضی الشعند روایت کرتے میں کہ نی پاک جنی بنے فریا تمبارا کو فی جب مجدہ کر تاہے اور مجدہ میں تین بار " صبحان رہی الاعلى "كم ليمّائ تواكراكا تجداد دايو جاتا بدورية تعداد كمال كاونّاب) ( \*) عن أبى هويوة قال: فها نى رسو ل اللّه نَتَّيْتُ عن ثلاث عن نقوة كنقوة الله يك ، وإقعاء كإقعاء الكلب والنفات كالنفات المتعلب (سنداد برونى سنو لهن)

ترجمہ: حطرت ابو ہر یہ قائد عنہ نے کہا بچھے رسول اللہ معلی اللہ علی طرح ہے تی ارنے علی طرح ہے تی ارنے اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی ا

مسئله ( ۳۳) مجدوسه فارغ دو جائي تونجير كتبه دوسة مراغاً مي او بايال چر جَها كراس په چه جائي او دوايان پازس اس طرح كفرار كيس كه اس كي الگيال قبله رخ دو جائي.

(۱) عن عائشة (موفوعا) وكان إذارفع رأ صه من الركوع لم يسجد حتى يستوكي فائماً وكان إذا رفيع را سه من السجدة لم يسجد حتى يستوكي جالساً وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفتر ش رجله اليسرى وينصب رجله اليمني ( كي سمر ۱۹۸ مه))

ترجمہ: دھنرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنبابیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ عَنِیْنَ جب رکوئے سر اضاقہ تو تجدہ میں نہ جاتے بیاں تک کہ سیدھے کمرے ہو جاتے اور جب تجدہ سے سر اضاقہ تو دو مر انجدہ نہ کرتے بہاتک کہ سیدھے پنے جاتے اور فرماتے تھے کہ ہر دور کھت میں التحیات ہے اور بایال پاؤی بچاتے اور دایال چرکھڑار کھے۔ (۲) عن أبى حُميد الساعدي (مرفوعاً) ثم يهوى إلى الأرض، فيجافي يديه عن جنبه ثم يرفع رأ سه ويشى رجله اليسرى ويقعد عليها ويفتخ أصابع رجليه إذا سجد ثم يسجد ثم يقول الله اكبر - الحديث. ( سَنَرَدْ نَ/١٤/٩ سَنَاور ١٩٥٥/١٠/١٤/١٥ كُم)

ترجمہ: حضرت الاقتید ماعدی دضی انشوعت آنخفرت ﷺ کی نماز کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں چھر آپ عضی مجدہ کے لیے زیمن کی طرف بھے اور مجدہ شہاتھوں کو پہلوے دور رکھا کہر مجدہ سے مرکوا فیالاور اپنے بائیس جی کو پھیالاور اس پر بیٹے اور مجدہ کی حالت بھی ہیں کی انگلیوں کو (بجائب قبلہ) موڑے رکھا کھر تجمیر کتے ہوئے دو مرامجدہ کیا۔

مسئله (۳۴) جلد جن کم از کم آتی دیم بیشین که اس جن "دب اغفولی "کرسکین۔

(۱)عن حد يقة (مرفوعاً) وكان يقول بين السجد تين " "رب اغفولى ، رب اغفولى". (سن تران بارتدا، وسن دارى ، ۳۹۹، شع كراتي ورواه ابو داؤد صمن حديث طويل في كتاب الصاوة باب مايقول الرجل في ركوعه وسجوده ، ۲۷/۱۱)

ترجمہ: حفرت مذیفہ رضی اللہ عند نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ ووثوں مجدے کے در میان کئی جلسہ می دب اغفو لمی ہوب اغفو لمی کہتے تھے۔

(٣) عن ابن عباس كان رصول الله عَنْتُ يقول بين السجدتين "اللّهم اغفر لي وارحمني واجبوني واهدني وارزقتي". (سَن تَدَكن ١٨٠٢، وسَن ابر وقد ٢٣ ١٣. مَا الله في ير ومراح ١٩١٤، وفيه ضعف كما قال العلامة السعود في أقار المسن ١٩١١،

ترجمه حصرت عبدالله بن عباس وشي الله عبماروايت كرتے ميں كه رسول

اللهملىات. عليه وملم طِلـ ش"اللَّهم اغفولي واوحعني واجبوني واهلني وادافتي " كَيْجَ تَقِـ

تنبید : چول که فرائض می تخفیف کا تھم ہے اس لیے اس دعا کو سنن وفوافل میں پڑھا جائے چانچہ سنن باجہ میں اس دعا کو نماز تہجہ میں پڑھنے کی صراحت موجود ہے۔

مسئلہ (۳۵) جلر کے بعد تحبیر کہتے ہوئے دوسرے محبرہ ش جائیں اوراس محبرہ کی پہلے مجدہ کی طرح اداریں۔

(۱) عن رفاعة بن رافع رفی حدیث مسئ صلاته مرفوعا) ثم استخد حتی تطمئن قاعد افح اسجد حتی تطمئن قاعد افح اسجد حتی تطمئن صاجعا، الحدیث رائن الماره المراجع و تاید کرده ۱۸۹۸ مرائل مریزی ترکید کرده ۱۸۹۸ مرائل مریزی الادر سرا مرافع المراجع المراجع

## جلبه استراحت

مسنٹ (۳۷) دومرا مجدہ کر چکس تو تحبیر کتے ہوئے دومری رکعت کے لیے سمدھے بیول کے ٹل کوڑے ہو جائمی، جلسراستر احت (گٹن دومرے مجدہ کے بعد تھوڈی دیر چینے) کی ضرورت نہیں۔

(۱) عن أبى هريرة (في حديث مُسى صلاته مرفوعا) نم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي و تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوى قائما الحديث. ( ﴿ يُمَمَّلُ ١٩٩٨/٥٠ رَجَمَد : هَرْت الاِبْرِيرَ وَالْقِي الشَّرَت مِر درك كَدر ول الشَّرَقَةِيَّة نے نمایا کہ پھر اطبیمان کے ساتھ تجدہ کرد پھر تجدہ سے سر اٹھاڈاور اطبیمان کے ساتھ بیٹے جادیجر دوسر اتبدہ اطبیمان کے ساتھ کرد پھر سیدھے کھڑے ہو جائ۔

(٢) عن عباس او عباش بن سهل الساعدي أنه كان في مجلس فيه أبوه وكان من أصحاب النبي المشيئة وفي المجلس أبوهريرة وأبوحميد الساعدي وأبو اسيد ، (فذكر الحديث " وفيه ثم كُبرٌ فَسَجَدَ تُمُّ كُبُرَ قِفَام ولم يتورك ؛ (شهايرةرد/ماءادر كُمُ)

ترجمہ: عباس یا میاش بن کہل ساعد کی دوایت ہے کہ دوایک کالی میں تے جس بھی ان کے دالد "جو صحابی ہیں" بھی تے نیز مجلس میں صفرت ابو ہر ہوہ حضرت ابو جمید ساعد کی اور حضرت ابو اسید رضوان اللہ علیم بھی تے تو مہاس یا میاش کے والد کمل ساعد کی نے مدیث بیان کی جس بھی ہے ہے کہ بھر آنخضرت عظیف نے مجیر کمی اور تجدہ کیا چھر تھی اور کو کے اور تورک نیس کیا لین کھڑے ہوئے ہے کہا جمیر کمی اور کھڑے ہوگئے اور تورک نیس کیا لین کھڑے ہوئے ہے کہا جیٹے نیس۔

(۳) عن أبى هريوة قال: كان النبى المنتشق بينهض في الصلاة على صدور قلعيه ، قال أبوعيسى: حديث أبى هريوة عليه العمل عند أهل العلم يعتد أهل العلم يعتداون أن ينهض الرجل على صدور قلعيه . (سَن تذكر بر ١٣٠٥) تربيد المعرف العلم يعتد شرح الربي تربيد عن أبي كم تربي المعرف المنتفي أماز على بين المعرف على معالم المعرف الم

( ٤) عن الشعبي أن عمروعليا وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتو لا ينهضون في الصلاة على صدور أقدامهم. (منساين

الي هيه: ارا٣٧، طبح كرا في)

ترجمہ: المام فعمی کابیان ہے کہ حضرت عمر فارد ق ، اور حضرت علی مرتضیٰ اور بہت مارے سحایہ نماز عمل بجول کے نل کھڑے وہ جاتے تھے۔

(۵)عن نعمان بن ابی عباش قال: ادرکت غیر واحد من اصحاب النبی ﷺ فکان إذا رفع رأسه من السجدة فی أول رکعة والله الله والمثالثة قام کما هو ولم يجلس (سمن ان الله عند ۱۳۸۱مهاداد حن) من الله عند الله

ترجمہ: نعمان بن ابل مماش کتے ہیں ش نے ایک نے زائد نی پاک میگاننے کے محالی کو پال کہ ووجب ہمگیا اور تیسر کار کفت کے مجدے سے سر اٹھاتے تو اس حالت نعی کھڑے وو میلتے اور میٹھے نہیں تیھے۔

مسئله (۴۷) كى عذركى بناير دوسرے كيده سے فارغ يوكر بينم جاكي اور چرا شيس توخاف سنت نبي بوگا۔

عن أبى قلابة قال: أخبرني مالك بن الحويرث الليشي أنه رائ النبى غلطة النبى غلطة كان في وترمن صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعداً. ( گريماري/۱۳٫۳ مرضرة/۱۲/۶ على الم

ترجمہ نالک بن الحویرٹ لیٹی کابیان ہے کہ انھوں نے بی پاک ملکھ کا و مکھا نماز پڑھتے ہوئے آپ جب بیکی اور تیمر کار کھت بھی ہوتے تو جو ہ فار نے ہو کر کھڑے تیمیں ہوتے تھے بیان تک (سیدھے بیٹے جائیں)

مسئله (۳۸) مجده ب المحة وقت زين سي پيلي سرالها كي مجر باته پر كليفاور بغير كي عذركي باتمول كوزين برند تيكن \_

 (١) عن واتل بن حجر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه.
 (شهابرداد ١٩١١ع شرتد ١١/١٤ع دش). ترجمہ : حضرت واکل بن حجر رضی اللہ عنہ کابیان ہے کہ جس نے ہی یاک میلانه کود بکھاکہ جب تجدے میں جاتے تو ہاتھوں سے پہلے تھنوں کور کھتے تھے اور جب بجدے سے اٹھتے تو گھٹوں سے پہلے ہاتھوں کوز ٹین سے اٹھاتے تھے۔

 (٢) عن ابن عمر قال نهى رسول الله عليه أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة . (منهابردور ١٣٢١)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنماے روایت ہے کہ رمول الله صلّى الله عليه وسلم في اس الص منع فرمايا ب كه نماز من المحت وقت آدمى باتحول كوزين يرفيك وس

(٣) عن أبي جحيفة عن على رضى الله عنه قال: إن من السنة في الصلاة المكتوبة إذانهض الرجل في الركعتين الأوليين أن لايعتمد بيديه على الأرض إلا أن يكون شيخا كبيرا لايستطيع . (معنف اين الي هية: ١١ ٣٣٢)

ترجد الوجيق واوى إلى كم حطرت على مرتضى دضى الله عندف فرما كم فرض نماز کی سنت میں ہے ہے کہ آدمی جب پہلی رکعتوں سے اٹھے تو زمین پر فیک نہ لگائے مرجب كد نهايت يو دها موكد بغير فيك لكائے اٹنے كى طاقت ندر كمتا مور

## د وسرى ركعت

منعظه (٣٩) دومري ركعت من ثنافوراعوذ بالله تدير حس بكد آبت سے بسم الله يوهكر قرأت شروع كردين اورباقي احكام من ووسرى راعت نیمار کعت بی کی طرح ہے۔

(١)عن أبي هريرة قال: كان رسو ل الله صلى الله عليه وسلم إدا نهض في الركعة الثانية استفتح القرأة بالحمد للَّه وب العالمين

ولم يسكت. (سمح ملم ٢١٩٠١)

ترجمہ: حضرت الع ہر مرورضی اللہ عندے دوایت ہے کہ رسول اللہ ملطانیہ جب دوسر کار کعت میں اضح توا کمو للہ رب العالمین سے قر اُت شروع فرمادیے شاد غیر و کے لیے خاص ش نہ ہوتے تھے۔

## قعدهٔ او کی

مسئلہ (۳۰) دوسری رکعت کے تجدے سے فارغ ہو کر بینے جائمی اور التحیات پڑھیں۔

 (١) عن عائشة "مرفوعا"و كان يقول في كل ركعتين التحية، الحديث ( كي سلم ١٩٣١)

ترجمہ : حضرت عائشہ معدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اور رسول خدا علیقے ہروور کعت پر التحیات پڑھتے تھے۔

(٢) عن عبد الله بن مسعود قال عكمني دصول الله صلى الله عليه وسلم النشهد في وصط الصلاة و آخوها . (منداير ١٩٥٦، تجم أثرار و تال بالرمونون ١٩٧٣)

ترجمہ :حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ عَلَیْظَةً نے مجھے سکھایا نماز کے در میان ہی اور آخر ہی المتحیات بڑھنا۔

 (٣) وعنه قال: قال لنا رسول الله تَنْكُ : قولوا في كل جلسة التحيات ، الحديث. (شن مَانَ ١٤٣٧هـ)

ترجمہ: اور حفرت عبد اللہ بن معود رضی اللہ عنہ بن مروی ہے کہ ہم رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بقعدہ عمل التیات پڑھو۔

(٤) وعنه "مرفوعا" فحقال: إذا تحمد تم في كل ركعتين فقولوا

التحيات – المحليث. (منن نمائل:١٧٣١)

ترجمه :هنرت عبدالله بن معود دمنی الله عنه کیتے ہیں که رسول اللہ مہیجی کے

نے فرمایا ہر دور کعت میں التحیات پڑھو۔

مصنط (۱۳) قدد وکا طریقه به به که بایان پای بخیاکه ای بیخ جا کی اور دلیان پیراس طرح کمزا کرلین که اس کی دفکلیان مژکر قبله رخ بوجا کی اور عالت عذر جس طرح قدرت بواس طرح بیشین دونون قدو هی بینی کابی طریقه به

(١) عن عائشة "مرفوعا"وكان يفترش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى ان يفترش الرجل ذراعيه الثوراش السبع . ( كلح سم/۱۳/۱۳/۱۳)

ترجمہ : حضرت عائش صدیقہ رخی اللہ حنہا ہے مردی ہے کہ اور رسول اللہ عَلَیْنَ این باکی پاؤں کو بھیائے تھے اور واپنے بیر کو گھڑار کھتے تھے اور شیطان کو ا بیٹھک ٹیٹنے سے منع فرائے تھے اور اس بات سے بھی منع فرائے تھے کہ آدمی اپنے باذی کو ذیمزیز بیجادے جس طرح کہ در خرے جانور بھیائے ہیں، (صدیث یاک کا عموم دونوں تعدہ کو شال ہے)۔

و صَاحت: مرين كوزيثن پرر كھ كر دونوں گفتے كوڑے كرديں اور دونوں ہاتھ زيشن پر ئيك ديں اس طرن بيٹينے كو "عقبة الشيطان" اور "افعاء" كہا جا تا ہے جس سے حدیث پاک بھس منح كم كياكياہے۔

(٢) عن والل بن حجر قال: قدمت المدينة، فقلت: الانظرن إلى صلاة رسول الله ﷺ، فلما جلس يعني للتشهد افترش رجله البسرى ووضع يده البسرى يعني على فخذه البسرى ونصب رجله اليمني قال أبوعيسي هذا حديث حسن صحيح والعمل عميه

#### عند أكثر أهل العلم . (سنن ترمذي: ٦٥/١)

منسطه (۴۳) قده می جسیلول کو نفخه سیمسل ران پر رکھے رہیں اور تشہد رز هیں۔

 (١) عند الله ين عمر "مرفوعا" كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليسوئ على فخذ ه اليسوئ ووضع كفه البمني على فخذه المعني الحديث ( كي ملم ١٩١٢) وعملاك (١٤١٠م على المال)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمر وضی اللہ عند ہے مر فوعا مر وی ہے کہ ر سول اللہ ﷺ جب نماز میں چیٹے تو یا کیں جشل کو یا کیں ران پر اور وا کیں جھیل کو وا کیں ران پر رکتے۔

(٣) عن عبد الرحمن بن قاسم عن عبد الله بن عبد الله أنه أخبره أنه يرى عبدالله بن عمو يتربّع في الصلاة إذا جلس ففعلته وأنا يومنذ حديث المسن، فنهاني عبد الله بن عمر وقال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك الممنى وتُنتي المسرى، فقلت إنك تفعل ذلك، فقال: إن رجلا ي لاتحملاني ( حَمَّنَا/ ١/ ١/١٠ مَنْ المام/ الدرسة)

ترجمہ: عبدالرحمٰن بن قاسم کتے ہیں جھے عبداللہ بن عبداللہ بن عمداللہ بتابکہ انھوں نے حض میراللہ بن عمر منی اللہ عجمالو نماز میں التی مجتمی مارکر میٹینے میراللہ بن عبداللہ کا لی جتم ،عبداللہ بن عبداللہ کا بیان بہ کہ او اس وقت کم من تھ ، تو حصرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنجمانے بچھ منع فرمایا اور کباک نماز کی سنت بجی ہے کہ تم اپنے دا میں پاؤں کو کھڑا رکھواور با میں چیر کو بچھا دو ، میں نے عرص کیا کہ آپ تو التی پٹنی بیٹھتے ہیں تو فرمایا کہ میرے پاؤس (کنرور وو کھئے ہیں) بچھے الفائیسی پائے۔

### وضاحت:

بعض میرودیوں نے ایک موقع پر اضحی او پر سے نیچ کر ایا تھا جس کے صد ہے۔ ایک موقع پر اضحی او پر سے نیچ کر ایا تھا جس کے صد ہے۔ اس کے دیم کر توار ہو گئے۔ است کے دیم کر المان کا اللہ اللہ اللہ کا معقول ہے جس شکلہ (۳۳) اماود یہ جم کر اللہ من مسود درخی اللہ عند سے مروی تشہدے جم وی تشہدے جم کی الفاظائد ہیں:

(١) عن عبد الله بن مسعود قال: علمني رسول الله عليه التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من الفرآن، فقال: إذا قعد أحدكم في الصلاة فيقل:

"التحيات لله والصلوات والطيبات، السلاء عليك أيها الني ورحمة الله وبر كانه السلام علينا وعلى عبادالله - اعالجين ، اشهد أن لا إلله إلا الله وأشهد أن محمد اعبده ووسوله ( كي نارئ ١٩٢٧،٠ د كم سلم ١٤٣١، وشن ترقي ١٥٠٢، وقال العرمذي حديث م سعود فدوى عنه من غير وجه وهو أصح حديث عن الني يشيخ في المنتهد واحدر عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب الني تشيخ من بعضوم من التابعين)

ترجر : حفرت عبد الله بن معود وضى الله عندن في ياكد رسول الله صلى الله علي و ملم ن تجهاس ابتمام التيات كليا جمل ابتراء من قر آزاء مكمات

تے اور مزید اہتمام کی غرض سے مصافحہ کی طرح میرے ہاتھ کو اینے دونوں مبارک اِتھوں کے درمیان پکڑے ہوئے آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی جب نمازيں بيٹے توبڑھے

" التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عبادالله الصالحين اشهد أنْ لا إله إلا اللَّه واشهد أنَّ محمد اعبده ورسوله .

لام ترفدي كتيم بين كه حفرت عبدالله بن مسعود سے مديث متعدد سندول سے مروی ہوا تشہد کے سلیلے میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول یہ سب سے زیادہ سی حدیث ہادرای تشبد کو علاہ میں ہے اکثر محاب كرام اور تا بعين عظام يزهة بي-

مسئله (٣٣) التحيات يرعة وقت جب اشهد ان لا يريكنيس تو شہادت کی انگلی سے اشارہ کریں جس کا طریقہ ہیہ ہے کہ پنج کی انگل اور انگو شے کو طا کر حلقہ بنا ئیں اور چنگلی اور اس کے برابر والی انگلی کو بند کرلیں ، اور شہادت ( لینی كله) كى الكل كواس طرح الفائي كه قبله كى جانب جنى موئى مو بالكل سيدهى آسان کی طرفسندانھائیں۔

(١) عن عبد الله بن الزبير قال: كان رسول الله عَلَيْكُ إذا قعد يدعو وضع يده اليمني على فخذه اليمني ويده اليسري على فخذه اليسرئ وأشار باصبعه السبابة ووضع إبهامه على اصبعه الوسطئ ويلقم كفه اليسري ركبته. (ميح ملم:١١٦/١)

ترجمه: حفرت عبدالله بن زبير رضي الله عنماے مروى ہے كه رسول خدا کاللہ جب تعدہ على تشمد يز من توايندائ باتھ كودائن ران براندر بالنس إتھ كوبائي رائع يركح تے اور شهادت كى انگلے اشارہ قرماتے اور مساكل نماذ

ا تُحرِ ضح کو فَقَ کِ الْقَّى پِر رکھتے اور لقمہ بناتے گھنے کو یا مَیں جھیلی کا (لینی یا مَیں جھیل کو گھنے ہے اس قد ر قریب رکھتے کہ گھنا چھیلیوں کے اندر آ جاتا)۔

 (٣) عن عبد الله بن الزبيرأنه ذكر أن النبي عَلَيْتُ كان يشير باصبعه إذا دعا و لا يحر كها. (شمابرداد: ١٩٣٨، المالود و ١٤٠١/١٥٠)

ترجمہ عبداللہ بن زمیر رضی اللہ عند نے بیان کیا کہ اللہ کے بی علی جب اللہ کو توجید کے ساتھ پاکو تے قوا پی انگی مبارک سے اشارہ کرتے اور انگی کو اٹھا تے وقت ملاتے تیس تھے۔

(۳) عن ابن عمر آن(مول الله تنظیم کان إذا قعد في الشهد
 وضع بده الیسوی علی رکبته الیسوی ووضع بده الیمنی علی رکبته
 الیمنی و عقد ثلاثا و خمسین و آشاد بالسبابة. (گیم سلم:۱۲۱۸)

ا نگل اور انگوشے ہے حلقہ بنانے کو عقد شلاث دخسین کہاجا تا ہے۔

ترجمہ دھزت داکل بن جمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ عمل نے آپ پاک عَلَیْتُ کُود کِمَاک الْکُوشِمُ اور نُجُاک الْکُل سے علقہ بنائے ہیں اور شہادت کی انگل سے اشار دکر رہے ہیں، تشہیر میڑھنے کی حالت عمل۔

(٤) عن مالك بن نمير الخزاعي من أهل البصرة أن أباه حدثه

أنه رأى النبى مُثَلِّثُ قاعدا في الصلاة دراعه اليمنى على فخذه اليمنى رافعالصيعه السياية قد احتاها شيئا وهو يدعو ( سُن ثيلًا ١٨٤٨)

ترجمہ بنالک بن نمیر ترائی اپند والد نقل کرتے ہیں کہ انھوں نے
دسول اللہ علی کو نماز عمل بتحالت قود دیکھا کہ اپند والیہ کا تھ کو دائی ران
پرادد ہائی ہا تھ کو بائیں ران پر رکھے ہوئے ہیں اور شہادت کی انگل کو اس
طرح اتفائے ہوئے ہیں کہ تموری کی بھی ہوئی تھی، آپ بھی تشدیمی اشارہ
کررے تھے۔ (اس مدیشے معلوم ہوا کہ اشارہ کرتے و قت انگل کو سیدھے
آسان کی جانب نداخیا جائے )۔

مسئله (۲۵) مرف ایک انگی دا تاره کری ـ

(١) عن سعد قال مورسول الله تَنْطِيُّهُ وأنا ادعوباصبعي فقال احّد احّد وأشار بالسبابة. (سن نَالَ: ١٨١/١)

ترجمہ: حضرت سعدر منی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ عَلَیْقَ گذرہے اور میں تشہد میں ووالگلیوں ہے اشارہ کر رہا تھا تو آپ نے فر ملیا ایک الگل ہے ، ایک اظفی ہے اور شہادت کیا الگلی ہے اشارہ فر ہایا۔

مسئله (۳۷) ثاءا موذ بالله بهم الله كي طرح التحيات مجى آجت. بن-

(۱) عن ابن مسعود قال من السنة ان يخفى التشهد . (من الرواوء ، ابر ۱۹۳۲ء من تردّى ۲۵۹۰ و صدر منزرك ما ۲۸ ، ۱۹۲۷ و صححه)

ترجمہ حضرت عبداللہ بن مسوورضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ النحیات کا آہت پڑھناسٹ جی ہے ہے۔

مسئله (۲۷) فرض، واجب اور سنت مؤكده نماذول كے پہلے تعدو ش النعیات پڑھ کرتىر کارکوت کے لیے اٹھ جائي النعیات پر کھ اضاف نہ كير (١) عن عبد الله بن مسعود قال علمتني رسول الله تنظيم التشهد في وسط الصلاة وفي آخرها ، قال فكان يقول: إذا جلس في وسط الصلاة وفي آخرها ، قال فكان يقول: إذا جلس في وسط الصلاة وفي آخرها على وركه اليسرئ التحييات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبر كاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله قال ثم ان كان في وصط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده بماشاء الله أن يدعو ثم يسلم . (متراد عام ١٠٠٠).

ترجر : حضرت عبدالله بن صود وفق الشعند سد دوایت ب که انحول نے کہار سول الله عَنْ فَقَ فَی تشہر پڑھنا سحمایا در میان نماز شدا و آخر نماز ش، حضرت عبدالله بن مسوور شحی الله حذ کیے بیل که رسول الله عَلَیْ جب در میان نماز اور آخر نماز ش، اپنے کو لھے پڑ بیٹے توالنسجیات لله والصلوات والطیب شار آخر شے۔

حضرت عبداللہ بن مسود رق الشاهند كتے يين كد اگر آپ در ميان نماز يمن ہوتے تو الصحبات سے فارخ ہوتے فل كفرے ہو جاتے اور اگر آخر نماز يمن ہوتے تو الصحبات كے بعد وعالا ہے جود عائجى اللہ جا بتاكر آپ پڑھيں اس كے بعد سلام چيم تے۔

(٣)عن عائشة أن رسول الله مَنْكَنَّةُ كان لايزيد في الركعتين على التشهد . (مداريكل:٣٣١/١)

ترجمه: معزت عائشه معدیقه رضی الله عنها فرماتی بین که رسول الله علیه دوسری رکعت مین التحصیات برز اقتی نمین فرماتے تنے۔

(٣) عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: كان النبي

عَلَيْظِهُ فِي الركعتين كأنه على الرصف،قلت: يقوم، قال: ذلك يويد. ("مَن تَبَلَّى:«٢٣/»و"مَن تَدَى/ قال أبو عبسى هذا حديث حسن إلا أن أبا عيدة لم يسمع من أبيه والعمل هذا عند أهل العلم يتخارون أن لايطيل الرجل القعود في الركعين الأولين ولايزيد على الشاهد هبنا في الركعين الأولين وقالو: إن زاد على المشهد لعليه سجلنا السهو هكذا ورى عن الشعبي وغيرة : ٥٥/١

ترجمہ ابوعید ماہے والد حضرت عبد الله أن مسود ورض الله عند الله الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله الله عليه والر كار حداث الله عليه الله الله عند الله كار حراج الله عليه الله عند كار الله عند الله عند كار الله عند الله ع

ام ترفد فی فرمات میں کہ یہ حدیث حن سے البت (مرک سے کول کر) الدومیدو ف اپنے واقد سے فیمل سناہ (کیلن مؤید بالعمل ہے)اورا کی پرافل علم کا عمل ہے بید حضوات ای کو پشتر کرتے ہیں کہ آدکی دوسر کی دکھت علی قعود کو و دوائد شرک اوراس عمل الصحیات کے طلاوہ کچھ نہ پڑھے اور یہ جی کہتے ہیں کہ اگر پہلے تصویحی تشید کے ساتھ کچھ اور پڑھ لے گا آزاس پر تجدہ مجدواجب ہوگا، یکی مسلک الم قصی و غیرہ سے مروک ہے۔

(٤) عن تميم بن سلمة قال كان أبوبكر إذا جلس في الركعتين كان على الرصف يعني حتى يقوم (سمن انران) هية ١٣٩٨/

ترجمہ: تمیم بن سکرنے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق دخی اللہ عنہ دوسری رکعت میں بیٹیتے توجیا لگا گیا جلے توب پر بیٹینے تنے لیتی قند ڈا دلی ہے تیمری رکعت کے لیے جلد کاسے کھڑے ہو جاتے تنے۔

مسكه (۴۸) تير اور چوهي ركوت من صرف مورة فاتحد يزهين،

ان دونوں رکعتوں میں قرأت کے احکام اوران کے دلائل مسائل قرأت میں گذر تھے ہیںانھیں دکھے نیاجائے۔

# قعد هُ اخيره:

مسئله (٣٩) تماز کے آخر میں تعدهٔ اولی کی طرح محر میسی اورالتحیات کے ساتھ درود شریف بھی پڑھیں۔

(١) عن عبد الرحمن بن أبي ليلي قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدى لك هنية سمعتها من النبي الله فقلت بلي فأهدها لي، فقال سألنا رسول الله عَنْكُ فقلنا يا رسول الله كيف الصلوة عليكم أهل البيَّت فإن الله قد علَّمنا كيف نسلِّم عليك فقال قولوا.

اللُّهم صلَّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ،اللُّهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنَّك حميد عجيد . (مح بخاري: ادع مهو مح مسلم: ادعا)

ترجمہ: مشہور تابعی ام عبد الرحمٰن بن الى لل كابيان ہے كه حضرت كعب بن مجر ہ رضی اللہ عنہ کی جمعے الله قات ہوئی تو انھوں نے فرمایا کیا تمہیں ایک تخدندوں جے می نے اللہ کے تی ایک ساہ ؟ میں نے عرض کیا ضروروہ تخد مجمع عطافرمائ وانحول في كهابم فيرسول الله عظافر عدر إفت كياك آب برا در آب کے الل بیت بر درود کس طرح جمیجاجائے ،اللہ تعالی نے ہمیں كماديا ي ك بم آب يرسلام كي بيجاكري (الني التحيات عي سلام بيخ كا غريقه بتاديا بحكربم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبوكاته كبا کریں) تو آپ نے او شاو فرمایا کہ تم لوگ ان الفاظ میں در ود بھیجو: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ،اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بـازكت على إبـراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

مسئلہ (۵۰) در دو شریف کے بعدآ تخضرت صلی اللہ طیہ وہلم ہے منقول کوئی دعامی میں۔

ترجمہ . حضرت صدائی اکبروضی انڈھندے مردی ہے کہ انھوں نے رسول خدا ﷺ ہے حرص کیا کہ حضور بھے کو کی دھاسکھاد بیٹنے کہ جس اے اپٹی نماز جس کیا کہ وں آئے آپ نے فریلالہ دھا) کیا کرد

اے اللہ عمل نے اپنی جان پر بہت علم سے ہیں اور کٹا ہوں کو آپ کے علاوہ کوئی بخشے والا نہیں ہے بس بھے اپنی جانب سفزت صطافر مائے اور مجھ پر دحم سیجہ بقیغ آپ بخش کرنے والے اور دح کرنے والے ہیں۔

(٢) عن عائشة أنّ رسول الله عَلَيْتُهُ يدعو في الصلاة.

اللَّهم إلي أعوذبك من عذاب القبر وأعوذبك من فتنة المسيح الدجال وأعوذبك من فتنة المحيا وفتنة الممات. اللَّهم إلى أعوذبك من المألم والمغرم، الحليث، وصحح بعاري : ١١ه ١٥، وصحح صلم:

٢ / ٢ / ٢ ، ومؤطَّا مِثْلُكَ : 4 \$ 1 برواية ابن عباس)

حغرت ام المؤمنين عا نشر مديقة رضي الله عنها بيان كرتى بين كه رسول

الله صلى الله عليه وملم نمازيس بيه وعاء كرت تصد

اعالفد السائد السكان المام المامول قرك عداب ادر محدم ل کے فقنے اور حیات و موت کے فقنہ اے اللہ على آپ کی ہناہ ویا جا ہول مناہوں ہور قرض کے مارے۔

مسئله (۵۱) دعامے فارغ او کرداکی باکس جانب سلام پھری،

ملام پیر نے وقت گردن اتی موڑی کہ چیچے بیٹے آدی کو آپ کے رخمار نظرآ جائي۔

(١) عن عامرين سعد عن أبيه قال: كنت أرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلّم عن يمينه و عن يسا ره حتى أرى بيا ص خدة ٥. (مج سلم ١٠١١)

ترجمه : حغرت سعد دخي الله عنه كيتم بين كه شي دسول لله صلى الله عليه وسلم کودیکمآک آب ﷺ وائی اور بائی جانب سلام پھیرتے یہاں تک کہ آب كے دخياد مبادك كى سفيدى وكي لينك

 (٢) عن ابن مسعود أن النبي عُلَيْثُ كان يسلّم عن يمينه و عن يساوه السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله حتى أرى بيا طى خلّه (رو اه الخصيه و صححه التر مذى آخرالش: ١٢٥/١)

ترجمہ: معرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ عَيْنَ والمن ياكم السلام عليم ورحمة الله ، السلام عليم ورحمة الله كهه كر سلام بجيرة تے يہال تك كى آب كر خماد مبادك كى سفيدى نظر آجاتى تقى۔

نماز کے بعد دعا

مسئله (۵۲) نمازے قارغ او کردعانا تھی، جس کاطریقہ بے کہ

ہا تھوں کے اندرونی مصے کؤچرے کے سامنے کرتے ہوئے اٹنا آٹھا کیں کہ وہ مینے کے سامنے آجا کی اور دھاسے فراغت کے ابدر انھیں چرے پر چیر لیں۔

(١) عن أبي أحامة قال: قيل يا رسول الله: أي الدعاء اسمع قال جوف الخيل الآخر و دبر الصلوات المكتوبات. (سمن 7ذي، ١٥ ال مذاحرين ٢٠٠٠: ١٨٤/١)

ترجمہ ،حضرت ایو المدور می اللہ حدار دوارے کرتے ہیں کہ رسول اللہ میگا ہے عرض کیا گیا کہ کو نی و عابار گاہ خداد ندی ش زیادہ کی جاتی ہے اور تعمل کی جاتی ہے آپ کے فریلاوہ و عاجو رات کے آخری حصہ شک کی جائے اور وہ وہ حاج فرض فماز دن کے جوبر اللے جوبائی جائے۔

 (٢) عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه أن رسول الله عَلَيْثُ كان يدعو في دبوصلاته. (١٥/١٥/١٤/١٤ ليمر١٣٠٠/١٣)

ترجمہ :حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ صنہ سے مر دی ہے کہ و سول اللہ افی نماز کے بعد دعاکرتے تھے۔

و صاحت: مدین پاک بی لفظ "المدعا" عام ہے جو دعائے حاجت اور دعائے بالورودونوں کو شائل ہے لہذااے دعائے بالورہ کے ساتھ خاص کرنا خلاف اصول ہے، نیز حضرت ابوابامہ رشی الله مترکی مدیث ہے فرض نماز کے بندر دعائے مشتب ہوئے کا ثبوت بے تکلف ثابت ہو تاہے۔

(٣) عن الفضل بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة مشىٰ مشىٰ ، تشهد في كل ركعتين وتخشعُ وتضرع وتمسكنُ وتقنع يديك ، يقول ، ترفعهما إلى ربك مستقبلاً ببطونهما وجهك وتقول يارب يارب ومن لم يفعل ذلك فهر كذا وكذا. (غن ترتيه ١٩٨٨ وناؤيه راين تريية أعمد ٢٢٠٠٣). وقال بعد تخريج الحديث "في هذا الخبر" شرح ذكر رفع البدين ليقول اللهم اللهم ، ورفع اليدين في التشهد قبل التسليم ليس من سنة الصلاة وهذا دال على أنه أمره برفع اليدين والدعاء والمسألة بعد التسليم من العتنى: ٢٠ / ٢١ ، واعرج ابو داؤد نحوه عن عبد المطلب بن و داعه ، وهر حديث حسن صالح للعمل فقد سكت عنه أبو داؤد، وذكر ه البغوي في فصل الحسان من مصابيح السنة وصدو، المعنلوي ، بعن في الترغيب والترهيب وذلك علامة كون العديث مقبول عنده ، وصنيع الطحاوي في شرح مشكل الآثار: ٢ / ٢٤ ، واضع في ان الحديث صحيح عنده ، ثلاث رسائل في استحباب الدعاء: / ٢٣ العليقة.

"نام این فزیمه ای مدیث کی تخرش کے بعد لکتے ہیں کہ اس مدیث پاک میں رفع پرین کے ذکر کی تشریق کے کہ ہاتموں کو اٹھا کہ اللہ سے دعاد موال کرے گادو ملام سے پہلے بحالت تشہد رفع المدین نماز کی سنت نمیں ہم، نیز یہ عدیث بتاریج ہے کہ آپ بھٹائے نے نماز کی کو تکم دیا ہے کہ دود در مکت پڑھ کر سام کے بعد ہاتھوں کو اٹھائے اور اللہ سے دعااور موال کرے "۔

(3) عن أم سلمة أن النبي عليه كان يقول: إذا صلى الصبح
 حين يسلم اللهم إنى اسئلك علما نافعاورزقاواسعا وعملا متقبلا.

(متدامح :٥٧٦ - ٥٥ تاء ان اجره قال الشوكاني رجاله نقات لو لاالجهالة مولى ام صلحة ، تُل الاوطار: ٣٣٥/٣ (وهي لاتضر عندنا)

صلعة، تل الاوطار:٣٥٥ / (وهي لا تضرعندنا ) - . ترجمه: حضرت ام المؤمنين ام سلمه رضي الله عنها روايت كرتي مين كه

ترجمہ: حضرت ام الکو عین ام سکمہ رضی اللہ عنها روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب نماز فجر کا سلام چیرتے تو دعاکرتے اے اللہ ٹس آپ سے سوال کر تاہوں علم تاتی، رزق واسح اور کل حقول کا۔

(٥)عن أبى هربرة أن رسول الله الله الشخية وقع يده بعد ماسلم وهو مستقبل القبلة ققال: اللهم خلص الوليد بن الوليد وعياش بن وبيعة وسلمة بن هشام وضعفة المسلمين الذين الايستطيعون حيلة والايهتدون سبيلا من أيدي الكفار ( ذكره الحافظ ابن كتبر في تفسره: ٨٣٣٨م سورة النساه الآية ١٠٠ اوسنده كا لشمس الامن جهة على بن زيامن بجدمان وهو يحتمل في اشتواهد وابواب الفضائل من غيرتردد.

ترجمہ: حضرت ابوہر برۃ رضی اللہ عنہ کتے ہیں کہ رسول اللہ عَلَیْہُ نے نمازے سلام چیمر نے کے بعد قبلہ رخ رہتے ہوئے اپنے دست مبارک کو اضایا اور دعاہ کی کہ اے اللہ ولید بن ولید ، عیاش بن رہید ، سلمہ بن ہشام اور کمر ور مسلمانوں کو جو کسی تدبیر کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ راستے ہے واقف ہیں کنار کے ہاتھوں نجات اور خلاصی دے و بیٹے ۔

(١) عن محمد بن أبي يحيى قال: رأيت عبد الله بن الزبير ورأى رجلا رافعا يديه يدعو قبل أن يفرغ من صلاته، فلما فرغ منها قال له إن رسول الله عليه على يحديد حتى يفرغ من صلاته. وواه الطراني قال الهيشي رجاء تقان ، مجمع الرواند ١٩١٠/٠٠)

ترجمہ جحمہ بن الی کی کتے ہیں کہ ہیں نے حضرت عبداللہ بن زہیروشی اللہ عنما کودیکھا کہ انھوں نے ایکٹیف کو نمازے فارغ ہونے سے سیلے ہاتھوں کو دعاء سأللماز

ك لي المائد ويكواتو جب نماز بره يك توال مخص ت فرمايك أتخفرت میالله نمازے فارغ ہو جانے کے بعد ہاتھوں کواٹھاتے تھے۔

ان احادیث مبارک کے عموم سے ظاہر ہے کہ نوا خل و فرائض کے بعد باتھوں کواٹھا کر دعا کرنا آنخضرت علیہ کی سنت ہے۔

(٧)عن سلمان قال: قال رسول الله نَتَابُجُّ: ما رفع قوم أكفهم إلى الله تعالى يسألونه شيئا إلاكان حقا على الله أن يضع في أيديهم الذي صألوا." أخرج الطبراني في الكبير قال الهيثمي رجاله رجال المصحيح (مجمع الرواكد: ١٧٩٨)

ترجمہ: حضرت سلمان فاری رمنی اللہ عند نے بیان کیا کہ رسول خدا صلی الله علیه وسلم نے فرمایا! جس قوم نے بھی اپنی ہتھیلیوں کو اللہ کی جانب اٹھایا كى چز كوماتكت موئ تواللد في ايند ذمه لياب كه وه ان لوگول ك باتھوں میں ان کی مانگی ہوئی چیز رکھ دیں گے۔

(٨) عن حبيب بن مسلمة الفهرى قال صمعت رسول الله عُنْتُ يَقُولُ: لايجتمع قوم مسلمون يدعوبعضهم ويؤمّن بعضهم إلا استجاب الله دعاء هم. (احرجه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم و رواه الطبراني في المعجم الكبير :٢٩/٤، قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة : ١ ٧ ، ١٧ ، وابن لهيمة حسن الحديث والراوي عند في هذا الحديث هو عبد الله بن يزيد المقرى و هو أحد المبادلة الذين تعدر وايتهم عن ابن لهيمة أعدل وأقوى.

ترجمہ: حضرت حبیب بن مسلمۃ فہری رضی اللہ عنما سے روایت ہے 🖿 كتے بن جن نے آنخضرت صلى الله عليه وسلم كو فرماتے ہوئے سناكه قوم مسلم جب جمع ہوتی ہے اور ان میں ہے بعض دعا کرتے اور بعض آمین کہتے ہیں تو الله تعالیان کی د عا کو تبول کر لیتے ہیں۔

و صاحت: ان دونوں مدیث پاک اجا کی دعاادر اس کی تولیت کا ثعوت ہو تاہے چرر اجائی عام ہے کہ نماز کے دقت میں ہو یا کی اور دقت عمی مدیث عمی اس کی کوئی تضعیص نہیں ہے۔

 (٩) عن أبي بكرة "موقوعاً" سلوا الله ببطون أكفكم ولا تستلوه بظهورها. ( رواه ظهران قال الهيشي في جمع الرواند :١٩٩٠، رجاله رجال الصحح فير مدارين خالد الواسطي دو قلة)

ترجہ جھرت او بکرہ وکی اللہ ہنے۔ مردی ہے کہ رسول اللہ تھا نے فرایا اپنے ہتھیاروں کے اندرونی صحب اللہ ہے اٹا کردیا بری جے سے نہیں۔

(١٠) عن ابن عباس قال: قال رصول الله عُنَّهُ إِذَا دعوت الله قادع بباطن كفيك ولائدع بظهورها قإذا فرغت قامسح بهما وجهه . رسن ابن ماجه باب وفع اليدين في الدعا : ٢٧٥، قال السيوطي في فض الوعاء : ٤٤/ قال شيخ الاسلام أبو الفضل بن حجر في أماليه: هذا حديث حسن" وذلك نظرا إلى شواهنده

معٹوت عمِد اللہ بن عَباس وشی اللہ حجہائے کہا کہ رمول اللہ ﷺ نے فرایا جب تم اللہ ے دعا کرہ تھا چاہئے جھٹی ہے دعا کرہ جھٹی کے کھا ہر سے دعا نہ کیا کرواو دجب دعاسے فارخی ہوجہا تھہا تھوں کو چھر سیار کو۔

(11) عن مالك بن يسار السكوني ثم العوفي أن رصول الله شخصة قال: إذا سألتم الله فأستاره ببطون أكفكم و الانستاره بظورها. سن ابوداؤد في كتاب الصلاة ١٩٠٧ واستاده جيد)

ترجمہ: حضرت الک بن بدار حوثی دخی اللہ عندے دوایت ہے کہ رمول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فریلیا عمرو فی تقبیلیوں سے وعا بازگا کرد تقبیلیوں کے باہری مصرے شدا فکا کرد (٣ ) عن عمر بن الخطاب وضى الله عنه قال: كان رسول الله عنه قال: كان رسول الله عنه قال: كان رسول الله عنها المعارض المعارض المعارض المعارض المعارض المعارض المعارضة الم

(۱۳) عن السائب بن يزيد عن أبيه أن النبي عُضَيَّة كان إذا دعا فرفع يديه ومسح وجهه بيشهه رسن بردنازد: ۹۰۱ و ۲۰وفه بن لهمة روى عنه قبية بن سيد ورواية لقيه عنه صحح وضح ابن لهمة في مثا الحنيث، حقص بن عاشم وهو مجهول لكن وجع بن حجر في تهليب التهليب :۲۰/۳ ٤٠ ان هيخ بن لهمة في علنا الحديث هو حبان بن واسع دون حقص بن عاشم وحبان بن واسع ذكره بن حبان في نشقت )

ترجہ: سائب کے والد حضرت بزیر دشی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعاش م آتھوں کو اٹھاتے تو (محتم دعا پر) کا تھوں کو چیرہ مبارک پر مجبر تے تھے۔

(۱۴) عن أبي نعيم قال رأيت ابن عمر وابن الزبير يذعوان ويديران بالراحتين على الوجه.(الاس<sup>الزرا</sup>لاام)تا*رك:۱۸/۳* 

ترجمہ: الوقعم وهب كا بيان ہے كہ ش نے حضرت عبد الله بن محمداد حضرت عبد الله بن ذير رشى اللہ علم كود عاكرتے ہوئے ديكھال كمتم دعا پر كاولوں حضرات إلى بتعليوں كوچرے يہ <u>يجم تے تھ</u>۔ اه () عن اين شهاب الزهري قال كان وصول الله عليه فع يعد الرزاق يليه عند صدوه في الدعاء ثم يمسح بهماوجهه. ( مصنف عبد الرزاق ٢٧/٣: ٢ ومناده صحيح وهذا العديث وإن كان مرسلاً فالموسل حجة عند كثير من المحدثين والفقياء لاسما اذا اعتقد من المرفوع.

ترجہ: امام زہری رتمۃ اللہ نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ وعاشی ہا تھوں کو اپنے سے تک اللہ تے تھر اخترہ عاری ہا تھوں کوچرے پر چیر لیتے تھے۔

## ضروری تنبیه:

مسئلہ (۵۷) میں فہ کور کیفیت کے ماتھ قرض و فیرہ نمازوں کے بعد دعا مانتھے کا جو طریقہ بیان کیا گیا ہے ان فہ کورہ احادیث سے روز روشن کی طرح جابت ہے لہذا الے بدعت مجھٹایا کہنا کی طرح مجی جائز فیمس ہے: ابلیتہ ٹماز کے بعد اس طرح دعا، تخماتا کی امر مستحب ہے، فہذا اگر کوئی فیمس ایسانہ کرے قواس پر انکار دطامت مناسب فیمیں۔

مسئلہ (ar) نماز کے بعد ذکر اللہ مجی شخب ہے اور دسول پاک نے اس کی بدی فضیات میان فرمائی ہے۔

ترجمہ: حفرت ابو ہر برة وثن الله عند بروى بدد أتخفرت على الله عند بروى بدد أتخفرت على الله بدوات كرا باج الله ب

صبحا ن الله ،۳۳۴ برالحصد الله ،۳۳۴ بالله اكبر ، پس به ۱۹ بوکم اور آپ ئے قربایاکر ۱۰۰ کی توداد پوری کرنے کے لیے کے " لاالمه الا الله و حدہ لاشوریك که که المسلك و المحمد و هو على كل شدى قدير " تواس کی خطا كس بخش، و بها نيس گی اگرچہ دو ممشور کے تجاگ کے برابر ہول۔

(٢) عن كعب بن عجره قال: قال رسو ل الله عليه عليات
 لا يخيب قائلهن أو فاعلهن هبر صلاة مكوبة ثلاث وثلاثين تسبيعة ،
 وثلاث ثلاثين تحميدة ، وأربع وثلاثين تكبيرة. ( عُ مُمْ ١٩٨٨)

ترجر: حضرت کعب بن مگر ورض الشرعت نے بیان کیا کہ رسول خدا کی نے فربایا فرض تمازوں کے بعد کے بیا ذکار میں جن کا کرنے والا نامر او نیس ہوگا، ۳۳ بارسبسان الله ۳۳ بار المحمد لله اور ۲۲ بار الله اکبر

(٣) عن الحسن بن علي قال: قال رسول الله عليه عن قرآ آية الكرسي في دبرالصلاة المكوية كان في ذمة الله إلى الصلوة الأخرى (رواه فلبربي في الكبير قال الهيشي في مجمع الزرائد: ١٠/ اساده حسن آثار السن (١٥/٣)

ترجہ۔ فرزندگلی و فواستہ رمول حضرت حسن وخی اللہ عتبہ نے کہا کہ رمول اللہ ﷺ کالہ شادہ چوفش فرض فرازوں کے بعد آیت الکر کی پڑھے ووو مرکی نماز تک اللہ کی حفاظت عمل دےگا۔

تسنبعیه :احادیث بی فرض نمازوں کے ابعد بہت ہے اذکار مر د کی ہیں اس موقع پر بغرض انتصارا تھی پر اکتفاد کیا گیا ہے۔

### ضرور ی وضاحت

اگل طورش فاز كاج طريق بيان كيا كياب ١١٠ مرددل ك لي ب

العرفيب والعرهيث (٣٣٩/١)

عور توں کی نماز بعض باتوں میں مردوں سے خلف ہے لبذا خواتی نماز ادا کرتے وقت در من ذیل مسائل کا خیال دمیں۔

مسئله (۵۴) تواتن کے لیے بہتر بھی ہے کہ وہ اکیا گر میں نماز ادا کر می۔

(١) عن عبد الله بن مسعود عن النبى تَلْتَشِيَّةً قال: صلاة المرأة في بينها أفضل من صلاتها في حجر تها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بينها. (شراير ١٨٣/١: ٥٥ مستدرك العاكم وقال صحيح على شرط الشيئين واقرة الذهبي.

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عندے مروی ہے کہ اللہ کے

نی عظی نے فریا مورت کی آزاد ہے کھر ش کھرے گئی گرات بہتر ہے اور اس کی آز گھر کی چھوٹی کو تھری کھر کی آزاد ہے بہتر ہے (مطلب یہ ہے کہ حورت جس قدریو شدہ ہو کر تماز اواکر ہے گیا می قدر ذیادہ اوالب کی سختی ہوگی)۔ (۲) عن اُم سلمة وضی الله عنها قالت: قال وصول الله عنظیہ ا صلاة المعراق فی بیتھا عیر من صلاتها فی حجر تھا وصلاتها فی دادھا خیرمن صلاتها فی مسجد قومها (رواہ المغربی فی الاوسط باسدہ جد

ترجد : حضر سام المؤسمين ام ملد رضي الله عنهائ كهاكد رسول الله علي الله عنهائ كهاكد رسول الله علي الله عنهائي و غرفها عودت كي فماز الى توخر كي شي كبتر به مكرك بور كر كم فماز به ادراس كي فماز به اور كر من مجترب مكرك محل كي فماز سه اور كمان فماز كر محرك فماز كله الله كل فماز كر محرك فماز كار كرد

(٣) عن أم حميد امراة أبى حميد الساعدي أنها جاءت النبي
 خيشة فقالت : يا رصول الله ! إنى أحب الصلاة معك قال قد علمت

أنك تحيين الصلاة معى ، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك وصلاتك في حجرتك، خيرمن صلاتك في دارك، و صلاتك في دارك خيرمن صلاتك في مسجد قومك ، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي، قال فامرت فيني لها مسجد في أقصى شئ من بينها وأظلمه فكانت تصلى فيه حتى لقيت الله عزوجل (رواه احمد ورجاله رجال المسجح غرصد الله بن مويد-الأنصارى ووقفه بن حبان مجمع الزواد، ٢٤/٣٠ -٣٤

حضرت اس حید سے دوایت کرنے والے نے کہا کہ رسول اللہ حکافی کی خشاہ سجید کر انھوں نے میر والوں کو کھر کے اندر مجد بنانے کا محم دیا چانچہ مگر کے آخری حصہ میں ایک تیم و داند کو تھری میں مجد بنادی گی اور وہ ای میں نماز پڑھی رہیں بیان بیک کہ اللہ کو بیاری ہوئشہ۔

نون اس مئلہ کی تغییات کے لیے جاری کتاب "خوا تی اسلام کی بہترین مجد کا مطالعہ کریں۔

مسئله (۵۵) خواتین چرے ، اتھ اور پاؤل کے علاوہ جم کے

### سارے مضو کو ڈھانگ کر نمازادا کری۔

(١) عن عبد الله عن النبي غُلَيْتُهُ قال المرأة عورة. (مُن رَدَي ١٨٩٨) ترجمه : حضرت عبد الله بن مسعود رضى الله عنه في ياك عَلَيْقُ ب روايت

کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا عورت سر ایا پر دہ ہے۔

(٢) عن عائشة أن النبي نَلْبُكُ قال: لاتُقبل صلاة حالض إلا بخمار . (سنن ترقدي: ١٨٢ وسنن ايوداؤد: ١٩٣١)

ترجمه : حغرت ام المومنين عائشه صديقه رضي الله عنها بيان كرتي مي ك ني ياك صلى الله عليه وسلم في فرماياك الله تعالى قبول نيس كرت بالغ مورت کی نماز بغیراوڑ حنی کے۔(اس مدیث ہےمطوم ہوا کہ فورت کے لیے سر کے بالون کا چمیانا بھی ضروری ہے۔

(٣) عن عائشة أنها سئلت عن الخمار ؟ فقالت: إنما الخمار **عاواري البشوة والمشعو. (ا**لنناكبري:٣٣٥/٢)

ترجمہ: حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے اوڑ عنی کے بارے میں ہو چھا گیا؟ تو انھوں نے فرمایااوڑھنی تو وی ہے جو جسم کی کھال اور سر کے بال كوچىيائے۔(اس سے معلوم ہوا كه جس اور عنى سے كھال اور بال نظر آئيں و واو ( هن ہے بي نہيں )

(٤) عن الحسن قال: إذا بلغت المرأة الحيض ولم تغطُّ أذنها ورأسها لم تقبل لها صلاة. (معتماين الى شد:١٠٠١)

ترجمہ : حفرت حن بھری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مورت جب بالغ مو جاتی ہے اور نماز میں اینے کانوں اور سر کو نہیں چھیاتی تواس کی نماز قبول نہیں کی جاتی۔

(٥) عن سعيد بن حبير عن ابن عباس قال: "و لايُلدِ يْنَ رِيْغَتّْهُنَّ

إلاَّ مَاظَهَرَ مِنْهَا" قال مافي الكف و الوجه .(السِّن الكبري:٢٢٥/٢)

حضرت عبدالله ابن عباس رضي الله عنهائے فرمایا که الله تعالیٰ کے فرمان "اور عورتمی نملیاں نہ کریں اٹی زینت کو مگر دہ جوان کے بدن سے طاہر ہے " ہے مرا د وہ زینت ہے جوہاتھ اور چرہ کی ہے کیوں کہ یہ دونوں ستر میں داخل نہیں ہیں۔

همستله: (۵۷) خواتین تکبیرتر یمه بش باتحد کندهون تک اثما کی ای میں ان کے لیے زیادہ پر دہ ہو تی ہے۔

(١)عن واثل بن حجر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا واثل بن حجر! إذا صليت فاجعل يديك حذاء أذنيك والمرأة تجعل يديها حذا لدييها. (مجم طرال كير:١٨/٢٢)

ترجمہ حضرت واکل بن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ ہے رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو ہاتھوں کو کانوں کے برابر افھاؤ اور مورت اہے ہاتھوں کوسنے کے پراپر کرے۔

(٢) عن عبد ربه بن سليمان بن عمير قال: رأيت أم المدر داء تموقع يديها في الصلاة حلو منكبيها. رجزء رفع اليدين للبخاري: ٧٧ ، و مصنف ابن ابي شيبة : ٣٣٩/١)

ترجمہ:عبدربان سلیمان سے مروی ہے کہ انھوں نے حضرت ام الدرداء رضی الله عنما کودیکها کدوه ثمازیس با تعول کو کندهول کے برابرا تھاتی تھیں۔

(٣) عن ابن جريج قال قلت لعطاء تشير المرأة بيديها بالتكبير كالرجل؟ قال لاترفع بذالك يديها كالرجل ، وأشار فخفض يديه جدا وجمعهما إليه جداءوقال للمرأة هيئة ليست للرجل وإن تركت ذلك. فلأ حوج . (معنف ان الي هية:١١١١)

ترجمہ : ابن جرت کا کابیان ہے کہ میں نے حضرت عطاءے وریافت کیا کہ

عورت تحبير تح يمه كے وقت مرووں كى طرح باتھ اٹھا يكى (يين كانوں كے قریب تک) توانھوں نے فرمایا عورت اپنے ہاتھوں کومر د کی طرح نہ اٹھائے ، (پھرعملی تعلیم کی غرض ہے)ر فع یدین کیااور ہاتھوں کو نہایت پست اور اپنی جاتب سمیٹے رکھااور فرمایا کہ (نماز میں) عورت کی خاص دیئت ہے جو مر دکی نہیں اور اگر وہ اس بیئت کو اختیار نہ کرے تو کوئی حرج نہیں (یعنی عورت کے لیے بیہ ہیئت او لی اور بہتر ہے لازم وضر وری نہیں۔)۔

**همسنگه** (۵۷) خواتین ما تکد سنے برماندهیں مر دول کی طرح نافے نے نہیں۔

(۱) مولانا عبدالحيُّ فرح ي محلي لكھتے ہیں۔

أما في حق النمساء فاتفقوا على أن السنة لهن وضع السدين على المصدر (العلية:١٥٢/٢)

ترجمہ: رہاعور توں کے حق میں تواس پر سب کا اتفاق ہے کہ عور توں کے لیے سینے برہاتھ باندھناسنت ہے۔

مسئله (۵۸) خواتین مجده میں پیٹ کو رانوں سے اور بازو کو بہلوؤں ہے ملا رکھیں۔

(١) عن ابن عمر مرفوعا،إذاجلست المراة في الصلاة وضعت فخذها على فخذها الأخرى فإذا سجدت الصقت بطنها في فخذيها كاستر مايكون لها وإن الله ينظر إليهما ويقول: يا ملائكتي! أشهدكم أنى قد غفرت لها. (كز العمال :٩٧٥) ٥، والسنن الكبرى :٣٠ ٢٣٣، وهو حديث ضعيف كما قال البيهقي }

ترجمہ : حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنبماے مر فوعار دایت ہے کئہ ر سول الله عليه الله عليه في الكار عورت جب نماز من بينه تو ابني ايك ران كو دومری روان پر رکھ (مینی بیرون کو بائی جانب نگال کر بچھادے اس طرح ووٹوں رائیں باہم ٹل جائیں گی)اور جب بجدہ کرے تو بیٹ کو راٹوں سے چپکا کے اس طرح کہ اس کے لیے خوب پر دہ پوٹی ہوجائے تو اللہ تعالی اس کی جانب رحمت کی نظر فرماتے ہوئے از شاد فرماتے ہیں اے میرے فرشتو کواہ ر ہوکہ ش نے اے بخش دیا۔

(۲) عن يزيد بن أبى حبيب أنه صلى الله عليه وسلم موعلى اهرأ تين تصليان، فقال: إذا سجد تما فشما بعض اللحج إلى الأرض فإن العرأة ذلك ليست كالرجل. (موسيل ابوداؤد/٨، والسن الكبرى: ٢٣٣/٢، فيه الفاع وضعف)

ترجمہ: یزید بن ابل حبیب کتیج میں کہ رمول اللہ ﷺ گذرے دو محور توں کے پاس سے جو نماز پڑھ رعی تھی تو آپ نے ارشاد فرمایا تم جب مجدہ کرو تو اپنے جم کے بعض حصہ کوز بین سے طالیا کرو کیوں کد محورت (کی حالت مجدہ میں) مرد کی طرح تہیں ہے۔

 عن أبى إسحاق عن الحارث عن على رضى الله عنه وأرضاه قال إذا سجدت المرأة فلتحتفز وتضم فتخذيها. (معند ابن ألي شير ٢٠٠٠م تراري)

حادث سے مروی ہے کہ حضرت علی رض اللہ عند نے فرملا عورت جب مجدہ کرے تواجھی طرح سمٹ جائے اوران کی رانوں کو طالبے۔

 (٤) عن ابن عباس أنه سئل عن صلاة المرأة فقال: تجتمع وتحتفز (سخماين)إلى دية (٣٠٠)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عباس وضی اللہ عنجما سے مورت کی نمایز کے بارے میں بوچھا گیا تو فرمایادہ مث مشاکر نماز پڑھے۔ مباكل تماز

وہ) عن ہواھیم قال إذا سجلت الموأة فلترق بطنها بفنطيها وليخوفيع عجزتها ولا تجالي كما يجالي الوجل (سخسان بالحدیث، ۱۳۰۷) ترجمہ: حضرت ابرائیم نختی قرباتے ہیں كہ حورت جب مجدہ كرے لوائے پيٹ كو رائوں سے چہا كے اور سرين كو اوپر نہ اٹھائے اور اصفاء كو مردوں كی طرح وورز كرے (بلك سب كو آئيل شل طائے كے)۔

(٦) عن مجاهد أنه كان يكره أن يضع الرجل بطنه على
 فخذيه إذا سجد كما تضع المرأة ."(صندان)الردية (٣٠/١/٣)

ترجمہ: حفزت مجاہدے مر دی ہے کہ دہ ناپسند کرتے تھے کہ مر د جب مجدہ کرے تو اپنے پیٹ کو رانوں سے چپکا دے جس طرح محور تمن چیکا دیکی ہیں۔

(٧) قال ابراهيم النحمي كانت المرأة تومر إذا سجدت أن
 تلزق بطنها بفخليها كيلا ترتفع عجز تها ولا تجافي كما يجافي الرجام.

ترجمہ: ابراہم تھی نے کہا کہ مورت کو تھم دیا جاتا تھا کہ دہ جب مجدہ کریں تو اپنے پیٹ کو دافول سے چپالیس تاکہ ان کی مرین اوپر نہ اٹھے اور حورت اپنے اصفاء کومرد کی طرح آیک دومرے سے الگ نہ رکھے (بلکہ اٹھیں ایک دومرے سے طار کھے)

الم يبتى اس سلىغ مس لكست بين:

اجماع مايفارق المرأة فيه للرجل من أحكام الصلاة راجع إلى الستر وهو إنما مأمورة بكل ماكان استرلها : ٣٣/٣)

لینی اس سلیلے میں جائ بات سر اور پردہ پو ٹی ک جانب رائع ہے۔ چول کہ عورت براس طریقہ کی مخبانب شر شامورے جس میں پردہ پو ٹی زیادہ ہو، البذا نماذ کے جس طریقہ علی مردہ ہو تی زیادہ ہو گارہ کورت کے لیے ستحن ہو گا،ادر اس علی دوس کے طریقہ کے تالی نیس ہو گی۔

مسئلہ (۵۹) خواتین دونوں کدومیان اور التیات پر منے کے لیے جب بیٹیس تو بائس کو لیے پر زیمن سے چپک کر بیٹیس اور دونوں پاؤں وائس طرف نکال دیں۔

(۱) عن ابن عمر أنه سئل كيف كان النساء يصلين على عهد رسول الله عليه على قال كن يتربعن ثم أمرن أن يحتفزن يعنى يستوين جالسات على أو راكهن. (جامع المسانيد: ۱۸، ۵۶)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر منی اللہ حجماعے بو جھاکیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کے عبد مبارک بی عورتیں کس طرح نماز پڑھتی حجس ؟ تو انھول نے فریلاچہار زانو پیٹے کر چمرافیس حجم ہوا کہ قوب سٹ سٹاکر بیٹیس لیٹی اپنے (بائیس) کو کھے پر جم کر بیٹیس۔

مسئله (۱۰) خواتین اگراپی علاحده جماعت قائم کریں توان کی امام صف ش کوری دو کر نماز پڑھائے مردوں کے قام کی طرح صف سے آگے نہ کوری بور

 (١) عن ريطه الحنفية أن عائشة أمتهن وقامت بينهن في صلاة مكتوبة .(ربادُمبرالزِالاَاناد كُمُ آغرالسُن:١٣١٨)

ترجمہ: ریطہ حذیہ کہتی ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہائے عور توں کی فرض نمازش امامت کرائی اوران کے ورمیان میں کھڑی ہوئی۔ (۲) وعن حجیرہ بنت حصین قالت امتنا اُم سلمة فی صلاۃ

العصو فقامت بينها . (رواه مودار ذاق والناد مناه من آنار النن ارا ۱۲) ترجر : تجر و منت حسين كتل جل كه جغرت ام سكر رض الذر عنها فيه عور توں کی نماز عصر کی لمامت کی توان کے چیس کھڑی ہو تیں۔

(٣) عن صفوان قال: إن من السنة أن تصلي المرأة بالنساء
 تقوم وسطهن . كتاب الأم: ١٩٤/١)

ترجمہ: حضرت صفوان کہتے ہیں کہ یہ بات سفت ہے کہ اگر عورت، خواتین کو نماز پڑھائے توان کے پڑھی کھڑی ہو۔

مسئله (۱۱) این ام کو بور شنبه کرنے کے لیے خواتین آوازے تعلیم نر میں بلکدوائیم اتحد ب ایم اتحد کی پشت پر تعب تعرادیں۔

(١) عن أبي هريرة عن النبي غُلِيْكُ قال: التسبيح للرجل والتصفيق للنساء.(وزاد مسلم رآخرون ، في الصارة صحيح بنخارى: ١٦٠٠١٠ وصحيح مسلم: ١٠٠٠١ ، ومنن لرمذى: ١٨٥٠١)

ترجمہ: حضرت الد ہر یہ و منی اللہ حضہ تی پاک سے اللہ ہے اللہ کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا نمازش ( اور سے موقع پر) تسجع مردوں کے لیے اور تصلیق حور توں کے لیے ہے۔

يقول العبد الضعف حبيب الرحمن الأعظمي غفر الله له ولوالديه ولأساتلةة وجميع المسلمين. فرغت من تأليف هذه الرسالة ٧٧/من رمضان المهارك سنة ١٤٣١هـ ولله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة.

و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنيياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى يوم المدين .



# تارینه یا عورتون کاطریقهٔ نماز

(11)

حضرت مولا نامفتی ابوالقاسم صاحب شخ الحدیث جامد اسلامید بوزی تالاب بنارس

# عورتون كاطريقه نماز

(اممازات)

ا- مردوں کے لئے نماز باجماعت میں حاضری اس قدر تاکیدی ہے کہ رسول الشعب التدعلیہ وسلم نے ان لوگوں کے مکانوں میں آگ دیگا دیے کا ارادہ طاہر فر بایا جو اذان سنے کے باوجود جماعت میں حاضرتیں ہوتے ۔(1)

<sup>(</sup>۱) بخاری جنداص ۸۹

دوسری طرف بعض مصالح کی وجہ ہے سمجد نیوں میں حاضری کی اجازت کے باوجود حشرت ہی اکرم میں بھی خرج علی میں میں بھی گورتوں کی سید حاضری سردوں کی اجازت پر موقوف دکھی گئی تھی۔(1)

۔ رسول اللہ چھینے کہ اسٹیں جب در تمیں جماعت میں شال ہوتی تھیں تو نماز ختم ہونے کے بعد دورتس جلدی ہے اپنے اپنے گھروں ان کولوٹ ہاتی تھیں۔ خودر سول انڈر چھینے اور سحابہ بی جگر میشے رہتے تھے۔ جب دورتمیں چکی جا تیں اس کے بعد تصور چھیئے اٹھے چھر محابہ کرائم شھتے۔ (۲)

۳- مردوں کے لئے نماز ہا جماعت کی فضیلت تنہا نماز کے مقابلہ یس سے گنا یا ۲۵ گنا ہے۔(۳)

اور کو وقوں کے لئے اپنے مکان کے اندرونی کو ٹھری ٹی چھپ کر تجانماز ادا کرنا کھیڈیوی ٹی امام الانجیار شکھنے کی اقتداء ٹی نماز ادا کرنے کے مقابلہ ٹی گئی درجہ نفل ہے۔

اس کے علاوہ متعدد احکام ش بیفرق تمایاں ہے۔مثلا مروکے لئے سب ب (۱) بعد کی جلد اس ۱۹۹۹ تری جائیں (۲) بعد کی جائیں (۲) بعد کی جائیں ہاں اس ۲۰۱۰ افضل صف اول اور مورقوں کیلئے سب نے افضل سب سے پیچلی صف تھی۔ ایک امام اور ایک مقتدی ہوتو مقتدی امام کے دائم میں جانب کھڑا ہوگا۔ کین مقتدی اگر تھا مورت ہوتو و دم رو کے بیچیے میں کھڑی ہوگی تو اہ محرم ہی کید ان شدہ و سرو کو نماز عمل اقعہ یا سندید کی ضرورت بیش آئے تو سجان اللہ یا اللہ المجرکے گا گیئی مورت زبان سے کچھ ڈے کم صرف دائمیں انگلیوں کی لیشت سے بائمیں تھیلی برنالی بجادے گی ہے دو اگر ناف سے لے کر کھٹے تک کا حصہ چھپا کرنماز اداکر لے تو تکراہت نماز ادا ہوجائے گی جین عورت کا سربھی کھلارہ کیا تو نماز شہوگی۔

مود توں اور مردول کے احکام شد بیدا تیم زات کتب احادیث سے تعلق رکھے والے کی فروک کے لیے مختاج ثبوت ٹیم میں ۔ مودتوں اور مردوں کے طریقے نماز شد جو اشیاز سے دو میس نقاضا مے شریعت کے مطابق ہے۔اوراس کی نظیر برقدم مرسلے گی۔

اب صل موضوح کی طرف دجوع کرتے ہوئے بیچھے لیما جاہتے کہ گورتوں کواس طرح سے نماز اداکرنے کا تھم ہے جس میں ان کا پوراج ہم پوری طرح چھپارہے۔ بدل سمٹارے بدن کے خدد خال نمایاں نہ ہوں۔

' جَنِ شَ يَعَد بَلِنَى فَالَ طُورِ بِخُطِيْلِ تَجْ يَيسك دقت مُوت كان يا موظ هے كے بجائے مؤلف في اور بنا تھ سے دونوں كان يا موظ ہے كے بجائے مؤلف كے بجائے افغائ كى اور باتھ سے بے بائد ھے گا۔ دون كئى ہے ہو گئے اور بدن كو سميٹ كے بحد اس طرح اوا كرے كى كہ پورے بدن كومسيٹ كر شك رون من جيك جائى گئى نے بولد اللہ كار كے كہا کہ بائد كے بيات اور ان كے جائى مؤلف كور انوں ہے الگہ كرے كى ، نو بيت اور ان كے درميان فاصلاء كے بطرح كام است ہے اہم منا جورت كے بحد وكا منا ہے ۔ اس لئے بھران مما كى مرب ہے اہم منا جورت كے بحد وكا ممائد ہے ۔ اس لئے بھران ممائل من بھى سب ہے اہم منا جورت كے بحد وكا ممائد ہے ۔ اس لئے بھرک کو بھران ممائل من بھى سب ہے اہم منا جورت كے بحد وكا ممائد ہے ۔ اس لئے بھرک کو بھران ممائل من بھی سب ہے اہم منا جورت كے بحد وكا ممائد ہے ۔ اس لئے بھرک کو بھران ممائل من بھرک ہیں ہے ۔

جہاں تک تریہ کے وقت رفع بدین کی مقدار کا تعلق ہے۔ اس سلسلہ میں جمارے مندردید فیل صدیث ہے۔ و للطرانى من حديث وائل بن حجر قال لى رسو ل الله منظمانا صلبت فاجعل يديك حذاء اذنيك و العر أة تمععل يديها حذاء ثدييها. (1) ليخي الجرائي في صفرت والسابن مجروشي الشرعت كي مديث قل كل ب كريمه عد رسول الشريطة في قبل كرجب نماز بزين الكواد بين دونو ل باتحد كافون تك الفي الوادر عورت الينز دونول باتحداثي جهاتين كسائف الشرك .

مورتوں کے لئے ہاتھ سے پر بائد هنااس لئے اختیار کیا گیا کہ اس میں مؤرتوں کے لئے سمر زیادہ ہے اصل منتلہ ہے تجدے کا طریقة اور جلسہ اور قعدہ میں سدل یعن دونوں ہی دن کودا کی طرف نکال کر میٹھنا۔

ذیل میں ہم برمسلک کی متعد کر آبوں سے حوالے مع تر جر فقل کرتے ہیں۔ اہا م ابو حد منطقہ : - فقہ خفی کی مشہر را در متعد کر آب ہدایش ہے!

والعرأة تنحفض فى سحودهاوتلزق بطنهابفحنيها لانذلك استرلها(٢) مورت اپنچ كبره ثل پست رسم كي اوراسيخ بين كواني رانول سے دِيكائے رسك \_ كونكماك كرت عمل كي زيادہ چھيائے والا ہے۔

ا هام شافعی :- امام محرین اور کس النافق کی تعنیف جوان کی تیز رشیدام مزنی کی روایت سے متعقل بے اور فقد شافق کے متعد ترین ما فقد میں شار کی جاتی ہے

(1) نورِ الحوالك ترح موطالهام ما لك للسيطى خاص ٩٨ \_ (٢) هوايه خاس ١٥ \_ ١١

اس میں موروں کے طریقہ نماز کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

(قال الشافعي )و قد ادّب الله تعالى النساء با لا ستتار و اد بهن بذلك رس ل الله كلاف الله بعض الله بعض رس ل الله كلاف الله بعض الله بعض الله بعض وتلصق بطنها بفحضا و تسحد كا ستر ما يكون لها و هكذا احب لها في الركوع والحلوس و حميع الصلوة أن تكون كاستر مايكون لها و احب ان تكفت حلبانها و تحافيه راكمة و صاحدة عليها لئلا تصفها لبابها \_(1)

امام خافق رحمة الله عليه فرياتي بين كه الله تعالى في حود و كوچيپ كروپ كا اوب سكھلا يا ہے اور رسول الله جائي بين كر تا بمول كدوه اپنے بدن كے ايك حصه كو عود تول كے لئے حالت بجده على بير پسند كر تا بمول كدوه اپنے بدن كے ايك حصه كو دوم حصر صلاح اور اپنے پيٹ كوران سے دپائے لے اور ال طرح مجدہ كرے جو اس كے لئے ذيادہ سے ذيادہ چھپانے والا بورای طورت كے لئے كوراع طساور پوری نمازش ميں پسند كرتا بوں كر كورت اس بیت بررے جواس كے لئے ميں سے نیادہ سام ترہ و اورش پسند كرتا بوں كر ركوع تجدہ عرب بي جواس كے لئے ميں سے نیادہ سام ترہ و اورش پسند كرتا بوں كر ركوع تجدہ عرب بي جا در كوكشادہ در كھے تا كد

ملا حقر فر مائے کہ اہام شافی رابت الله علیہ کی وضاحت اور صراحت کے ساتھ
عورت کو کوئی مجدہ قدرہ اور لیوری نماز شی زیادہ سے نیادہ سٹ کر اور بدن کے ایک
حصر کو دو سرے حصہ سے طاکر رہنے کی طراحت فرمازے ہیں۔ الحضوص مجدہ میں اس
حصر کو دو سرے حصہ سے طاکر و سنے ہیں کہ کو دو ان اس سے چیا ہے بدن کے ایک
حصر کو دو سرے حصہ طالب المواد المجر قائل میں ترجہ اللہ علیہ اس کیا ہے بدن ہو اور اس بھر اللہ علیہ سب نیادہ مائی کی مجروف اور مشتر کمائیا۔

امام حالت اور المجرق کے اس کا مسلک فقہ اللی کی معروف اور مشتر کمائیا۔

المشرح الصد فید علی اقدرب المسالك الی مذھب الامام حالك " کی
عارت ساط حقدہ و۔

<sup>(</sup>١) مَا بِالإِمِنَ أَصُ ١٠٠

و ندب (محافلة) اى مناعدة (رحل فيه ) اى السحو د (بطه طخفه) فى المسحو د (بطه طخفه) فلا يحمل بطنه عليها (و) محافلة و كبته ) اى عن ركبته) (و) محافلة (ضبه ) بسم الله المؤحدة تشبة ضبع معافو ق المعر فق الى الانط (حنبه ) اى عنهامحافلة (وسطا) فى المحميع واماالعرأة فتكون منظمة فى حميم احو فها (ا) لي يمثل محراتول سے غيره ركمنا مطلوب من محرم كمنا مطلوب به اى طرح كمنا و كمنا

ليكن عورت اين تمام احوال من مثى رب كي-اه

ملاحظ فرماييك كل تدرون احت كياته مجده كى حالت شراعضا م كاشاد كل مورد كرماته خاص كرتي او يحورون كن شرايط كومندوب دهلاب شهرايا جارب المام احمد بن حسنبل: - فقد شالير كاشور كراب زاد المستقنع (٢)

ادرال لأنشرح السلسبيل في معرفة الدليل لفضيلة الشيغ صالح بن ابر ابيم النبليهي "(طبع ١٠٤٠ هـ شروول ل تُماز كالمريقة بال كرف ك بعد البعر ١٠٤٠ هـ شعروول كائماز كالمريقة بال كرف ك بعد المرابعة المستقنع صد ١٩٠٩.

لیعن عورت بھی مرد کی طرح ہے ایکن عورت اپنے آپ کو سینے رہے گی اور اپنے دونوں بیردائیں جانب نکال لے گی۔اھ

يُحراس كَى شرح السلسبيل فى معرفة الدليل عِن مُدكوده بالاعجازت كَى شرح كرتے بوئے فرماتے جن -

قوله تضم نفسها عن يزيد بن ابي حبيب ال السي يَشِيم على امر أتين

<sup>(</sup>ز) الخرج العقوقي الرسالية على الحاصل العدي الكسرة (Pom. ray) الماروي ... : بديدة السنطيع كاويد المتواكل بيا الموقع كدر في كالكب كنافسدك العداد في الموقع في المتوافق المتحرفة المتحرفة المتحرفة المتواكل المت التدام الموقق الماركة في العداد المتواكل أن حدث المراكزة المتواكل المتواكدة المتواكدة المتواكدة المتواكدة الم

تصلبان فقال اذا سحد تما فضما اللحم الى الار ض و رواه البيهقى و لفظه فضما بعض اللحم الى الار ض و روى البيهقى با سناده قال قال على رضى الله تعالى عنه اذا سحدت المر أة فلتضم فخذيها \_ (1)

یزیداین الی حیب فرمات میں کہ رسوگ الله سینینیم کا گذر ہوائی و دوروں کے
پاس سے جونماز پڑ جدتی تحین آو آپ نے فرمایا کہ جب تم جود و کروٹو گوٹ (یخی بون)
کے ایک حصد کودور سے حصد سے طالع کرو، کیونکہ گورت اسلمانی لینی طریقہ نماز
میں مردوں کے مانفرتیں ہے اسکوامام تیکی نے بھی دوایت کیا ہے ان کے الفاظ میں کم تم دونوں گوٹ (یخی بون) کا بچھ حصد بین سے نگاریا کرواور امام یکی نے اپنی سفد کے
ماتھ دھتر ساتھی معنی اللہ عزیر نے لیا ہے۔ دھنرت علی نے فرمایا کہ گورت جب مجدہ
کرے آوائی دانوں کو میٹ لے احد

حنابد کے دائج سلک پرفی کتاب ذاد المستفند اورال کی شرح السلسیل کی عبارت ای سلسد شی بالکل واقع اور بے فہارے کہ عورت کا طریق یجود مرد الگ اور ممتاز ہے ۔ عورت مردی طرح کشادہ مجدہ فیس کرے گی بلکسا اس طرح سف کر مجدہ کرے گی کدا تھے بدن کا گوشت زیمن ہے لگ جائے اور خود بدن کا ایک حصد دم سے حصہ لے جائے۔

یہاں تک ائمہ اربعہ کے خاہب ور بارہ جو د حوالہ کے ساتھ چُن کر دیے گے۔جن سے روز روٹن کی طرح واضح ہوگیا کہ عالم اسلام شی رائج مقبول اور متعاول چاروں فقتی خاہب اس مسلمہ شی کی طور پر شفق میں کہ گورت کی نماز کا طریقہ مرد سے الگ ہے بالصحوص خورت کا طریقہ جو مرز سے الگ ہے ۔اوروہ ایٹ جو مرد کے لئے ممنوع ہے دی خورت کے فتی شی مطلوب اور مندوب ہے۔خاہب اربعہ کے اس ماتے ممانا نہ کی اور انتقال کے بعد تقریب اربعہ کے اس کے ممانا نہ کی اور انتقال کے بدلتر کی ساتھ مانا نہ کی بدل میں اور دو کر بید ہے۔

وأ) استسيل في معرفة للنبل يص ١١٩ .

ک۔ کیونکداس کے مقابلہ میں کوئی دوسرامعتد باتول بھی ہیں ہے۔

کین اتمام جمت کے لئے ضرور کی معلوم ہوتا ہاں سنگر شی علاءائل صدیث کی تقریحات نقل کردی جائیں جواگر چہ خود کو تقلیدائنہ کی قیدے آتراداور تخرب ہے بالاتر قرار دیے ہیں کین ٹمالا ہندوپاک میں مسالک اربعہ کی طرح آ کیے پانچ پی فقتی ذہب کی چیئیت رکھتے ہیں۔

آپ کومعلوم ہونا چاہتے کہ کی ایک مسأل میں امت کے اجما کی عمل ہے اختیاف رکھنے کے باد جود گورتوں کی نماز کے بارے میں علما وائل حدیث بھی امت کے مواد اظفر کی تمو افی کرتے نظراتے ہیں۔

### ابل حديث

مرشل علاء الل صديت أشيخ الطام أواب وحيد الربال صاحب حيراً بادى الى مقع الذين المحتدار على أم الته بين مقع الذين المحتدار على أم الته بين مقع الذين المحتدار على أم الته بين و المرأة تو في المحتدار المرأة المرأة كصلوة المرأة كصلوة المرأة كصلوة المرأة كصلوة المرأة كصلوة المرأة كالمحتدان والمحتدان المحتدان المح

(۱) زل الا براد من فقة البي الخدار كي البيت كالفراز و براعت الل حديث ميم كز كي اداره ب شاخي شده ا يك كتاب كمان القواظ ب وتاب -

ا منها ما المستقال المستدار على المقاد مفحات 41 مصنف الشيخ المعام المواب وحد الرمان وقد الله المعتار ع اول تعداد معلى المهارس طبه اول 1471 م به كتاب بهي ققه المطعنية كي موضوع يرهي اورعوام مين بهت مقول هي "ملاحظة هو جماعت انفحابيث كي تصنيفي خامات رئيس احمد تدوى، عبد السلام دني، محمد مستقيم سندي رناش ادارة البحوث الاسلامية والدعوة والانتاء بالحامة السلفية بنارس الهند.

ک دقت اپنے ہاتھ کواپی چھاتی تک اٹھائے گی ادر مجدہ میں مردکی طرح پید کوز مین سے او نجائیس رکھی کیل بیست دہے گی ادر اپنے پیٹ کود وقوں را توں سے دیکا سگی۔ ادر جب کوئی بات چین آئے تو لقر دینے کے لئے اللہ اکبر نیس کھے گی ۔ بلکہ تا کی بجادے کی ادر ہانھ کی کامجی دی تھی ہے جو آز ادادورت کا ہے۔

خزل الابراد کی عبارت دوبارہ بلک باربار پڑھے۔ اُورد کیفئے کہ اس عبارت میں عورتوں کو تریمہ کے وقت سینے تک ہاتھ اٹھائے۔ پست بجدہ کرنے اور بحدہ کی حالت شل چیٹ کورانوں سے چیکائے کا حکم کون دے مہاہے۔ کیا بیرکن تنفی عالم ہیں۔ کیا ہیرک قیا می افقہ کافئی بررائے فیصلہ ہے۔ یا جی فتار صلی الشعابی رحم کی فقہ کے ترجمان ایک اپنے

کفف کی بات سے کراس کتاب پڑی بناری کی مردابال صدیث مولا الایالقاسم صاحب سیف بناری مروم کا حاشیہ ہے۔ مروم نے بعض مواقع پر مصنف کی دائے ہے اختاف کیا ہے۔ کیون اس موقد پر ند مرف بید کداس منٹرے کوئی اختاف فیس کیا بلکہ اس کی تاثید یش جس دجہ کا استدلال ممن تعادہ کی چیش کردیا۔ چائی پزنرال الا بمادی اس عبارت پر حاشید لگاتے ہوئے مولا الایالقاسم صاحب میف بناری فرباتے ہیں۔

روى ابن عدى عن ابن عمر مرفوعا اذا سحدت الصقت بطنها على فخليها \_ الحديث ، ضعفه \_ منه (١)

ائن عدی نے دھنرے عبداللہ بن محروض الشرح ہماہ عرفو عاقل کیا ہے کہ گورت جب مجد مکر سے آوا ہے بیٹ کیوان سے دیا ہے ابنان عدی نے اس معدے کو معنی کہا ہے۔ حدیث سے متعلق کو تقلو استدالال کے مرحلہ میں کا جائے گی ۔ بیال سمرف اس اس بات کا اظہار مقدود ہے کہ والا نا سیف بناری نے مسئلہ سے افغاق کرتے ہوئے جس درجہ کا استدال مکن تھا اسے جیش کر دیا۔ خودا ہے مطبی سے کساب شائع کی اور ہمار سے علم میں کی افل معدے کی المدکی فرق تحریجی ہے جس عمر مزل الا براری عجارت

<sup>(!)</sup> ما شيرزل الايرارس ٨٥

یامولانا ابوالقاسم صاحب سیف بناری کی حمایت کی تغلیط کی گئی ہو، جب کے کآب کی اشاعت کو ۹۳ رسال گزریجے ہیں۔

مورتوں اور مردوں کی نماز میں بیقریق اگر کن مانی تفریق ہے، دین میں اضافہ ہے ملک تشریح کی جمارت ہے جائے ہ

ای گنابست که درشر تا نیزی کند

ممکن ہے کوئی زندہ دِل اس وزئی تحریر کو بھی ایک عالم کی افزادی رائے اور دوسرے عالم کی افزادی تائید قرار دے اور جماعت کی گلوطاعی کرتا چاہتی ہم جانا چاہیں گے کہ علم دفعنل کا وہ کون سامسیارہے جس پر کھر التر نے والا عالم جماعت کی نمائندگی کرستکے اور اس کے فیصلہ جماعت کا فیصلہ کرار دیا جائے۔

واقدیہ ہے کہ محوق اورمردول کی نماز شرکتر کی تعلیم رف نواب وحیدا انہاں صاحب کا نہیں ہے بلکہ جماعت اہل حدیث کے متاز اور سریر آ وردہ علما مرام کا اجتما کی اور منتقد فیصلہ ہے۔

ہمارے چش نظر ایک مختر رسالہ ہے جس کا نام ہے تعلیم الصلوۃ ۔ جس کا تعادف المنظم کی استاد کے استان کا تعادف المنظم کی استان کی محتوان کی استان کی استان کی محتوان کی استان کی محتوان کی استان کی محتوان کی استان کی محتوان کی استان کی استان کی محتوان کی مح

ال درمال کے من کالم پر مجارت ہے۔ ف مجدہ سات عضو پر کرے ما تھا۔ دونوں ہاتھ۔ دونوں مخت اطراف بردوند م (مشق علیہ) مجدے ش ہاتھوں کو کے کی طربی ند پیمیلائے بلکہ تنظی ذھن پر دکھے۔ اور کئی افعالے در ہان دونوں ہاتھوں کے ایک نشر بڑے رہے کہ مندی افعال کی نیابر: و۔ (مشق علیہ) مگر گورت ایسا شکرے۔ اھ مردوں کے لئے تجدہ کامسنون طریقہ پوری تفعیل کے ساتھ بیان کرنے کے بعدصاف لفظوں میں صراحت کر دی گئی کہ گرعورت ایسانہ کرے۔موال مدہے کہ ایسانہ كرية كيماكرے؟ اتا تو طے بے كەم دول كى طرح تجده ندكرے اب اگر وہ طريقہ جوزل الابرار کے حوالہ ہے او برغل کیا گیا ہے بیٹی عورت کا زمین ہے چیک کر بحدہ کرنا به بعی خلاف سنت ہو۔اورمردول کی طرح عورت مجدہ کر گئیس تو تیسرا طریقہ کون ما ہے۔ کس نے ایجاد کیا۔ کہاں منقول ہے اس کی صراحت ہونی جا ہے تھی۔اس لئے ہم مدفیعل کرنے برمجور میں کے ۱۳۲۸ وش نواب وحید انزبال صاحب کی تصنیف اور مولانا ابوالقاسم صاحب سیف بناری کی تخشیه وتا ئید ہے عورتوں کا جوشفن علیہ طریقہ بحود شائع کیا عياتها - ١٣٣٠ وين الل مديث كانفرنس كي كس شوري يس اى كى توتى كى كى يــ رسال تعلیم الصلوة اگر چه مرجهادی الآخر ۵-۱۳۰ه کوجونی ہے ۔ لیکن اس کی اشاعت ١٣٣٠ هض مونى كيتى نزل الابراركي شاعت كدوبرس بعد مار عسامن الی کوئی فہرست موجود نہیں ہے جس سے معلوم ہو سکے کہ مساوی الل حدیث کانفرس کی مجلس شوری کے ارکان کون حفرات تھے لیکن یہ باور کرنا جا ہے کہ جماعت الل حديث كي مركزي نمائده تعظيم كاركان معمولي افرادنه بول كي بلك علا ومحدثين -مبلغین اور دانشور حضرات ہوں مے اس مجلس شوری کی منظوری سے شائع شدہ رسالہ جو یا پچ ہزار کی تعداد میں مفت شائع کیا گیا ہے تا کہ ہر گھر میں پہونچ سکے اور اس کے مطابق عمل کیا جا سکے اس رسالہ ہے بھی بھی طاہر ہوتا ہے کہ مورتوں اور مردوں کی نماز میں تغریق اور و مجی طریق جووش امتیاز جماعت کا اجتما کی فیصلہ ہے

اسبات کااعادہ نامنامب نہ دہ کا کہ تمارے علم میں سہوے کے بعد شاکع ہونے والی کوئی اسکی اجماعی ترمیس ہے جو سہوا ہے کیا جائی فیصلہ کی شیخے انتظام کرے۔ جماعت کی بینے خاصوفی اگر اپنے اکا ہر کی تحریرات اور فیصلوں سے ناوانقیت اور غطات کی بیام ہے تو قامل افسوس ہے۔ اور اگر مصلحہ چتم پڑی کی جادی ہے واس کی

توجيه مارى مجهت بابرب

وورکی صورت یہ ہے کہ اکد اربد اور ۱۳۳۴ء کہ کے علا المجدید کے علا المجدید کے محتار ملی ورت کے محتار طریقہ کو قدار کی است کی اور قدون کی نماز شم من میں است کی تحرید کرا کے اور اور مردون کی نماز شم من ایک تقر این ویک ہے است کی ایک بھی وی ایک ایک خشر فرا اب وحید الزبال ہے صاحب حدد آب اور کہ اور کے اللہ میں استعمال کی جاتی میں اور است مدین فرا اب وحید الزبال صاحب حدد اللہ اور کئی مواد کی جاتے ہی اور کئی مواد کی جاتے ہی اور کئی مواد کی جاتے ہی کہ دور موجود وور کے مارے کی اور کئی ہا کہ اللہ مدید کا ایک ایک ہے کہ دور موجود وور کے مامال مدید کی تقلید کر تھا کہ اللہ واللہ اور کی جاتے کی تقلید کر تھا کہ اللہ واللہ المواد کی تقلید کر ایک کہ تو اعلان مال مدید کی تقلید کر ایک کہ تو اعلان مال مدید کی تقلید کر تی کہ دور مور ول کے بارے کے بارے شریع کی تقلید کر ہے۔ اور سے ہے کہ دور ول کے بارے شریع کی تقلید کر ہے۔ ایک بارے کے میں تا گھا ڈاٹا موجود وں سے بارے شریع کی تقلید کر ہے۔ ایک بارے کے شریع کی ایک کہ اور کے بارے کے شریع کی تقلید کر ہے۔ ایک بارے کے شریع کی تقلید کر ہے۔ ایک بارے کے شریع کی تعلید کر ہے۔ ایک بارے کے شریع کی تاریخ کو کھی کے ایک کی دور مول کے بارے کی تاریخ کی تعلید کر ہے۔ کی تقلید کر ہے۔ ایک کی دور کو کی کی کہ کی کہ دور مول کے بارے کی تعلید کی تقلید کر ہے۔ کی تعلید ک

المغنى لابن قد المصلى كل بزى متقداد ومعتبر كماب ب-اس كماب كاجو نسغه تهارب چيش نظر ب ومعودي كوب كے متقدر على وقتيقى اوارہ ادارات البحدوت العلميد والافتاء والدعوة والارشاد كالحرف ب ثانع بواب اس اداره كسر براه الخل سودى عرب كا الحل ترين محمد الله بالمراد المنافع مودى عرب كا الحل ترين محمد الله بالمراد بالمراد الله بين برن كالمراد الله بين كالمراد كل كالمواد الله بين كالمراد الله بين كالمراد كله بين الله بين كالمراد الله بين كالمراد كله بين الله بين كالمراد كله بين الله بين بين كالمراد كله بين الله بين بين كالمراد كله بين الله بين مواد كله بين الله بين الله بين الله بين الله بين بين كالمورد كالمراد كله بين الله بين الله بين بين كالمورد كله بين الله بين الله

مصالة : قال : و الرجل والمرأة في ذالك سواء الاان المرأة تحمع نفسها في الركوع والسجود و تجلس متربعة او تسدل رحليها فتحملهما في جانب يمينها

۔ مسلله: - (علامه ابوالقاسم الحرقی صاحب مختر نے) فر مایا کدم دو کورت اس سلسله شما ایک چیے جن موائے ایس کے کہ گورت این آپ کو رکوم و جو دس سینے رہے گ اور قدر دش جارز انو چینے گیا اینے دونوں جروائی جانب نکال لے گ

اس عبارت کی شرح کرتے ہوئے علامداین قدامہ مقدی صبلی فرماتے ہیں۔

الأصل ان يتبت في حق العرأة من احكام الصلوتهاييت للرحال لان المحال النصافي المحال النصافي المحال النصافي المحال ال

(١) أَمْ عَنِي الأِن لِداء في السيالة والمعالمة المالية

122

امل ہے ہے کہ موروں کیلئے نماز کے وی ادکام تابت ہوں جو مردوں کیلئے ہے۔
یہ یونکہ تشرق کے مخاطب دونوں میں گئی فورت ترک تجائی میں مردوں کی خالفت کرے گئے ہوئی خورت کرک تجائی میں مردوں کی خالفت کرے گئے ہوئے ہے۔
اگر سے گا بختی فورت کشاوہ تعدہ شرک کے دوبہ یہ ہے کہ گوت چھی طرح مستور کے گئے گئے اپنے آپ کو تعظیم رہنا سختی بوگا ، جس ہے اس کا جمع فوب انجی طرح مستور رہے کیونک کشاہ کے کہ کہ کا کوئی دھی نظام رنہ بواے کہ اور کے کشاری افترائی افترائی میں بوتی ہے (یعنی چرکورا کر کے بیٹنے کی مساحد میں اسکے فورت اس اطراق دینے کی

امام احمد بن طبل فرماتے ہیں کہ سدل لینی فورت کا دونوں پر دائمیں جانب نگال کر بیٹھنا نہرے زویک نے یادہ پہند ہدہ ہے۔ اورامام طلال نے بھی ای کوا تقلی اخرا مالے ہے۔ حضرت کل کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ گورت نمازاوا کر سے قسمت کرنماز پڑھے۔ اورا پئی رانوں کو ملا کے ۔ حضرت این خمر رضی اللہ عہدا سے مروی ہے کدوہ اپنے تھر کی طورت کو تھم فرماتے تھے کدو فرماز شن جہارز انوچھیں۔

اب تک کے حوالوں سے روز دو تن کی طرح ہے بات واضح موگی کرتم اوا ول سے

چود جو سے صدی کے اوائل تک عالم اسلام میں رائج تمام تقیقی مکا تب فکر کے جیسین اور

ایشانی وور کے علاء الل حدیث بھی اس سنلہ میں شق سے کہ گورتوں اور مرووں کے

طریقیۃ نماز میں فرق ہے بالخصوص طریقہ تجود اور طریقہ تقود میں سوالہ کی ممیارتوں سے

یہ کی واضح جو گیا کہ ان علاء اعلام نے اس فرق کی میماوات اس اصول پر مجھی رکھی ہے کہ

شرایت میں تو دوئی ہے جملہ احوال میں تستر اور اپوشید کی مطلوب ہے۔ اور اس سرکا تقاضا

ہے کہ کورت دکوئی وجود اور بیٹ جلوس میں مردوں سے الگ طریقہ افتیار کرے۔

ہے کہ کورت درک وجود یا بیون کی طرح مالان انجمہ الماران کرانا کہ کہا تھا وہ کا کہا گئی تجانے سے مراویت

میں جن میں مردوں کو چویایوں کی طرح مالت عالی تحدید میں میں کہا تی تجانے کے سراویت

منع کیا گیاہے۔وہ روایات بھی چیش نگاہ ہیں جن میں سات بڈیوں پر تجدہ کرنے کا حکم دیا گیہے۔ نیکن ان سب کیاہ جودیا کا بر ٹورٹوں کے لئے ندفو آتھ بچھانے کوئنے فرماتے ہیں نے بوروش کشادگی کا عم دیے ہیں بلکہ اس کے برخلاف اسٹر رح مث کر بجد ہ کرتے کا عم دیے ہیں کہ جس شریب سات کم یون کا گوشت بھی ذیمن سے لگ جائے۔(ا) ایک طبق میں کہ بی معالم کی گھر اور اور اور کا مستقل میں میں اور اور کا مستقل میں میں مال

ای طرح مردول کی دیئے جلوی کی جگر سدل یا ترائع کا بھم دیے ہیں، جو بہر مال مردول سے الکسطریقیہ۔

ان عبارتوں کے درمیان عر بعض آثار اور دوایات کا بھی ذکر ہے۔لیکن اعداز بیان ہے صاف بچھٹ آ تا ہے مورتوں کا پیطریقی نماز ایک شدادل اور مطے شدہ معمول کے طور پر چش کیا جارہ اب۔ اور دوایات کو براراستدلال کے طور پرنہیں بلکہ شاہر کے طور يريش فرمارے يور يى وجرے كسفن كرى بيعلى مراسل ابوداؤد مصنف ابن الى شْيبِه، كنز العمال، اسلسبل، المغنى لا بن تدامه ادرنول الا برار دغيره ش جوروايات مرفوعه ا تار صحاب اور اقوال تابعین چیش کئے ہیں ان میں ہے بعض کی تضعیف کے باوجو للس مسلم من اپن رائے برقائم میں امام سیق نے اپن کاب میں وروں کیلئے کشادگ کے ساته وجده كرف كاندكو فى باب قائم كماندكو فى روايات ذكركى يس ائن الى شبد ف إلى تعنيف ش المرأة كيف تكون في سمجودها (٢)كاعوان قائم كرك٢ أثار نقل کے ہیں اور وہ سب مورتوں کے پست محدہ سے تعلق ہیں ،ایک قول یا اثر بھی مرد کی طرح محدو كرف كح في شير بي موانا الوالقاسم صاحب سيف بنارى ابن عدى ك حواله سے عبداللہ بن عمر كى حديث مرفوع نقل فر مار ب بيل كيكن نفس مسلد ميں صاحب نزل الابرار سے اختلاف نہیں فرماتے اورصاحب نزل الابرار مجدہ کا بعینہ وہی طریقه بیان فرمار بے بیں جواحناف اور دیگرار باب فراہب فقد کے بیال منقول ہے۔ ال لئے تماری ان معروضات کے جواب ش بیا کدویتا کافی نہ ہوگا کہ عورتوں کے لئے بیت مجدہ کرنے کے باب میں جوروایتیں منقول میں ان میں فلال روایت ضعیف ہے۔اورفلال مرسل ہے۔ بلکہ بینٹا تدبی بھی ضروری ہوگی کدان کے بالقابل (۱) اس ملسله عن العن القدام كي عمارت بهت مرتك بدر الفني عن الا عن المار ١٣٠٠ ما ١٣٠٠ من الماري ١٣٠٠ من الماري

وہ کون کی روایات ہیں جن عمل مراحة عورتول کومر دول کی طرح رکوع و بجود اور تعدہ وجلسہ کا تھم دیا گیا ہے ۔گریے دہ روایتیں ہماری شاہر روایات وآ ٹارے تو کی نہ ہوں ا تے برابر تی ورجہ کی ہول بلکہ ان ہے بھی ضعیف اور کم ورجے کی ہول لیکن اگر ایسا نبیں ہاور یقینانہیں ہے تو ہمیں عرض کرنے دیجئے۔

۱- محمى مسئله كي شوت على اگر متعدد روايات اور آثار موجود مول وه فر دأفر دأاگر ضعیف بھی ہوں جب بھی ان کے مجموعہ سے تعدد طرق اور کثرت آ ٹار کی بنار بیٹروت ملاے کداس کی اصل موجود ہے۔ بیاصول تمام محدیثن نے قبول کیا ہے جافظ این تجر عسقلانی اور فود صاحب تحفة الاحوذی مولاناعبدالرحمٰن صاحب میار کوری ایک يهال كثرت ساس كاذكر الماب

۲- کسی مئلہ جی اگر متعل ضعیف ہولیکن اس کے مقابلہ جی کوئی دوسرا متعل سرے سے موجود عی ن وقور بضعف چندال مطربیس ہوتا۔

نامورالل حديث مولانا ثناه الله صاحب امرتسري ايينه رساله الل حديث امرتسر یں فرماتے ہیں: حدیث کاضعف اے درجہُ استدلال ہے اس وقت گرا تا ہے جب اس کے مقابل صدیث سے موجود ہو۔ (۱)

جوحفرات محورتوں اور مردول کے طریقہ نمازیش کی بھی تفریق کے قائل نہیں ہیں ان كى طرف سے بطورات دلال جارے علم بيں تين چيزي آئي بيں۔

وہ روایات جن می مردوں کے لئے مجدہ کا مسنون طریقہ بیان کیا گیا ہے۔یا الجده من اتھ بھانے سے مع فرمایا گیا ہے۔ای طرح وہ حدیث جس مل عم ہے صلواكمار أيتموني اصلي

- حضرت ابراہیم محنی کا ایک آول۔

تفعل المرأة في الصلوة كمايفعل الرجل (٢)

عورت نماز ش ای طرح مل کرے جیے مرد کرتا ہے۔

(۱) ابل حدیث امرتسر ۲ مارچ ۹۳۸ پس۱۱ (۲) مصنف این الی شیبه

۳- ام الدردة (زوجه الوالدرداء رضي الشعنه) كاعمل

انها کانت تحلس فی صلوتها حلسة الرحل و کانت فقیهةً ( ۱) ام الدردا مُهادَ شمر دکی طرح شیخی تین اور ده فتیتیس۔

اس سلسله میں جاری طرف سے مندوجہ ذیل معروضات پیش میں۔

ا جہاں تک ان روایات کا تعلق ہے جن شی عام خطاب کے ذرید نماز کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ یا بعض ایمیتوں ہے شم کیا گیا ہے۔ ان کے یار سے میں ہر عرض ہے کہ ابتدائی سخعات میں درج حوالوں سے بیات آشکارا ہودیکی ہے کہ جمہور علاء نے ان احادیث اور دوایات کو بظاہر عام ہوتے ہوئے بھی تعرم پڑھول تجیس کیا ہے۔ بلکہ گوروں کوزیر بھٹ ادکان صلو آشم مستقی قرار دیا ہے اتی کمالیوں علی ان عام روایات کوذکر کرنے کے باوجود گوروں کے لئے تخصوص المریقید ذکر دے ہیں۔

دوسری بات بیب که برجگ اور بیشتر موس خطاب کی بیام کی آخر این کو دواند دکه ناسخگی نیمی به بوتا به اکتام شرع کا جائزه کینے سے اپنے بہت ہے مسائل سائے آئی ہی گے بہاں خطاب اگرچھام ہے بیٹن گورواں کو اس خطاب سنگٹی قرار دیا گیا ہے۔ بطور مثال بی سے متعدد مسائل چیش کے جاسکتے ہیں۔ مثلاً بلیسیٹر ارداع صوب کا تھم جام ہے میکن عور تص اس سنگٹی ہیں۔ دو بلیس ہے اواز سے کئی ہیں مطواف شمار دل وہ شعبال کا تھم خطاب جام کے در بید ہے کئی مورش اس شمار شال بیس ہیں سی بیٹی ہیں۔ دقت میکن اصفر ان کے در میان دوڑ نے کا تھا ہے میگر میٹی اس سے میٹی ہیں۔

اس استثناء کی دونوں موروقوں ہوتی میں کئیں خطاب عام کے بعد گوروں کو الگ طریقہ عمل کی جایت دی گئی ہے جیسا کہ گوروق کے بحدہ کے باب عمی محقول ہے اور کہیں گوروس کے تسر کا کھا تاکر کے ہوئے اصوافان کو سنتی قرار دیا گیا۔

يكى وجد ب كدائم جميدين اورعام اعلام في عوم خطاب كي باوجود وورون كو

الگ اعراز اختیار کرنے کا تھم فرمایا ہے۔

(۱) تاریخ صغیرلتخاری\_

 حضرے ابرا تیم تخفی کا بیدار شاد کہ گورے ویبائ مگل کرے جیسا مرد کرتا ہے ایک مجمل قول ہے ۔ اول تو نماز شیں کر کو عجود اور تحر پر وجلہ کے علاوہ اکثر امکان عمی عود توں اور مردوں کے مگل عیں ہے کی کے نزد یک لون فرق نہیں ہے اس لئے ابرا بیم مخفی کے قول کا فطاق آئیس ادکان ہے ہوگا۔

دوسرے بھی ابرائیر بختی ہے اس کے برخلاف مورت کے لئے تستر کے ماتھ پہتے ہو، کرنے کی مراحث مقول ہے۔ جو جمبور کے موافق ہے اس کئے پہلے قول ہے استدالا کئے نیس ہوسکا۔

 جہاں تک ام الدر داہ کا عمل ہے تو اول تو بئی سے شدہ بیس کر سیام الدر داہ کر بی ا (سحابیہ) ہیں یا ام الدر داہ ( تاہیہ ) دوم ان کے اس عمل کا تعلق صرف چیئت جلوس ہے ہیئت ہود جس عدم تعریق کا کوئی جوٹ جیش ہے ۔ سوم حدیث مرس کتک کو معاقباً الما تعاقباً رقم ادر چند کے باد جود ایک خاتون (صحابیہ یا تیابیہ ) کے قائی عمل ہے۔ استدال چکھذ یہ جیش و بتا۔

چگی بات یہ بے کے حضر سام بخاری کا اعراز بیان فرداش ارہ کرد ہاہے کہ گوروں کا اعداز نشست مردوں سے الگ بے بیام الدرداه کا ایک انفر ادی عمل بے کہ دہ مردوں کی طرح نماز نمی چھنی تھیں ''وکانٹ قصحہ'' کا جلدان کی طرف سے احتداد بھی ہو سکتا ہے کہ دہ تھی تھیں اس کے اس کے کمل پراعش اخر ندکیا جائے۔

مُحْتِظُولُو لِي بَوْنَي جَارِي بِ\_اسْ لِيَّةِ بَمُ أَثْرَ مُنْ مُرْفُ ووروالات بيُّل كرنے بِما كمفَا كري مِ يَنْ مِن مُورِدُولَ كِوَيْدِهِ مِن اخْفَاضُ اورْسَرَ كَيْقِيمِ وَيُ كَنِّي بِــ

را المقالريك من شرك ورول الوقيدة شراها كما الاسترى مراول 00-ا- روى ابن عدى عن عمر مرفو عا اذا سحدت الصقت بطنها على فعذيها بالحديث وضعفه (١)

ائن عدی نے حضرت عبداللہ بن عمر وشی اللہ عظما ہے مرفوعاً قبل کیا ہے کہ مورت جب مجدہ کرے واپنے پیٹ کورانوں ہے چیکا لے۔ این عدی نے اس حدیث کو ضعیف

<sup>(</sup>۱) مواد ناابرافقاسم بناری حاشیرز ل الا برادص ۸۵ .

عن يزيد بن ابي حبيب اذ رسو ل الله ﷺ مر على امرأ تين تصليان فقال اذا سجد تما فضما بعض اللحم الى الارض ان المر أة ليست في ذلك كالرجل (١)

حفرت بزیر تن صبیب سے (مرسلا ) معقول ہے کہ رسول اللہ بیٹ بیٹے اور ورتوں کے یاس ے گذرے جونماز پڑھ تا تھی تو آپ نے فرمایا کہ جب تم بجدہ کروتواہیے گوشت کا

کچے حصدزشن سے طالیا کرو۔ کیونکہ گورت ای بارے میں مرد کی طرح نہیں ہے۔ ٣- حفرت يزيد بن الى حبيب كى مرسل روايت امام الوداؤ د في بھى اپنے مراسل مرنقل کی ہے۔(۲)

اوراي روايت كومنا بله في الي كمايون ش بطور متدل چيش كيا ب(٣)

٣- عن على قال اذا سعدت المرأة فلتحتفرو لتضم فحذيها \_(٣) حضرت علی رضی اللہ تعالی عند ہے منقول ہے فرماتے ہیں کہ جب عورت مجدہ كرية سمث جائے اورائي رانوں كو لا لے۔

عن ابن عباس انه سئل عن صلوة المرأة فقال تحتمع و تحتفر . (٥) حضرت عبدالله بن عباس ضي الشعنهما ہے عوراتوں كى نماز كے بارے ميں يو جھا حمیاتو فرمایا که ورت ل کراورست کریجده کرے گی۔

عن ابر اهيم قال اذا سحدت المر أه فلتضم فحذيها و لتضع بطنها

حضرت ابراجيم خفى ففر مايا كرمورت جب بجده كرية افي رانول كوآليل مي ملا لے اورائے پیٹ کورانوں پرد تھے۔

عن محاهد انه كان يكره ان يضع الرجل بطنه على فخذيها

<sup>(</sup>١)السنن الكبري لليهتمي ج٢ ،ص ٢٢٣\_(٢)مراسيل ابو داتو د من ٨\_(٣)السلسيل في معرفة الغليل ص ١١٩ . (٣) معنف اين الي شير عام ١٩٥ مطبور حيدرة إد يكي دوايت الم يمكّ نے سن کبری ت م ۴۳۳ رِنقل کی ہے اورائن اقد امد مقدی نے اپنی کراب المغنی ج اجس ۵ ۱۲ میں بطور شام بیش کی سبه (۵) مصنف این ایس شبیه س ۲ ، ص ۲۶۹ (۲) بحواله بالا

اذا سحد كماتضع المرأة (١)

حفرت بحابہ ہے متول ہے کہ وہ اس بات کو کر وہ بچھتے تھے کہ مر ونماز میں اپنا پیٹ دانوں پر دکھے جیسے کہ گورت رکھتی ہے۔

من الحسن قال المرأة تضم في السحو د ـ (۲)
 حمد حسن قال المرأة تضم في السحو د ـ (۲)

معزت حن بھری فرماتے ہیں کہ ورت ل کراورسٹ کر مجدہ کرے گا۔

 9 عن ابر اهيم قال اذا سحدت المر أة فلتلزق بطنها بفخذيها و لا تر فع عجزتها و لا تحافي كما يحافى الرحل ـ(٣)

حفرت ابراہیم کئی فرباتے ہیں کہ گورت جب بحدہ کرے اپنے پیٹ کوا بنی رانوں سے چیکا لے اورا ٹی اس میں او بخی نیر کرے۔ اور مرد کی طرح کشاہ دید ہے۔

محمث ابو کرین ابی شیر نے اپنی کتاب ش مورتوں کے مجدہ کے بیان سے محمد ف بیان سے محمدہ کے بیان سے فارغ ہوکراس کی اس الدواء فارغ ہوتا ہے کہ کے علاوہ متعدد اقوال اور آ فار قبل فرائے ہیں جن سے بیدائی ہوتا ہے کہ مورت کے لئے نماز ش مردوں کی ہیت جلوس مطلوب ٹیس ہے۔ بلکساس کی افست کا طریقہ وہ ہے اس معمون کے آغاز میں بیان کیا گیا ہے اس آٹا دروایات کی روشی مصرحت فلی رضی انشد عند محمد شرات مان عام ایرائی تجتمی کے باید اور حسن بعری کا فتوی کی ایرائی تجتمی کے باید اور حسن بعری کا فتوی کی کی ہے۔

دوسری طرف این عمر می مرفوعا اور پزید بن حبیب کی مرسل روایت عمل سی حکم رسول الله معلی الله علیه وسلم سے متعل ہے۔

جمیں بہاں صدیف مرسل سے استدلال کی بحث نیس چیٹر ٹی ہے۔ اور ندروایات ک سندوں پر کلام کرنا ہے۔ کیونکہ جم یہ بات پہلے ہی کہ پچھ بین کدان اقوال و آٹار کو تمام ادباب ممالک نے بطور شاہرا تقیاد کیا ہے۔ ورزنس مسئلہ سب سے نزویک سلم

<sup>(</sup>۱) يحوال باذا (۲) يحوال بالا\_(۳) مصنف ائن الي شيبين الم ٢٧٩ - ج الم من ١٤٠

اورمنن عليه ب-آخر كوالول من تمبرعر يرعاد كاتول يرهي يس مراف لفظوں میں فر ماتے ہیں کہ مرد کے لئے حالت مجدہ میں پیٹ رانوں پرد کھنا محروہ ہے عبیها کی<sup>و</sup>وت دھتی ہے۔معلوم ہوا کی<sup>ع</sup>ورت کا حالت بحدہ میں دان اور پیٹ کو ملا لیما ایک ایسامعمول تھا کہ اس کے حوالہ سے مرد کا تھم بیان کیا جار ہاہے۔

# ایک اہم سوال

ان تمام تفصیلات کے باوجود بھی ہید عمیان گل بالحدیث آگر میں دمویٰ کریں کہ مرد وعورت کی نماز میں کچے فرق نیس تو ان سے بیسوال ہے۔ (الف) حش مردوں کے ا گرعورتیں اپن مجدا لگ بنانا چاہیں تو تمہارے نز دیک ان کوا جازت ہوئی جائے۔

(ب) مورت کوخطبه پرهنا ،اذان دینا، اقامت کهنا ،مردول کی طرح درست

(ح) مورت المام مواور تمام مقترى مرد مول اس كائل مجى عورت كوتمبارك

نزد يك بونا جائية

رریب، در چہارے زدیک کوئی قرق نیس تو عود توں کو پیچیلی صف میں کھڑے ہوئے کی پایندی کیوں ہے مردوں کی برابر میں آ کرخل مردوں کے کھڑی ہوا کریں ہے تھ

ده) جماعت، جمد معیدین جس طرح مردول پرتا کیداْلازم بین ای طرح تورت کو بھی عَلَم ہونا جا ہے دغیرہ۔

ار میں ہے۔ تمہارے غیرب کی اسای کتب ان چیے احکام عمی مرد و گورت کے مایٹی فرق پر شاہد میں بیرق کس طرح دوست ہوا؟ حالا تکدو کو تمہارا ہیے ہے کہ و دوگورت کی فراز عم يجه فرت نبيس۔

امید ہے کہ اتن گفتگو کانی ہوگی۔ادراگر کوئی شخص بنظر انصاف مسئلہ کا جائز ولیتا

با الم و المعمرة جمهور كارات الفاق كركا-



متفالرتمبر ۱۸ خير هساجد النساء قعر بيوتهن (رواه اتر دايواؤد)

خواتین اسلام ک بهتری سجد

تالیف مولاناحبیب الرحمن صاب قامی استاز صدیث دارالطوی دیدر دریر ماههامه دارالطوی

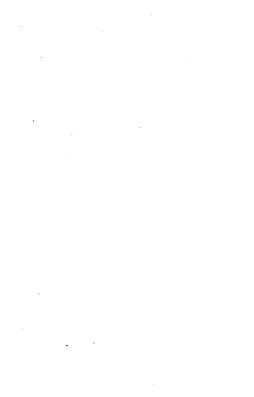

## پیش لفظ

اسلاکی اعکام کو موضوع بحث بنانے عمی بد ذہشت نیادہ کار فرما نظر آئی ہے۔ اس می عمل ایسے کی موضوعات کی نشائد ہی کی جاسمتی ہے۔ جیسے تمن طلاق کا سسلہ، مورول کی آزاد کی کا سسلہ، مورول کی سربرائی کے جواز و عدم جو از کاسٹلہ اورائی اپنی قریب سکی مورول کے مجدوں عمل حاضر نہوکر

شریک نماز ہونے کاسمنلہ مجانت و رسائل بھی زیر بحث رہ چکا ہے۔ مور تو ل سے تعلق مسائل کان بھٹ کا کہ مس سھر ہو العلم عند اللہ -بید معلوم ہوتا ہے کہ ستر تھن و حجشرین نے اسلائی معاشر ہے کیا پاکرہ اقدار کو پامل کرنے کے لیے ''صعب بازک' کو مب سے زیادہ مور مجانے جادو وہ اس صنف سے تعلق کی بھی منزلہ کو اسلامی معاشر ہے ہی فدو انگیزی کے لیے استعمال کرنے بھی مہارت کا مظاہر وکرتے رہے ہیں اور مسلمانوں کی متی بہتے رکھے وہلی جنا تیس او دان کے اوپر اعتاد کرنے والے ساد والوح تو ام ان کی سازشوں کا شکار ہوتے رہے ہیں بگٹن شرار پولسی کے اس کمر ہو کی وجہ ہے ، چرائم مصطفوی کی لو کو تیز کرنے والے طاکفہ تمتھورہ کے علماء کو حقیقت صال روش کرنے کی تو تیز کمی ہی ہی ہے۔

ئے اور مشرت موں کا جیب ہر ن کا کیا کیا جدم کے علاقات کا اس مطابق تصدفانہ اندا زیراس مرضوح کی شقیع کی ہے۔ سب سے پہلے این احادیث اور رواہے کو تیم فریلا ہے جن سے فورتو ل کی مجد شد مصاف کی کے لیے اعلاق ہر جو حکاتی ہے ویکر الزاماد دسے کو کئی کہا

کی مجدش حاضری کے لیے ابادے مربو دیگئی ہے ، پھرال امادید کوئل کیا ہے ، ہمرال امادید کوئل کیا ہے ، ہمرال امادید کوئل کیا ہے ، ہمرال امرال کی جرود اس مورک کے لیے شرائط مقرد کی گئی ہیں ، پھرود اور ایا ہے ذکر کی ہیں ، ہمرال کے بادجود محمدش شبطا بہتر معلوم ہوتا ہے ۔ ان روایت کی قاتل تجو ل اور آسمان تقریب کا دریش کو دریا ہے دری گئی ہے کہ اس دورش کو درال کو دریش کو درال کو محمدش ما صاحری کی امراد مدین کی محمدش ما صاحری کی امراد مدین کی دریا ہے ۔ مشاف کے مطال ہے ۔

بيس و رئين بوردگار عالم بسلمانوں کو مرابط تنظیم پر قائم و گامزان کے دورموف بحترم کی علی محلوروا ٹی بارگاہ میں شرف قبول سے نواز ۔ (آئین) و العجمہ لله اولا و آخو ا

> ریاست علی نفرکه خادم تدریس دارا تعلوی دیه بند ۱۹رشوال <u>۱۳۱۸</u>ه

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله و كفي و سلامٌ على عباده الذين اصطفى . امَّا بعد : يه انساني و نياجب سے وجود ش آئي ہے اس مل كوئى خط ، كوئى توم اور کوئی ندیب ایسانبیس ملیاجس میں فواحش و بدکاری، زناا ورحرام کاری کہتے سن اور ا جھلامبات و جائز کام بھا گیا ہوبلکہ ساری دنیااور اس کے خابب ان برائم کی فدمت اور برائي عن مفق وجم رائ ربين كو نكديد ندموم جرائم ند صرف بد كەفطرت انسانى كے خلاف میں بلكه اس در جەنساد افزا اور بلاَت خيز بي جن کے تباہ کن اثرات صرف اشخاص وا فراد ہی کونہیں بلکہ پساا وفات سرارے خاندان اور پورے شم وقصبہ کو برباد کر دیتے ہیں۔ اس وقت فقنہ وفساد اور قل وغار تحری كرجتنع واقعات سامنے أرب ميں ان كي تح تحقيق كى جائے تواكثر واتعات کے اس منظر میں جوانی جذبات اور ا جائز جنسی تعلقات کا عمل وخل ملے گا۔ البته بهت ی قومول اور اکثر مذاہب میں زمااور فواحش کی ممانعت کے باد جوداس کے مقد مات اور اسباب وزرائع کومعیوب دمنوع نہیں ہجما جا تا اور نہ ان پر خاص قد خن اور بندش لگا کی جاتی ہے۔

فنب اسلام جونكد ايك كال وكمل نظام حيات اور فطرت كمطابق قانون البی ہے اس لئے اسلام میں جرائم ومعاصی کی حرمت کے ساتھ جرائم ومعاصی کے الن اسباب وذر اُنع کو بھی حرام دممنوع قرار دیدیا گیا جو بالعموم بطور عادت جاریہ کے ال جرائم تک پہنچانے والے میں۔ مثلاً شراب پنے کو حرام کیا گیا تو شراب کے بنانے ، بیخے ، فزید نے اور کی کو دینے کو بھی حرام کر دیا گیا۔ مود کو حرام کیا تو سودے ملتے جلتے سارے معاملات کو بھی ناجائز اورمنوع كرديا كيا-شرك وبت يرى كوجر عظيم اورنا قائل معانى جرم مفهرايا ممیا تو اس کے اسباب و ذرائع \_\_\_\_\_مبمدرازی و بت تراثی اور صورت کری کوہمی حرام اور ان کے استعال کونا جائز کر دیا گیا۔

ای طرح جب شریعت اسلام میں زناکو حرام کردیا گیا تواس کے تمام قريبي اسباب وذرائع اورمقدمات ربھي تحت پابندي لگادي گئي چنال چه اخبي حورت برشبوت نظرة النے كو تكفول كازناءاس كيا باتول كے سنے كوكانول کا زنا، اس کے چھونے کو ہاتھوں کا زنا،اس کے پاس جانے کو پیروں کا زنا مخبرلا گیا۔ جیسا کر محمل کی حدیث میں وار دے۔

العينان زنا هما النظرء والاذنان زنا هما الاستماع، واللسان زناه الكلام ، و اليد زناها البطش، والرجل زناها الخطي

"الحديث" (مفكلوة، ص: ٢٠ إب الايمان بالقدر)

آ تھوں کا زنا(اجنبی مورت کی جانب شہوت ہے)دیکھناہے، کانول کا زنا بشہوت سے اجنبی عورت کی باتوں کی طرف کان لگانا ہے، زبان کا زنااس یے نظو کرنا ہے ، ہاتھ کازنااس کو چھوٹاو پکڑنا ہے ، چیروں کازنااس کی طرف

(فلط اراده سے) جانا ہے۔

برے ارادے ہے کی اجنبی عورت کی جانب دیکھنا اس کی باتوں کی جانب متوجہ ہونا، اس ہے بات چیت کرنااس کو چھونا و پکڑنااس کے پاس جانا یہ سارے کام تعقاز نائیں بلکہ زنا کے اسباب ومقدمات میں سے میں تمر البين بھی صديث من زنات تعبير كيا كيا ب تاكد امت بجه جائے كه زناكى طرح اس کے مقدمات واساب بھی شریعت میں حرام وممنوع میں۔ انہیں شہوانی جرائم سے بیانے کے لئے عور تول کے واسطے پر دو کے احکام مازل

ونافذ كئے مجئے

اس موقع پر یہ بات بھی چیش نظر رہی جائے کہ ٹر بیت اسلامی کا مزاح ملے میں استخطی و در خواری ہے جائے بہوات و آسانی کی جائے الکہ ہے اس سلطے میں کتاب اللی کا واقع المان ہے اس سلطے میں کتاب اللی کا واقع المان ہے اس خطاص اللی علی ہے۔ کتاب اللی کا واقع المان ہے اس کے اساب و در اللی کیا ہے اس فورت ہے ہم آبک میں والی گئی ہے اس کے اساب و در اللی کے بارے میں فورت ہے ہم آبک میں موات کے اختیار ہے ان کا کہ جوامورک مصیت کا ایسا مصیت میں ضرور جنا ہو جائے اس المان ہے اس المان ہے اس مصیت المان ہیں مورور جنا ہو جائے گئی ہے اس کے اختیار ہے اس کو اور جن اساب کا تعلق میں مصیت اور گڑتاہ ہے وور کا اس کے اس کا معتمد ہے گئاہ میں باد گائو ہی وائر ویروری تو تیسی کران کا چوٹ نہ کچہ واگر کا ہی میں موروری تو تیسی کران کا چھو نہ ہے گئاہ میں باد خوار کا دور کا ہے کہ اس کے اسکوار ویروری اور تیسی کران کا چھو نہ ہے گئاہ ہی اور کا در اس کو اس کا ویران حال گاہ ہی کہ دوست میں اس کا دوار کے در جہ ہے اس کا ویران اس مناذ ویور کے در جہ ہی ہے اس کا دوائل میں ان کاد قبل شاہ ویران کا در جہ ہی ہے اس کا دوائل میں کر دیا۔

اس سلیلے کی بدبات بھی ذکن میں رکھنی ضرودگ ہے کے شرکیت اسلام نے جن کا موں کو گناہ کا سب قریب قرار دیکر حرام کر دیاہے وہ تمام سلمانوں کے لئے حرام بین خوادہ کام کی کے لئے گناہ میں جالا ہونے کا سب بین یا نہ بین اب او خود ایک تھم شرکی ہے جس پڑل سب کے لئے لازم اور اس کی

مخالفت حرام ہے۔

اس کے بعد میجھے کہ مور توں کا پردہ کی شرعا ہی سد ذرائع کے اصول پر جن ہے کہ ترک پردہ گناہ میں جلا ہونے کا سب ہے۔اس میں کی جوان مرد کے سامنے جوان مورت کا یدن کھولنا گناہ میں جڑا ہونے کا قر سی سب ہے کہ عادہ آدی ایک صورت صال میں بالعوم گناہ میں لازی طور پر جڑا ہو جاتا ہے اس کے میصورت شریعت کی نظرش زنا کی طرح ترام ہے کیو نکد شریعت میں ان کمل کو فاحشہ کا تھم دیا گیاہے لبدایہ سب کے تق بیس ترام ہو گا۔ البتہ مواقع ضرورت علاق فیرو کا تنتی ہو ٹاکیا۔ اللّٰہ تھم شرقی ہے اس اسٹائی تھم ہے اصل جرمت پرکوئی اشٹیش پڑتا۔ پھر بیسٹنہ اور تھم او قات وطالات سے بھی متاثر نہیں ہو تا اسلام کے تجد ذریں اور فیر وصلاح بھی ہمی اس کا تھم ہی تھاج آن کے دو ظلمت اور شروف ادکے زمانہ میں ہی

دوسادر جد ترک بر دہ کا ہے کہ گھر کی جہار دیوادی سے باہر بر تع یاد راز جادرے بورابدن جھیا کر نکلے۔ رفتنہ کا سبب بعید ہے۔اس صورت کا حکم یہ ہے کہ اگر ایسا کرنا فقنہ کا سب ہو تونا جائز ہے اور جہال فقنہ کا ندیشہ نہ ہو وبال جائز ہوگا۔ای لئے اس صورت کا ملم زمانے اور حالات کے بدلنے ہے برل سكاے - الخضرت سلى الله عليه والم كعد خرمبد على الى طرح س عورتوں کا گھرہ یہ باہر نکلنا فتنہ کا سبب نہیں تھااس لئے آپ (علقہ کے) نے عور توں کو ہر قع وغیرہ میں سارا بدن چھیا کر چند شرائط کے ساتھ مسجدوں یں آنے کی اجازت وی تھی اور ان کو متحدول پی آنے ہے روکنے کو منع فرمایا تھااگر چه اس وقت بھی عور توں کو تر غیب ای کی دی جاتی تھی کہ وہ گھروں میں بی نماز اواکریں کیو نکہ ان کے لئے معجد کے مقابلہ میں گھر کے اندرنماز يرْ هنازياده باعث تُواب اور انْضل ہے۔ جنال جیہ حافظ ابن عبد البر لَكُت مِن "لم يختلفوا ان صلاة المراة في بيتهاافضل من صلاتها في المسجد "(التمدرج: ١١، ص: ١٩٧) الباريش كي كانتلاف نبيل ے کہ عورت کی گھری نماز مجدیش نمازے افضل و بہتر ہے۔

 کا بیان ب "ما نفضنا ایدینا عن قبر رسول الله صلی الله علیه و کلیم حتی الله علیه می الله علیه می سلم حتی انکو نا قلوبنا "رانسهید للحافظ این عدالد، ج: ۳۰ می ۱۳۳ سلید ۱۳۱۰ و ۱۵ الزمذی فی الشمال، ش: ۳۰ می الله علیه علی آخری آخری آخری آخری الله علی کرد نیمی آخری کی اتفوال می می الله بین آخری که این بیان کو کموری کیا علاوه الزی جن شرفط کے ماتھ می می دن بدن کو تابی با حق رای اجازت دی گئی تھی ال کی پائیر و شرفی الدی می دن بدن کو تابی با حق رای اور این می می دن بدن کو تابی با حق رای اور این می می دن بدن کو تابی بیا حق می دن اور این الله علی الله می می دن بدن کو حقوق کی تحق الله می می دن است کی اس برلی کی بناء پر اب فور تو ل احد می اس می اس کی می دن اس می اس می

موضوراً زیرخت نے علق آن ضروری تمبید کے بعد اماد ہے و آغار ملاحقہ بچیج جن پر اس مسئلہ کا مدارے اگر آنخضرے کی اللہ علیہ دکھم کے میہ ار شاوات اور اصحاب رسول اللہ سلی اللہ علیہ وکھم کے آنار واقوال چش نظر رہیں تو مسئلہ کی اصل حقیقت تک چہنچ جس اشناء اللہ کوئی د شواری نہیں ہوگی اور صحیح محم متح ہو کر مباہنے آجائے گا۔

اس كى ساتھ سابت كى فوظ رئى چاہے كہ جمہور تقہاء و محدثين اس پرتنق بيں كہ خواتين اسلام پر مجدش حاضر بوكر جماعت ميں شركت از روئے شريعت واجب اور ضرورى نبين اور شدانبين اس كى تاكيد كى گئ ہے۔ ان تمام احادث ہے جن ميں عور توں كو اپنے گھروں ميں تماذ اوا كرنے كى ترغيب دلائى كئى ہے كئى ممرئ ثابت ہو تا ہے۔ اى طرح دهزات فتہاءو محدثین بغیرکی اختلاف کے اس بات کے قائل ہیں کہ نی کریم صلی الله عليه وسلم كے دور حيات من خواتين اسلام جعد وجماعت من حاضر مواکرتی تھیں اور انہیں بارگاہ رسالت سے چند شرطوں کے ساتھ اجازت مامل متی مند زیر بحث کاید پہلو بھی اس وقت ہمارے غور و فکر کا اصل محور نہیں ہے، بلکہ بحث و نظر کا بنیادی موضوع یہ ہے کہ اس دور فتد وضاوش جبکه جنی تارکی اور شوانی براه روی کی قدم قدم پرند صرف افرائش بلکہ بہت افزائی ہورہی ہے۔ دین وغد ب اور حیاد مروت کے سادے بند سفن اوٹ مے ہیں کوچہ وبازار کا کیاؤ کر شرور وفقن کی خود سر موجیں گرول کی جہار دیواری ہے ظرانے لگی ہیں، کیاایے نساد انگیز **حالات میں بھی خواتین اسلام اور عفت مآب ماؤں بہنوں اور بہو بیٹیوں کو** مرول کی جار دیواری سے بابرنکل کر جد وجاعت یں مردول کے دوش بدوش شریک ہونے کی اجازت مقاصد شریعت ہے ہم آ ہنگ اور اصول سد ذرائع کے مطابق ہے۔

فتهائے اسلام بیک نہان ہے کئے ہیں کہ ایے فعاد آمیز طالت میں وار آمیز طالت میں وار آمیز طالت میں وار آمیز طالت اور آمیز طالت اور آمیز طالت اور استحداد اور آمیز استحداد اور آمیز کے اس بات میں میں اور آمیز کی اجازت کی میں میں کہ اور آمیز کی اس بات کی طرح آج میں کو کردہ ہیں کہ اس بالدہ والسلام کی طرح آج میں میں کو کہ جو واس کو بجدوں میں آمید ور برات می ساجر آمیز کی کے اس با اور اسلام کی اور آمیز کی کہ کے واس کا کی طور آتے میں اور آمیز کی کہ اور کی میں اور ایک اور کردہ کے اس بالدہ کی طور آتے میں اور آمیز کی کہ کی کہ اور کی اس کے کہ کہ اور آمیز کی کہ کے دو کھنا کے کہ کہ کر آئی کا تحقد نظر اسلامی اصول و خوالا کے تحت در ساور می ہے۔

## وہ احادیث جن سے بظام کری قید وشرط کے بغیر مساجد میں حاضری کاجو از بجھ میں آتا ہے

١- عن سالم بن عبدالله عن ابيةٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم
 قال: اذا استاذنت امرأة احدكم فلا يمنعها.

(میخی بناری من ۲۰ می ۱۸۰۰ میخ سلم من ۱۱ می ۱۸۳۰) آنخضرت صلی الله علیه وسلم کالوشاد ہے، تمہاری یو کی جب(مید

آ حضرت می الله علیه و مع کا ارشاد ب، مهاری یوی دب (مسجد آنے کی) اجازت اپنے تواسے مع نہ کرو۔

٢- عن ابن عمرٌ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا
 تمنعوا اماء الله مساجد الله

وسنن بلی داؤد من: 4 من: ۱۸۳ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فریلیااللہ کی بندیوں کو مساجد میں آنے ہے ندرو کو۔

عن ابن عمرٌ يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
 يقول: اذا استاذنكم نساء كم الى المساجد فاذنوا لهن.

(صحح مسلم منج: ادص: ۱۸۳)

عبد الله بن عمر رض القدن بيان كرتے ميں كه هي نے رسول الله صلى الله عليه وكلم كو فرماتے ہوئے ساكہ جب تم ہے تمبارى عور تمیں مجد جانے كي اجازت المجملي توانيس اجازت ديدو۔

4- وعن عمر بن خطاب ما قال وسول الله صلى الله عليه
 وسلم: لا تمنعوا اهاء الله مساجد الله.

(وواہ ابو یعلی ور جالہ و جال الصحیح مجمع الزواند ، ح. ۲ مس: ۳۳) عمر بن خطاب عسے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ و کمل نے قریدا، اللہ کا بعد ہول کو اللہ کی محمید ول ہے نہ رو کو۔

بزیوں کو انشر کی مجدول ہے نہ روکو۔

تحریک: ان احادیث میں مور توں کو مساجد جانے کا تھم نہیں دیا گیا ہے اور

خود جاتا چاہیں تو انہیں آزاد نہیں چو فرا گیاہے بکد ان عمی بیتا گیاہے کہ

ان کا مساجد میں نماز کے لئے جاتا بھی مرد کی افزان داجازت ہی ہے ہوتا

چاہے ، اب مرد کو اختیاد ہے کہ دوجی مسلمت بھے اجازت دیا نہ دیا

کیوں کہ اگر وہ اجازت دیے بریجوں ہو تا تو سمینے الن "اجازت دیا نہ دیا

معرف اور ہے فاکم تھی، البرند آئم تضرت ملی الشرطیہ دیم آ ہے جھران اور بارکرت

وریس مور توں کے تم اور ان کے امور کے کار پرواز (شوہروں) کو یہ

صلام تا ہو جاہیے دیے ترب ہیں کہ ہروقت نیم امرف شب میں (جبیا کہ

وقت ہوتا ہے آگر ہورش مساجد میں جائے گا) جو نبیتا ہے اور پر شرک کا

ادیا مادرو مرادس کی بناہ پر افین مساجد میں جائے کا اجازت انتیاب قور پو شید کی کا

ادیام اور و مرادس کی بناہ پر افین مساجد میں جائے کی اجازت انتی تو خواہ تو تو اور تھیں۔

هذا وشبهه من احاديث الباب طاهر في انها لا تمنع المسجد، لكن بشروط ذكرها العلماء ماخوذة من الاحاديث وهو ان لاتكون معظمة، ولا متزينة، ولاذات خلاخل يسمع صوتها بولاتياب فاخرة تولا مختلطة بالرجال ولاشابة، ونحوها ممن يفتنن بهاءوان لا يكون في الطريق ما يتخاف به مفسدة ونحوها، وهذا البهى عن متعهن من الخروج محمول على كراهية النزيهة. ( مج سلم تاثر تراتوكرين: ١٠٠٠ ترات المارك على كراهية النزيهة. ( حج سلم تاثر تراثودكرين: ١٠٠١ ترات العرب شيخال اكرارك كرادم كراهية النزيهة النزيهة الرئات كرادم كراهية النزيهة النزيهة النزيهة كرادم كرادم كرادم كراهية النزيهة النزية النزية النزية كرادم كرادم كراهية النزية النزية النزية كرادم كرا

مشبور شارح مديث لام فودي شرح سلم من لكي بن

مفادیم ب کہ عور تول کومطلقا مجد میں آنے سے رو کانہ جائے۔ لیکن علائے دین نے اس خروج کے لئے کچھ شرطیں بیان کی میں جواحادیث ہے افذكى كى بن الشطين به بن كه (كري نظف كو دقت) خوشبولگائے ہوئے نہ ہو، بنی سنور کی نہ ہو، بجتے ہوئے یازیب پہنے ہوئے نہ ہو « لکش وجاذب نظر کڑے زیب تن نہ ہوں،(راہتے ومحیر میں) مر دول کے ساتھ اخلاط محمی اور ملی نہ ہو۔جوان نہ ہو،اورندایس ہو کہ جوانون کی طرح اس سے فتنہ کا ایمیشہ ہو،اور (مجد آنے کاراستہ بھی) فتنہ وفساد وغیرہ سے مامون ہواور عور تول کومجد آنے سے روکنے کے متعلق حدیث یں وارد نبی کراہیت تزیبی برحمول کی گئے ہے معنی ان تمام ذکورہ شرطوں کی بابندی کرتے ہوئے اگر کوئی عورت مجد آئے تواس صورت میں اے رو کناشر عأ کروہ تنز کی ہے جس ہے واضح ہو تا ہے کہ ان شرائط کے ساتھ عور تول کی معید می حاضری صرف جائز و مباح بے سنت اواجب بیس ورند انہیں مساجدا نے سے رو کنا کروہ تنزیکی کے بجائے مکردہ کو کی احام ہو تا۔ اورنداس حاضری کے لئے انہیں ایے شوہر ول اور مریستول سے اجازت لني يراتى جنال يد حافظ ابن جرعسقلاتى لكية بين:

"وفيه اشارة الى ان الاذن المذكور لغير الوجوب لانه لوكان واجبا لا نتفى معنى الاستيذان.لان ذالك انما يتحقق اذاكان المستاذن مخيرافى الاجابة اوالرد"

ف البارى من . ٢٠ من : ٢٣ ميداب خووج النساء المي المصاحد بالليل والفلسي (1) اور حديث شل غد كور اجازت دينغ كاعظم الل بات كو بتالها بسبب كمه اجازت امر غير واجب كم ليح بساس ك كرمجدول كي حاضري كالركور تول برواجب بوتي تواجازت لينع كاموال من نيش كيول كه اجازت اليد موقع بركي جاتى بجال متاذن (جم سے اجازت لى جائے ) كواجازت دينا اندرين كا اختیار ہو (اور کی امر واجب ، و کئے کاکی کوشر عاافتیار نہیں) مافظ ابن حجرعسقلا في مدكوره بالا مديث صحيح بخاري كي شرح من لكصة بين

"قال ابن دقيق العيد هذا الحديث عام في النساء الا ان الفقهاء خصوه بشروط منها ان لا تطيب وهو في بعض الروايات- "وليخرجن تفلات" ..... وقال يلحق با لطيب مافي معناه لان سبب المنع منه مافيه من تحريك داعية الشهوة كحسن الملبس، والحلى الذي يظهر، والزينة الفاخرة ، وكذا الاختلاط بالرجال \_\_\_\_ وقد ورد في بعض طرق هٰذالحديث وغيره مايدل ان صلوة المرأة في بيتها افضل من صلوتها في المسجد وذُلك في رواية حبيب بن ابي ثابت عن ابن عمر بلفظ "لاتمنعوا نساء كم المساجد وبيوتهن خير لهن" اخرجه ابو داؤد وصححه ابن خزيمة ووجه كون صلوتها في الاخفاء الهضل تحقيق الامن من الغتة ويتأكد ذُلك بعد وجود مااحدث النساء من التبرج والزينة ومن ثم قالت عائشة ما قالت. "

( فخالدي ج: ٢. ص: ٣٣٣)

خواتين اسلام كي مبترين مجد

حافظ ابوالقِّح ابن دقیق العیدفرماتے ہیں یہ حدیث تمام عور تول کے حق می (بظاہر)عام ے مرفقہاء اسلام نے اس عموم کو شرطوں کے ساتھ خاص کر دیاہے۔جن میں ہے ایک رہے کہ (محدمی حاضر ہونے والی عورت) خوشبو معطرنه بو، يه شرط بعض احاديث من "ولبحر جن تفلات" (بین گرول ہے بغیرخوشبو کے استعالی کیڑوں کی بو کے ساتھ نگلیں) کے الفاظ كيها تحدم عرح باوريج هم براس بير كابو گاجس كے اندر خو شبوكي

طرح تحریک شہوت کی صفت پائی جائے کیونکہ (گھرے نکلنے کے وقت) خوشبواستعال کرنے کی ممالعت کا سب بی ہے کہ اس سے جذبہ تہوت میں تحریک اور بیداری پیدا ہو جاتی ہے۔ (لہذا ہروہ حالت جواس جذبہ کی تحریک کا سبب وو بھی استعال خوشبو کی اطرح ممنوع ہوگی) جیسے خوبصورت کیڑے، نملال زیورات، قاتل ذکرا رائش،ادرای طرح مردول کے ساتھ خلط ملط ہوتا ۔ پھر اس حدیث کی پعض سندوں میں اور اس کے علاوہ دیگر احادیث میں وہ الفاظ آتے ہیں جن سے ثابت ہو تاہے کہ عورت کاایے گریں نماز اواکر نامجدیں اواکرنے سے افضل و بہتر ہے جیے حبیب بن الى ثابت عن اين عمر كى روايت على ب" الاتمنعوا نساء كم المساجد وبيوتهن خيو ٺهن"(ائي ورتول كومهاجد آنے سے ندرو كواوران كے گرادائ نماز کے واسطے ان اور تول کے حق میں بہت بہتر ہیں )اس صدیث کوام ابو داؤ و نے نقل کیا ہے اور امام الائمہ ابن خزیمہ نے اس کو محتج بتلا ہے۔ نیادہ سے نیادہ یو شیدگی ادر پر دے کی حالت میں مور تول کی نمازا فضل مونے کی وجہ بہ ہے کہ اس حالت میں تکرے یوری طرح امن و حفاظت حاصل ہو جاتی ہے ۔۔۔ اور عور تول میں (بنا لحاظ محم شریعت) آرائش جمال اور مردوں کے سامنے جلوہ آرائی کی رسم بدیز اہو جانے کے بعدان کے لئے مساجد کی حاضری کے بجائے گھروں ٹی نماز اواکرنے کا تھم مزید مؤكد موجاتا ب(اس لئے ان حالات من ان كي حاضري في علق حكم سابق باتى نېيى روسكنا) حضرت عائش صديقة رضى الله عنباف اين ارشاد "لوادوك رمول الله صلى الله عليه وسلم ماحدث النساء لمنعهن المسجد" الخ. (الر آ تخفرت في الله عليه ولم ك اي عدم ادك من عور تول کی اس رسم بد کا ظہور ہو گیا ہو تا تو آپ البیں مجدول میں آنے سے

روک دیتے) میں ای تبدیلی حالات سے تبدیلی عظم کی بات کی ہے۔ حفرت عائش صدیقہ رضی الشنہ اے اس اثر مصطل تصیلات آئدہ صفحات

ھنرت ھاکشرمد ہیتہ رصی الشعنہائے اس اقر سے علق تفسیلات آئدہ صحاب میں آر می جس وجی اس اور کے بارے میں تفسیلات طاحظہ کی جائیں۔

شار صدی کی ان خریجات بربات اچی طرح و افتی بو بات استی مطرح و افتی بو مائی به مائی کی ان خریجات بی بات استی می ایندی کے مائی میں میں میں بات کی اجازت می اور اس وقت بھی ان کے لئے استی کی اجازت می اور اس وقت بھی ان کے لئے استی کی میں نماز دائر مائی افضل و بہتر تھا۔

" مخبور غیرمقلد عالم و محدث مولانا عبد الرحمٰن مبار کیوری نے بھی لمام نووی شاری ملم اور حافظ این ججرسقلانی کی نہ کومبالاعبارت شرح ترندی میں نقل کے ہے اور صواحت کے ساتھ ریہ بات تھی ہے کہ فورت کی نماز اپنے گھر ہیں اس کی محید کی نمازے افضل ہے۔۔۔

وريضة تعدان وزى تا من الا مليد و الكور الكور التير معظام الإدهام المنافقة و المنافقة المرابعة المنافقة المنافقة المنافقة و المنافقة عليه و المنافقة عليه و المنافقة عليه و المنافقة عليه و المنافقة و وشاب المنافقة عليه و المنافقة عليه و المنافقة و وشاب المنافقة و المنافقة و المنافقة عليه و المنافقة عليه و المنافقة عليه و المنافقة و المنافقة

فضل ربانی کی طلب اور رضاء ائی کی جہتو تھی اور امر بالسر وف و بھی من المنکر

ان کے شب وروز کا مشخط تھا۔ آیک ایسے صافح تر آن اور مثانی مثال مطافر سے میں

عور توں کو اجازت و دی گئی تھی کہ اگر وہ مہمیش آگر آئی تضریت ملی اللہ علیہ دیملم

کی امامت میں با بماعت نماز اوا کرنے کا دینی شوق رحمتی بین تو شر ائنا کی

پایندی کے ساتھ اپنی اس ایمانی خوا ایش کو پورا کرسکتی بین اور انہیں اس

وفصت فائدہ اٹھانے کے لئے ان کے شوہروں وغیرہ کو ہدایت دی گئی کہ

وہ انہیں مجبروں شن حاضر ہوئے سے نہ دوکس کے وان کی اس حاضری شی سے

عظیم فائدہ بھی مغیر تھا کہ انہیں براہوراست آئی منے سے ماللہ علیہ وکم کی تعلیم

وتربیت سے استفادہ کی صعادت نے نہایت کا موقع مجی مل جاتا تھا۔

و تربیت سے استفادہ لی سعادت بے نہایت کا موقع بھی ٹل جاتا تھا۔ مند ہند شاہ ولی اللہ قد س مریا نے اس سلسلہ بیں بری دکنشیں بات

كى دولكت بى-

ولا اختلاف بين قوله صلى الله عليه وسلم: "أذا استأذنت امرأة احدكم الى المساجد فلا يمنعها" وبين ما حكم جمهور الصحابة من منعهن اذالتهى الفيرة التي تنبعث من الانفة دون خوف الفتة، والجائز مافيه خوف الفتة، وذالك قوله صلى الله عليه وسلم الفيرة غير تان الحديث" (يعنى احدهما ما يحب الله وثانيهما ما يبغض الله فالاولى الفيرة في الرية اى موضع التهمة والثانية الفيرة في غير رية)

(الجیش الباقد حرجہج: سوس: ۱۹۰۰ ملیور کتبہ قانی دیر بر ۱۹۸۷) اورآ نخضرت ملی اللہ علیہ وکم کے اس فرمان علی کہ جب تم ش سے کمکی قورت مجدجانے کی اجازت التے تو اے نہ رو کو ہادر جہور محالیہ رضوان انتظام جھین نے جو ٹور تو اس کو اس سے رو کا د تو اس عمل کوئی اشفاف نہیں انتظام جھین نے جو ٹور تو اس کو اس سے رو کا د تو اس عمل کوئی اشفاف نہیں بال لئے کہ آخفرت میں النبطار وکل نے جمل دو کئے سے منع فر بلاب ۔
یہ دور کاوٹ ہے جو اکر غیرت کی دجہ ہوت کا سرچشر کم و فوت ۔
ہو حور توں کو مجسے دو کا) آدوہ اللہ جائز فیرت کی دجہ ہے جو نوف فند کی بیام پر حق ہاں ہو ترف فند کی بیام پر حق ہاں ہے دکام کا کہ کی فرمان کے دائد میں بیام پر حق ہاں ہے دائم کا کہ کی فرمان کی دو اسے جو نوف فند کی خور ہے ان حمل کی اللہ تعالی کو مجب ہو اور دو سری اللہ کے زریک مبغو فی اور تا پہند یرہ وہ فیرت ہے جو موقع ہمت کی دجہ سے ہو اور تا پہندیدہ وہ فیرت ہے جو موقع ہمت اور خوف فند و تعدد و صورت کی دوجہ سے ہو اور تا پہندیدہ وہ فیرت ہے جو موقع ہمت کی دجہ سے ہو اور تا پہندیدہ و

مطلب یہ بے کرجہد درات جو نیم وصلات سے عمور اور دفتہ و فیاد ہے مامون تھائی ٹور افشال ہدایت افز اور پاکیزہا تول ش مر دوں کا عور تول کو مساجد ش آنے ہے روکا کی جیڈ بیٹر کی کا بناء برنہ ہوتا پلکہ اپنی شی و بے جااحسائی برتری جنانے کے لئے ہوتا اس لئے آتھ تھنر سے بھی اللہ علیہ وکم نے مردول کی اصلاح یا طن کے چیش نظر نے فرادیا کہ دہ اللہ کی بندیوں کو مجد ول بیس آنے ہے نہ روکیں۔

پھر ای مسئلہ عی میہ تفیاتی پہلو بھی مذظر رہتا جا ہے کہ آنتخر سلی
الشعلیہ دہلم کی جہ و تبیت سے مشرات محل و محاییات و صوان علیم اجھین
کے اندوطلب قبل و تجر کا طبعی وامیر پیدا ہو گیا تھا جس کا یہ لازی نتیہ تھا کہ
اس مقد می جماعت کا ہر ہر فرور صاحاتی اورصوات اے کے بے جس رہتا تھا بالخصوص مواقع نے شاؤ ہدد بھاعت اور جہاد غیر و بھی چیچے رہ جاناان کے لئے موہان دورے کم نہ تھا تھیں تھیں کر است کے ای جذبہ فراداں کے لئے موہان دورے کم نہ تھا تھیں تھیں کہ اس کے ای جذبہ اس اپن عدم شركت كاشكوه مجئ كيالوراس كي مكافات جابل

چال به مادم رسول السمال الله عليه وسلم فقال يا وسول قال (انس) جن النساء الى دسول الله عليه وسلم فقال يا وسول الله ذهب الرجال بالقضل والجهاد فى سبيل الله فضال عمل ندوك به عمل المجاهدين فى سبيل الله فقال رسول الله عليه وسلم من قعدت – او كلمة نحوها – من في بينها تدوك عمل المجاهدين. (ذكره على على ومحمد بن الحسن وغيرهما عن ابى رجاء عن (دوح بن المسيب) به" جامع المسانيد ،ج: ١٦ مس: ٤ ٢ وذكره ايضا الحافظ الهيشمى وقال رواه بو يعلى والبزار وضعفه ابن حبان وابن عدى" مجمع الزوالد، چ وقف ابن عدى" مجمع الزوالد، چ

اب آگر ایے جذباتی سندش خوبروں اور دیگر سر پر ستوں کی جانب 
عور قوں پر بنیٹ شاکد کی جاتی تو قوی اندیشہ قاکد عور تی اس بندش 
کو پر داشت نہ کرکیس جس کے بتیر شی محاش آن نظام اور گھر ایز ندگی شی 
اختیار ہو سکا تھا۔ اس کے عکست نیو نہ نے اس سند کو اس طرح ال کیا کہ 
مردوں کو روک دیا کہ وہ می اور اور کو ایک جد و جاعت میں مرکزت 
مے خونہ کریں اور خود فور قوں کو پایند کیا کہ اگر وہ اپنے اس جذبہ فیجی کیلی 
ہاتی جی تو قطال قال شرکتا کیا پایندی کریں اور ای کے ساتھ انہیں 
تر غیب مجی دے رے کہ ساجے مقابلہ ش ان کے لئے کھروں میں نماز 
اواکرنا ہم اور اور افتال جو حیاتی اندیس میں منظر علی میں اس کے ساتھ انہیں 
اواکرنا ہم اور اور افتال جو حیاتی اندیس میں منظر علی میں اس کے ساتھ انہیں 
معرب وال مقبل ج

#### اور نبوی حکمت ملی کوال الفاظ میں بیان کیاہے۔

ويمكن أن يقال أن الزوج لا يمنع زوجته من تلقاء نفسه اذا استاذنته أن لم يكن في خروجها مايدعوالى الفتنة من طيب أوحلى ارزينة وغيرها نعم يمنعهاالعلماء المفتون والامراء الفائمون بلغع الفتنة وتغيير المنكرات لشيوع الفتن وعموم البلوى والزوج ايضاً يخبرها بمنع العلماء واولى الامر والله اعلم."
(رَاّلُهُ اللهُ اللهُ

اوربيات كى جائتى - كد جب ورثى مرفط كى پايترى كرتے ورثى مرفط كى پايترى كرتے ورث محبوان كى بايترى كرتے ورث محبوان كى بايترى كرتے دروكي بالل فتو كى مالا اور حاش و الاقتحاد ماش و كو فتر و محر است محفوظ المحتود الله على المساور كى مالا كو المحتود دروك ورب كو مالوں كى مالا كو الله على وي اور الله على وي اور كى المحتود كى الله على وسلم يقول: الا معمود الله على والله على والله على الله على المحتود الله على الله على المحتود كا استاذ كى المحتود اذا استاذ كى المحتود كى المحتود كى المحتود كا المحتود كا المحتود كى المحتود كى المحتود كا المحتود كى المحتود كا المحتود كى المحتود كا المحتود كى المحتود كى المحتود كى المحتود كى المحتود كى المحتود كى رسول الله على الله عليه وسلم وقول والله لمنعهن المحتود كى الله عليه وسلم وقول والله لمنعهن .

(مسلم رج: ارص: ۱۸۳)

سالم بن عبداللہ ہے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنهائے کہا عمل نے رسول خداصلی اللہ علیہ وکم کو فرہاتے ہوئے سناہے کہ عور توں کو محبد ول بھی جائے ہے نہ رو کو جب وہ تم ہے اس کی اجازت طلب کریں۔ پریہ بات نیس کی آئی بلکہ ویل غیرت وئیت کے تحت کہاتھا۔

محرتھیریمی ان سے چوک ہوگئی جس کی دجہ سے بظاہر معارضہ و مقابلہ کی صورت پیدا ہوگئی اور حقرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ حتم ہا صبیا فد اتی سند رسول اے کیو تکر پر داشت کر سکتا تھا 'س لئے بیشے کی اس بات پر وہ انتہائی ناراض ہوئے اور بخت دست کہا۔

حافظ ابن حجرر حمد الله لكصة بين:

و كانه قال لمارائ من فساد بعض النساء في ذالك الوقت وحملته على ذالك الفيرة، وانما انكر عليه ابن عمر لتصريحه بمخالفة الحديث، والإفلو قال مثلا ان الزمان قد تغير وان بعضهن وبما ظهر منه قصد المسجد واضمارغيره لكان يظهران لا ينكر عليه" (شراري، برس: ۳۳۳)

بال بن برالند نے بات ورتوں کے اگائے پیٹر آخر دین فیرت کی بیات کی کار افزار اور اظہار نارا اُسکی بناء پر کی گئے۔ اور اظہار نارا اُسکی اس وجہ سے کیا کہ (انہوں نے بغیرہ وجہ بیان کیے) برادواست فربان رسول کی خالفت کی ورند آگر وہ اور کی بین اور بیمن عورشی بغالم جو جائے کے لئے تی گھر سے گاتا ہیں بیان ان کا مقعد کی اور جو اے کہ قالم جو تا ہے آواں مورت میں فائم رسی کے حضرت بنداللہ بن عمرت می اللہ علیمان راض شرعت مورشی اللہ علیمان راض شرعت ہوئے۔

حافظ این تجرکی اس توجید و تشریح کامفاد میکی ہے کہ اگر چہ انتخصرت ملی الله علیہ وکلم کے زبانہ مبارک میں عور تول کو محید میں آنے کی اجازت تھی کین تغیر زبانہ اور حالات کی تبدیلی کے بعدیۃ تم مجمی بدل گیااور اب عور تول کامجد میں نہ آنا ہی مقتضائے شریعت کے مطابق ہے۔

## ﴿٢﴾ وه احادیث جن سے صرف شب کی تاریکی میں مجد ط نے کاجو از ٹابت ہوتا ہے

٦- عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا
 استاذنكم نساء كم بالليل الى المسجد فأذنو الهن،

(علد من عررض الله عنها تي كريم عليه الصلوة والتسليم سي روايت

عبداللہ بن مرص اللہ تمہا ئی کریم علیہ الصلوۃ والسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایاجب تبهاری عور تیل تم سے دات میں تجد جانے کی اجازت یا تنکی تو انہیں اجازت دیدو۔

عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذوا النساء بالليل الى المساجد فقال ابن له يقال له واقد اذا الذنوا النساء بالليل الى المساجد فقال ابن له يقال له واقد اذا يتخذ نه دخلاً قال فضرب في صدره وقال احدثك عن رسول المنه صلى الله عليه وسلم وتقول لا، (سلم، نام مرض الله عليه المسام، نام مرض الله عليه المرص أخوا المنه عليه مكم كافران بي كارات عمر وق كتيم على المان الواد مروق كتيم على المان الواد مروق كتيم على المان المان كي في والدن كها المان المان على المان ا

مجی واقد کے قول اور هفريج بدالله رضی الله عنه کے روِ عمل کی وی توجیب ہے جو بلال کے واقعہ ش بیان گی گئے ہے۔

تعثرے' بخاری وسلم کی الن دونوں روایتوں میں عور توں کے لئے بیا جازت رات کے وقت کے ساتھ مقیدہے بخاری کی صدیث نمبر ۲ کے تحت مولانا احمد علی محدث سہار نیور کی لکھتے ہیں:

في محدث مهاريور ن) حي إن. قال الكرماني فيه الدليل ان النهار يخالف الليل لنصه على

الوهان النهي ... المستهدى المستهدي المستهدد الله المستهدد المستهدد الله المستهدد المستهد

مطلقا مع تم ایک بیاب اس می بھی رات کی بید قید فوظ ہوگی بید حدیث اس بات پر بھی دلالت کر رہی ہے کہ عور تول کو النا امور ہے نہ روکا جائے جن میں ان کا نفع ہو بھر طیلہ ہر طرح ہے فئنہ وضاد ہے اس ہو اور آتخفرت صلی اللہ علیہ و سلم کے زمانہ عمل اس وصلاح ہی کا ظیہ تھا۔"

علامہ پر الدین تنتی نے مجی اپنے الفاظ عمی جینہ کی بات تکمی ہے البتہ اس کے بعد وہ گھنے جس: بخلاف زماننا هذا الفساد فیه فاض والمفسدون کلیر و حدیث عائشة رضی الله عنها الذی یاتی بدل علی هذا.

ر (عمرة القارى بن ١٠ من ١٥٥ مطبور ألكتية الرشد باكتان ١٠٠١ه) يعني آنخفر معلى الله عليه وكلم كرزمانه ش جو ملاح وثير اور اس خواتین اسلام کی مجترین مجد

والمان کے غلبہ کا دور تھا رات کی تاریجی میں حور تول کومجد آنے کی اجازت تھی۔ برخلاف ہمارے زمانہ کے جب کہ فساد اور بگاڑ کادور دورہ اور مفسد من کی کثرت بردید اجازت مجی نبین ری)جس پرهنرت عائش کی آگے آر بی حدیث ولالت کر ربی ہے۔

الم بخارى رحمه الله في " باب هل على من لايشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم "هي اكاحديث سے احتدال كيا ے کہ عور تول پر جمعہ واجب نہیں کول کہ اس مدیث کی روے انہیں رات من محد آنے کی اجازت ہون من میں اور نماز جعہ دن میں اوا کی جاتی ہے تومطوم ہوا کہ جمعہ الن پر فرض نہیں ورنہ انہیں دن میں آنے سے ( بخار ک بنج: ادر اس ۱۳۳ مطاشیه: ۳ ) رو كانه جاتا ـ

حافظ ابن حجرٌ لکھتے ہیں:

قال الاسماعيلي اور دالبخاري حديث مجاهد عن ابن عمر بلفظ"اتذنوا للنساء بالليل الى المساجد" او اراد بذالك ان الاذن انما وقع لهن بالليل فلا تدخل فيه الجمعة و رواية ابي اسامة التي اوردها بعدذالك تدل على خلاف ذالك يعنى قوله فيهما لا تمنعوا اماء الله مساجد الله" انتهيُّ. والذي يظهر انه جنح الى ان هذا المطلق يحمل على ذالك المقيد والله اعلم في الباري من ٢٠٨٠. حافظ عسقلاقی کی عبارت سے بھی صاف فاہر طور ریکی معلوم مور ہاہے کہ بخاری کے نزدیک مور تول کویہ اجازت رات کے ساتھ مقید تھی۔

 خ. عن ابن عمر قال كانت امرأة لعمر تشهد صاوة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد فقيل لها لم تخرجين وقد تعلمين ان عمر يكره ذالك ويغار قالت فما يمنعه ان ينهاني قال يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجدالله، (١٤٤/١٥،١٤٠/١٢١٠)

عبد الله بمن تاریخی الشعند ہے مروی ہے کہ انہوں نے کہا (حضوت محر رفی الله عندی مرضی الله عندی مرضی ہے کہ انہوں نے کہا (حضوت محر رفی الله عندی می شریک ہوتی تھیں۔ ان ہے کہا گیا آپ ( نماز کے بیاں حالیٰ جہ بی حالیٰ جہ بی حالیٰ جہ بی حالیٰ کہ بی حالیٰ کہ بیا کہ بیار قطعے ہا تھیں بیار قطعے ہا تھیں بیار قطعے ہا تھیں بیار تھیں بیار قطعے ہا تھیں بیار تھیں کہ بیار تھیں

نظرین : امام بخاری نے اس صدیت کو ذکور دوباب کے تحت ذکر کرئے تا بت کیا ہے کہ زوج دعفرت عرضیت عملی نا پہندید گی کے بادجو داسے تجھوڑنے پر تیار قدر دامدادہ تھیں کر حضرت عملی نا پہندید گی کے بادجو داسے تجھوڑنے پر تیار ممبلوم ہواکہ عور تول کے تی عمل ہے اجازت شب کی تاریخ کے ساتھ مقبرتی۔ ورنہ ان کے اس شوق فرادال کا اقاضہ کی تھا کہ وہ ظہر دعمر وغیرہ کی

بین میں میں اور قرار می الذہر تغیراحوال اور خوف بھنے کی بناء پر شب یس مجی عور توں سے بچیش آئے کو پینٹیس کرتے تے جیسا کہ اس روایت سے طاہر ہے جب کہ زوجہ محضرت عمواخیال سے تھا کہ انجی حالات اس ور جہ مہیں مجڑے ہیں کہ مجد جانے میں فقتہ کا اندیشہ ہے۔ اس کئے وہ اپنی ذات اور دائے پر احتجاد کرتے ہوئے جماعت میں شریک ہو تی رہیں کیاں بعد می جب انہیں یہ احساس ہوا کہ اب مجدجا کرنمازیز ہے کازمانہ نہیں رہاتو انہوں نے محد حائاتر ک کرویا۔ ائمہ حدیث و سرنے ان کے حالات وواقعات کی جوتفسات ذكركي مين الن صاف طور يريك تقيقت سائے آتى ہے،اس سليلے من حافظ اين عبد البر قرطتي متوفي ١٥ مهر نے اين مشہور محققات تالف التمبيديس جوتفسلات درج كي بين اس كاخلاصه پيش كميا جار اب ده لكهت بين-"حضرت عمر فاروق أعظم من الله عندكي بيه زوجه جن كاذكر اس روايت میں ہے وُچُ اور صحابی معیدین زید (کیے از عشر و مبشرہ )رضی الندعنہ کی بہن عاتکہ . ريد بن عمر و بن نفسيل بين " به يهلي حضرت معد بن اكبر كه مير عبدالله ر نسی الدّعنها کی زوجیت میں تھی، حضرت عبد اللہ کی شہاوت کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عند نے ان کے یاس پیغام نکاح بھیجا، عا تکدنے تین شرطوں یر این رضامندی ظاہر کی(۱) ججھے زود کوبنیں کریں گے(۲) حق بات ے منع نہیں کریں مے (m) مجزوی علی صاحبهاالصلوٰۃ والسلام میں جا کرعشاء کی نماز اداکر نے ہے رو کیں گے نہیں حضرت فاروق اعظم رشی اللہ عنہ نے ان شرطول کومنظور کر لیا اور عاتک ان کے حمالہ ککاح میں آ میں اور حضرت فاروق كى شہادت تك انہيں كى زوجيت يس رہيں"۔

"اضافہ از مرجب" اور اپن اس شرط کے مطابق عشاء اور فجری فمازیں مجونبوں میں ادا کرتی رہیں۔ حضرت عمرض اللہ عند کوخوف فتنہ کی بناء پر ان کا معجد جانا گراں گذر تا تھا۔ گر ایفاے شرط کا کاظ کرتے ہوئے انہیں مجد جانے سے صراحت امن نہیں کیا البتہ اپنی اس گرانی کا تذکرہ ان سے کرتے رہے تنے چنال ہے امام زہری (حرسل ) بیان کرتے ہیں کہ:

ان عاتكه بنت زيد ابن عمروبن نفيل وكانت تحت عمر بن الخطاب وكان عمر يقول لها

انك لتعلمين ما احبّ هذا فقالت والله لا انتهى حتى تنهاني قال انى لا انهاك، قالت فلقد طعن عمر يوم طعن وانهالفي المسجد .

معنف عبدالرزاق بيج: ٣٠ ص: ١٣٨)

حضرت عمر قاروق کی زوجہ عائکہ بنت زید نماز باتداعت کے لئے
مجھ جلیا کرتی تحص اور حضرت عمر فاروق رضی الشعند ان سے کئے بختا تمہیں
خوب علام کے بچھ تہادا ہے جاتا پہندیس ہے۔ دوان کے جواب علی اجس جب بلک آپ مراحت اسمح تمہیں کریں گے بش جاتی رہوں گی، در حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عند این کی شرطاور اپنے دعم ہے ہی و لحاظش ک فہائے میں تو سمیس صاف محم نہیں کروں گا۔ حضرت عاکمہ بیان کرتی ہیں (می حسیم ول فجر وعشاہ مجھ نہیں کروں گا۔ حضرت عاکمہ بیان کرتی ہیں بعالت نماذ حضرت عرضی اللہ عند کوزشی کیا گیا علم مجھ جم تھی ہا ہو۔

حافظ این عبر البر کھیے ہیں:
"حضوت فاروق اعظم کی شہادت کے بعد معشوت ذیر بن العوام رضی
"حضوت فاروق اعظم کی شہادت کے بعد معشوت ذیر بن العوام رضی
الله عند ف ان کے پال پیغام فال بھجا معشوت عائکہ رضی الشخصیا فی البیل
مائٹیٹوں میٹر طول پرا تلمیار رضا کیا حضرت ذیر نے بھی یہ شریع والم بچر جا کر نماز
باجماعت اوا کرنے کا اروہ کیا تو یہ بات حضرت ذیر پر مثال گذری جس پر
مجر جانے ہے رو کتا چاہد ہو ہے (شرط کی شاف ورزی کر کے ) کیا ججے
مجر جانے ہے رو کتا چاہد ہی ہے۔ (حضرت ذیر پر عاموق ہو کے اور وجید جائی
میں ) چر جب حضرت ذیر رجم و شوار ہو گیا (اور قد سیر داشت جواب دیے
کی ) تو ایضائے شرط کا لحاظ کرتے ہوئے صراحت تو انجین میر جائے ہے
میں کیا البت ایک الحیف غیر کے در بعد حضرت عاکمہ کو اس بات کا

احماس ولادیا که اب زمانه مجد جا کرنماز اداکر نے کانبس رماجنانچه )ایک شب حفرت عا تکہ کے محرے نگلنے سے پہلے معمرت ذہیر جا کر داستہ میں ایک جگہ حمي كربين كئ اور معرت عاتك جب وبال سے كرري تو يجميے سے ان ك كرك في الم مادكروبال ع كمك عيد خلاف أوقع الماك الله معلوم ہاتھ کی ضرب ہے انہیں بڑی دشت ہوئی اور تیزی کے ساتھ وہاں ے بھالیں۔اس واقعہ کی اگلی شبش اذان کی آواز ال کے کانوں تک بینی گر : فلاف مول مجد جانے کی تیاری کرنے کے بجائے بیٹی رہیں تو حضرت زبير رضى الله عند في وجهاخيريت توب افال بو كى اورتم بينى بو؟ حضرت عا تكدف فرمايا" فسد الناس "لوكول من بكار آكيا إراب زماند محدجا كرنماز ادا كرنے كا نہيں رہا)" ولم تنخر ج بعد "اور اس كے بعد پر محلى جرجان كرائ كري تعين تكل (ديكية التميد من: ١٣٠ ص: از ٢٠٤٥٣) حافظ ابن عبدالبرف ائي دوسرى كتاب الاستيعاب من اورهافظ ابن حجرم تقلاني نے الاصلبہ ش عفرت عا تکدے ترجمہ ش پور کھفیل کے ساتھ ان کے حالات تحریر کئے اور احیمن ش اس نہ کورہ واقعہ کا بھی ذکر کیا ہے۔

حضرت عاتكد ناس تجرب کدر فے بعد جو قیصل كيا حضرت على مرادق اور حضرت زير بن العوام رضى الله حجم الفر تجم بعيرت على اس فراد قل اور گال كو الله على الله على الله كال كل البيل الله ي تاكوار كل جو ل حى اور دخترت عائش صديقة رضى الله عنها في بحل الله عليه وسلم ما احدث النساء لمنعهن المصحدة "اگر رسول خدا على الله عليه وسلم ما احدث مبارك عن حور وسل كا موجوده به اعترائيان و كي لية وائين مجورة أفي مبارك عن حورة وائي مجورة وسلم الله عليه وائين مجورة في استرائي الله وحدة منا النساء لمنعهن المصحودة "اكر رسول خدا على الله عليه والمين مجورة الله عدد مراك عن حورة وائين مجورة الله عليه وائين الله ديد الله عندان الله ديد توانين الله ديد تروف الله على الله الله الله الله الله عندان الله الله مراك عن الله الله منا الله الله منا الله الله عندان الله الله منا الله الله الله الله الله عندان الله الله منا الله الله الله الله عنه عنه الله عنه عنه الله عن

مکمر کی محفوظ جہار دیواری ہے باہر نکل کر جمعہ و جماعت میں شریک ہونے ے عور تول کو منع کرتے ہیں۔

وہ احادیث جن میں سجد کی حاضری کے وقت یروہ کی بابندی زیب وزینت، خوشبو کے استعمال اورم دول کے ساتھ اختلاط سے اجتناب کا حکم ہے ضروري وضاحت: ال موقع پريه بات ذ بن شي ر بني چاہيے كه خواتین اسلام کے لئے اصل تھم تو ہی ہے کہ بغیرضر درت کے گھرے باہر قدم ندر محيل جنال چيور واحزاب كي آيت ١٣٣ من ازواج مطهرات رضوان الله عليمن كو مخاطب كرتے موئ ارشاد خداد ندى ب"وقون في بُيُو تِكُنَّ وِلاَ تَبَرُّجُنَ تَبَرُّجَ الجَاهِلِيَّةِ الأُولِي "الآية، تماسية محرول ش قرار گیر رہو (مرادیہ ہے کہ پر دہ میں اس طرح رہو کہ بدن اور لباس کچھ بھی نظرنہ آئے جو کھروں میں تھبرے دینے سے حاصل ہوگااور ای تھم كى تاكيد كے لئے فرملا) قديم زمانة جاليت كے روان كے موافق مت پرو(جس میں بے یرد گارائج تھی)

حافظ این کثیر آیت کی تغییر کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

"هٰذه آداب امر الله تعالى بهانساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الامت تبع لهافي ذالك..... "وقرن في بيوتكن" اي الزمن بيوتكن فلاتخرجن لفيرحاجة ومن الحوالج الشرعية الصلوة في المسجد بشرطه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"لاتمنعوا اما ءالله مساجدالله وليخرجن وهن تفلات-وفي رواية-وبيوتهن خير لهن" وقال الحافظ

ابوبكر البزار حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا ابو رجاء الكلى ورح بن المسيب ثقة حدثنا ثابت البناني عن انس رضى الله عنه قال: حن النساء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلن يا رسول الله ذهب الرجال بالقضل والمجهدة في سبيل الله تعالى فقال رسول الله صلى المجاهدين في سبيل الله تعالى: نحوها-منكن في بيتها فانها تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله تعالى "من قعدت-او كلمة الله تعالى" ........ وقال البزار ايضاً ...... عن عبدالله رضى الله عنه عن الني صلى الله عليه وسلم قال" المرأة عورة وضى الخرجت استشرفها الشيطان واقرب ماتكون بروحة ربها وهي قعر بيتها" رواه الترمذي ... نحوه ...

وجہاد کو لے اڑے البذاہمیں بھی کوئی ایسا کام بتایا جائے جس ہے ہم جہاد کے تواب کو الیس؟

ہے وب بیس ، آپ نے فربلیاتم میں ہے جوابے گھرش کی پیٹی رہ (یاای کے ہم معنی کوئی گلہ فربلیا) سے راوغدائش جہاد کا اتواب حاصل ہو جائے گا" (اس حدیث ہے معلوم ہو اکر ستورات کا اپنے گھر کی چہار دیواری میں اپنے آپ کو مقید رکھنا تی اان کے لتی میں جہاد ٹی سمیل انڈے اور بغیر اجازت شرکی کے گھرے ہیر نگلنا جہادے بھاگنا ہے)

اور حافظ بزار دھرت عبد اللہ بن عود رضی اللہ عدے یہ می روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت کی اللہ علیہ والم نے فر بلا" مورت سر پا پر وہ ب (اور جب وہ اپنے آپ کو بے پر دہ کرے) بابڑگتا ہے تو شیطان اس کی تاک جمائک شن لگ جاتا ہے۔ اور گورت اپنے دب کی وصف و مہر بائی سب سے قریب اس وقت ہوئی ہے جب وہ اپنے گرکے اغد وہ تی ہے۔ لمام

ے کریٹ ای می ای میں اور مندے روایت کی ہے "۔ ترفدی نے بھی ای می مدید ایک اور مندے روایت کی ہے "۔ قر آن سیم اور ان ند کور واصادیہ ہے جنہیں جا فقا این کیرنے آیت کی

تغییر کے تحت نقل کی ہیں صاف طور برمطوم ہو گیا کہ اسلامی شریعت ہیں عورت کی گلی مرکز میوں کامرکز اس کا اپنا تھر ہے اور اس کی زعر گی کے سہانے اور دعت آئیس کھات وی ہیں جو گھر کی چہاد دیوار یوں کے پر اس ماحول ہیں ہر ہوتے ہیں۔

فر ان البی آورشادر سول ( ﷺ ) کے مطابق مورت کے لئے اصل حکم تو" قد اونی البیوت" ہی ہے۔ لین اسلام چول کد دین نظرت ہے جس میں بچا مجل اور ما قائل کی اپندی کی کوئی مخبائش نیس اس کے اس اصل حکم کے ساتھ یہ روضت ورعاہت بھی دی گئی ہے کہ بوقت مزورت چند ہاتوں کی رعایت کرتے ہوئے باہر نکل سکتی ہیں۔

چال يد كى رحمت صلى الله عليه والم كاار شاد به قد ادن الله لكن ان تخرجن لحوانجكن(صحيح بخاري كتاب النفسير وكتاب النكاح باب خروج النساء لحواتجهن)الله تعالى تحميس اجازت دی ہے کہ انی ضروریات کے لئے گھرے ماہر نکل سکتی ہو۔

کیکن اس اجازت ورخصت کے ساتھ ایسے انتظامات کئے گئے کہ باہر کے ماحول سے عزت ماہنجوا تین اسلام کی عفت اور طہارت اخلاق مجروح نه مونے پائے اور نہ اسلامی معاشرہ ان کی وجہ سے اہتلاء و آزمائش کا شکار

ہو۔اس کے انہیں م ویا گیا کہ جبوہ کی بشری یاشری ضرورت کے تحت مرون سے بائیل قدر جذیل امور کیابندی کریں۔

الف: يُدنين عليهن من جلابيهن "بري جادر اور م أس حس آ تھول کے مواسر سے اول تک یور ابدان ڈھک جائے۔

ب: "يَفْصُصْنَ مِنْ أَبْصَادِهِنَ" أَيْ نظري يت ركيس، حتى الوسع كي نامحرم ير نظر نبيس يراني جائي-

ج: "وَلاَ يُدِينَ زِينَتُهُنَّ إِلاَّ هَاظَهُرَ مِنْهَا اورا يَي بِدِاكُنَّ اور بناولُ زينت وآرائش کو ظاہر نہ ہونے دوالیتہ جوبے قصد دار ادہ خود سے کھل حاکس یا جن كالجميلة بر سے باہر ہواس كے كھلتے من كوئى حرج نہيں۔

د: "وَلاَيضُربُنَ بارْجُلِهِنَ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِيْنَتِهِنَ "رُيُن رِيال طرح یادک ند مارین که ان کے یازیب وغیرہ کی جمٹائر کی جائے۔ یکی حکم مورت کے ہر اس حرکت وعمل کا ہے جس سے اس کے حسن و آرائش کی نمائش موادر ده مر دول کی توجه کاذر بعد ہے۔اس باب محقق تملہ اصادیث در حقیقت انہیں احکام خداو تدی کی تغییر و تشریح اور احکام سے ماخوذ و مگر شرطوں کا بیان میں اس ضروری و ضاحت کے بعد عنوان مے تعلق ارشاد ات رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ملاحظہ سیجینے۔

# ىپلى شرط پردە

 ٩ - عن عروة بن الزبير ان عائشة اخبرته قالت: كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفقات بمروطهن ثم ينقلين الى بيوتهن حين يقضين الصلوة لا يعرفن احد من الفلس"

(يخارى، ج: ١، ص: ٩٨٢ و ٩ ١١و مسلم ، ج: ١، ص: ٣٣٠)

"عرده بن زير نے بيان كياكہ انہيں حفرت عائش صديقہ رضى الله عنهائے خبر دى كہ ايمان لائے والى هو بقى آئضرت على الله عليه والم كے ساتھ نماز فجرش اس حال هي حاضريو تمن كه ده اپني رنگين موتي چادروں هي سرے پيرک ليج به دى تعميل بھر نمازے فراخت كے بعد اپنے كھروں كولوٹ جا تمن ميح كي تاريكى كا وجہ ہے انہيں كوئى پيچان نيمر با تا قا"

 ١٠ عن ابى هريرة قال كن النساء يصلين مع رسول الله صلى
 الله عليه وسلم الغداة ثم يخرجن متلفقات بمروطهن " رواه الطبراني فى الاوسط من طريق محمد بن عمروبن علقمه واختلف فى الاحتجاج به مجمع الزوائد ج: ٢ ، ص: ٣٣. ولكن معناه صحيح ليثوته من رجه آخر إزمرتب.

حضرت ابوبر رو دض الله عنه ب مردى ب كرعوش آنخضرت صلى الله عليه وملم كر ساته من كي نماز پر هتى تحص پر اپني رغين موئى چاد دول غيل لمجد ب خلل جاتى تعمين " به یہ دونوں صدیثیں فرمان آئی "یُدنین علیهن من جلا بیبهن" کی عملی تعییریں جن سے صاف فاہر ہے کہ ضرورت ثر گل کے تحت عور توں کے لئے پاہر نگلنااور مجد من نماز اواکرنے کے لئے آبما ہی وقت جائزے کہ دوا تیجی طرح سے برقد یا لجی چادیش اپنے بورے جم کو ڈھٹے ہوئے ہول۔

### دوسری شرط خوشبو کے استعمال سے اجتناب

۱۱ – عن زینب امرأة عبدالله قالت قال كنا رسول الله: اذا شهدت احدى كن المسجد فلا تمس طیبا" (سلم نه ایس اهر) دسمی ادا شهدت محدد محدرت عبدالله ن ایس که حضرت عبدالله نامی که ایم عود تون سرکه الله علی علی الله علی علی الله علی الل

۱۶ - عن ابی هر یوة قال قال دسول الله صلی الله علیه وسلم ایما امرأة اصابت بغود افلاتشهد معنا الهشاء الآخوة" (مسلم بنج: ۴، من ۱۸۳۰) حضرت الویم روه ب مروی به که در سول الله صلی الله علیه و مشلم نے قربلیا جس مورت نے بھی خوشیو کی دھوئی لی جو وہ بھارے ساتھ عشاء کی جماعت میں حاضر نہ ہو"۔

عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا
 تمنعوا اماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات.

معرت الى جريوت مروئ بي مضور سكى الله عليه و المحم نے فريلا الله كل بنديوں كوالله كى مجدول سے ندرو كوليكن وہ گھرول سے اس حالت ميں تكليل كه ترك خوشبوكي وجہ سے ان كے كپڑول سے بو آتى ہو "مسند احمد، ج: ١٩٩ ص: ۱۳۸۸ وقال المعتقق الشيخ احمد محمد شاكر اسناده صحيح وش الي واود برج: ١٤مل: ١٨٣ واشادة سن وموار الملمكان عس: ١٠٢)

1 - عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انذنوا
 للنساء بالليل الى المساجد تفلات الذى ذكر تفلات "

(ستاجر بن ۸۰ م ۱۸ موقال المعقق النيخ احمدمعبد شاكر اسناده صعبح) حفرت عمد الله من عمر د من الله عند ب دوايت ب كه رسول طدا نے فر بالا عور تول كو اجازت دوكر وہ رات ش مجد ش آئي اس حال ش

سے مربع اور وی و بہوت ور مدود کا ہے۔ کہ ترک خوشبوب ان کے کپڑول سے خراب بو آر دی ہو۔ "شفہ ناسی اللہ کا ، ذکہ تفاوت "کام اجمد این حنم ان حربہ اللہ اس

شعید: "لیث الذی ذکو تفلات "کام اجراین حقیل دحدالله اس جملہ سے بدو صاحت کررہے ہیں کد اس صدیت کو مجابد عن این عمرسے روایت کرنے والے دوراویول لیٹ (این الی سلیم) کاوار ایم بن المجابر میں سے لیسٹ نے تفلات کا لفظ مجابد سے روایت کیاہے اور ایراہیم بن

ال*هاجر ثناس كوروات تيم كيا*ب\_ 9 ا – عن زيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم كل تعنيد العاء الله المصاحد ولمبغد حد تفلات"

عليه وصلم "لا تمنعوا اماء الله المساجد وليخرجن تفلات" (رواه احد واليزار والطبراني في الكبر واسناده حسن مجمع الزوائد ،ج: ٣٧،

٣٣ موارد الضمأن ، ص:١٠٢)

حفرت زید بن خالد جمنی رضی الله جندے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایااللہ کی بندیوں کو مجدوں سے شدرو کو اور وہ مجد جانے کے لئے اس حال میں تکلیں کہ تمل ،خوشیو (وغیرہ) استعال نہ کرنے سے ان کے کپڑوں سے البند ہو آدہی ہو"

١٦ - :عن عانشةُ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لاتمنعوا

اهاء الله مساجد الله وليخوجن تفلات،قالت :عاتشة ولود أی حالهن اليوم منعهن ." (مان الهائيد ولنون بن ٢٦٠، ص ٢٦٠) حالهن اليوم منعهن ." (مان الهائيد ولن من ١٤٠٥) حضور صلى الله عليه وسلم نے فر ملاالله کی بندیوں کو محبدوں سے ند رو کواور جا ہے کہ وہ مملی کے لین تکلیل حضرت عائش کہتی ہیں آگر حضوران کی آج کی حالت کو کھتے تو انہیں محبد آنے سے دوک دیتے۔

١٧ - :عن موسى بن يسار رضى الله عنه قال: مرت بايى هريرة امرأة وريحها تعصب فقال لها اين تريدين يا امة الجبار؟ قالت: الى المسجد قال وتطبت؟قالت : نعم،قال: فارجعى فاغتسلى فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقيل الله من امرأة صلاة خرجت الى المسجد وريحها تعصب حى ترجع فغتسل."

(رواه ابن خزیمة فی صحیحه قال الحافظ (المنذری) استاده متصل ورواته لقات...الترغیب والترهیب:ج: ۳، ص: ۸۸) ورواه ابوداؤد،ج: ۲،ص:۵۷۵ونساتی،ص:۹۸۲.

صورت موی بن بدائنی الله عدر دوایت کرتے ہیں کد صورت ابو بریره وسی الله عند کے قریب ایک طورت گذری اور خوشبواس کے پڑوں سے محمک ربی تھی، الو بریرہ نے نو پوچاا سے خدائے جہار کی بدی کہان کا ادادہ ہے؟ اس نے کہا مجد کا او پوچا تو نے خوشبو نگار محی ہے؟ اس نے کہا ہاں، حصرت او بریرہ نے کہا مجد کا او بھا و اس دھو ڈال کو تکھ بش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو فرماتے ہوئے سانے کہ اللہ تعزال کی حورت کی نماز قبول نمیں کرتا جو اس صالت جی مجد کے لئے کہ کہ خوشبوای کے کہوں سے چھوٹ رہی ہو" یے ند کورہ صدیثیں اس پارے عمل صرح میں کہ آک کشم کی بھی خوشبولگا کر عور تول کے لئے گھرے باہر ٹکٹنا اور مردول کے اجتماعات میں مبنا خواہوہ اجتماع مجد عمل نمازیول کا کیول نہ بحو جائز نمیس ہے۔ ایک حدیث میں تولیک عورت کے لئے بہال تک فریلاہے کہ

1 A - کل عین زانیة والمرأة اذا استعطرت فعرت بالمعجلس فهی کذاو کنا یعنی زانیة" رواه الترمذی قال هذا حدیث حسن صحیح) بر آگو زناکار ب (لیتن زناش جرّا بونے کاؤریج ب)اور فورت چپ فرشیودگاکر (مردوں)کی مجلس کے پاس گزرتی ہے توداسک تابکارے اسکاتابلائے مدیث کے راوی بیان کرتے ہیں کہ "کذا و کذا"

کے الفاظ ہے آئخضرت کی مراوزناہے۔ ۱۹۹ – چناں چیشن نسائی اور محج این خزیمہ وسیح این حبان میں بھی حدیث ان الفاظ میں ہے۔

"ايما امرأة استعطرت، فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهى زانية وكل عين زانية" رواه الحاكم ايضاً وقال صحيح الإسناد

ر الترخيب والترحيب ، ج: ۳، ص: ۸۵) کمي جه اند سه ريخ ، ۱۳ کس اسکل

جوالورت می فوشبولگائے پھر آئر رکی ہمامت پر تاکہ وہ لوگ اسکی خوشبور محسول کریں تو وہ زانسے (اورائکی لمرف دیکھنے والی) ہرآ کھ زنگاد ہے۔ خوشبور مصل ہیں ہے کہ عمورت کا اس طرح معطر ومشکیار ہو کر غیر مردوں کے پاس جانا نہیں دموستے گماو دینا ہے اس لئے اس کا میڈل ای گناہ کے عظم میں ہے مای طرح کی اجتماع ورت کی جائب شہوت ورقبت سے دیکھنا بھی گناہ میں جتا ہونے کا سب اور ذرایعہ ہے لئے ایکھی ای گناہ کے در ہے میں ہے۔ چنال ہے معزت عمد اللہ سے مروی ہے: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عن دبه عزوجل. النظرة سهم مسموم من سهام ابليس من تركها من مخافتي ابدلته ايمانا يجد حلاوته في قلبه" رواه طبراني ورواه الحاكم من حديث حذيفة قال صحيح الاسناد"

حضور سلى الله عليه وللم كالرشاد تقل كرتيج بين كه (احت بيه بينگاه) المبيس کے تیروں میں سے ایک زہر آلود تیر بے جو تھی میرے خوف سے اپی نگاہ کواس کے ویکھنے سے بچالے گامیں اس کے بدلے میں ایمان کی دولت سے مالا مال کر دول گاجس کی لذہ وہ اینے دل بی*ش محسوس کرے گا۔* 

شارحین صدیث لکھتے ہیں کہ یمی حکم ہراس چیز کا ہے جوخوشبو کی طرح داعیشہوت شنح یک کا سبب بے جیسے خوشما، دیدہ زیب ملبوی، نملیال زیورات تزئن و آرائش مردول ہے اختلاط اور ال سےدل ل جانا، ص: ٣٠، يرفتح الباري کی عمارت گذر چک ہے اسے دکھے لیاجائے اور در حقیقت بیب چیزیں آیت قَرَآلَ" وَلاَ يَضُرُّبُنَ بَارْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ كَعْمَم یں داخل ہیں۔

## تيسري شرط ترك زينت

• ٢ - عن عائشة رضى الله عنها قالت: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد اذدخلت امرأة من مزينة ترفل في زينة لها في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يا ايهاالناس انهوانساء كم عن لبس الزينقوالتبخثر في المسجد فان بني اسرائيل لم يلعنوا حتى لبس فسائهم الزينه وتبخترن في المساجد (رواه ابن ماجه ،ص: ۲۹۷ باب فتنه النساء والحافظ ابن عبد الير في التمهيد لما في الموطاء من المعاني والاسانيد، ج: ٢٧، ص: ٧٠٤ مطع: ١٤١٥هـ) هو حديث ضعيف، ولكن حديث عائشة "أو ادرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احدث الساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني اسرائيل " وحديث ابي هريره "ولكن ليخرجن وهن تفلات" يؤيد معاه والله اعلم:

حضرت عائش صدیقد رضی الله عنها سے مروی ہے کہ آنخضرت صلی الله علیه و سلم مجدیش تشریف فرمات کہ قبیلہ مزید کیا لیک عورت خوبصورت کپڑول میں مزین نازہ نخوت کے ساتھ ممجدیش داخل ہوئی (اس کی بینالپندیدہ کیفیت دکھر کر) آپ نے فرملیا ہے لوگوا پی عورتوں کو زینت ہے آراستہ ہو کر ناز اور خوش دفاری کے ساتھ ممجدیش آنے ہے دو کوہ بنی امرائیل ای وقت ملحون کئے جب ان کی عورتی بچ دھی کرنازہ نخوت سے محجدوں میں آنے تکین

تشریج: عور تول کا خوش منظر لباس میں بچے دھجے کر مساجد میں آتا اللہ کی رحمت ومنفر ہے اور اس کے قریب ہے دوری کا سبب ہے اس لیے ایس حالت میں عور تول کو معجد میں آنے کی قطعاً جازے نہیں ہو عکی۔

# چوتھی شرط مردوں سے عدم اختلاط:

۲۹ - "عن حمزة بن ابى اسيد الانصارى عر ابيه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء فى الطريق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :للنساء استاخرن فانه ليس لكن ان تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق فكانت المرأة تلصق بالجداد حتى ان

ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به" ( ايردادُرس: ٢٠٠٠) حضرت ابواسيدالا نصاري رضي الشاعندے مروى بوء كہتے ہيں كہ ميں نے رسول خداصلی اللہ علیہ وکلم کو فرماتے ہوئے سناجب کہ (آپ مجد ہے باہر تے اور رائے میں مرداور تورتیں باہم رل ل گئتیں) عور تواجیجے ہٹ ماؤ تمہارے لئے مناسب نیس کہ تم رائے میں (مردول) سے مزاحت کرو نہیں رائے کے کنار بن سے چلنا جا ہے ، (راوی مدیث بیان کرتے ہیں) فرمان نیوی سننے کے بعد عورتیں راستوں کے کنارے سے مکانوں کی دیوار ے اس قدرمث کرچلتی تھیں کہ ان کے کیڑے دیواروں سے الجھ جاتے تھے۔ ٢٧- عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وصلم: ليس للنساء تصيب للخروج وليس لهن نصيب في الطريق الافي جوانب الطريق" (رواه الحافظ ابن عبدالبرفي التمهيد :ج:٢٣٠ص: ٣٩٩٩ ، ٥ والطبراني كما في الجامع الصغير وهو حديث ضعيف نيش القدرين ٥٠٠ص . ٣٤٩٥٣٥٨) حفرت عبدالله بن عروضي الله عنها الدوايت بكر أتخضرت ملى الله عليه وسلم نے فرمایا عورتوں کو تھروں سے اللے کا حق نہیں (البتہ اگروہ تلکے م مجور ہوجائے تونکل عتی ہے )اور راستہ میں ان کا حق صرف راستہ کا کنارہ ہے۔ ٣ ٢ . ٤ ٢ – عن ابي عمر وبن حماس(مرصارةً) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس للنساء وسط الطريق" وعن ابي هريرة مثله. (الحامع الصغير مع فخ القدير بيع: ٥٠ ص ٢٤٩) آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرملان کا راستہ میں چلنا مور توں کے

ا مصرت فی القد علیہ و م نے فرمایا ی داشتہ بیل چیٹا کور کول کے کے درست نیل۔

٢٥ – عن ام سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

اذا سلم قام النساء حين يقضى تسليميه ويمكث هو في مقامه يسير اقبل ان يقوم،قال (الزهرى) نرى والله اعلم ان ذالك كان لكي تنصرف النساء قبل ان يدركهن الرجال" وفي موضع قال ابن شهاب فنرى والله اعلم بالصواب لكي ينفذ من ينصرف من النساء"

ام المؤسن ام سلد رضی الدیمنهای کرتی بین که تخضر میلی الله علیه و ملم جب نماز پوری فرما کر سال میجرت قو حضو سلی الله علیه و ملم جبرت قو حضو سلی الله علیه و کاملام پیرا بین حقیق الله تخفیرت سلی الله علیه و کم کاملام الله علیه و کم کاملام سلی الله علیه و کم کرف بوخ به بین کی میلی تحقیرت سلی داود مرد مجمی آپ کی اجباع شین در کے رہتے جیسا کہ بخاری بی کی ایک رواجت شی اس کی تقریح بی ک

اپند دور کے لهام انحد شین شہور تاہی این شباب زہر گئے گہتے ہیں کہ ہماراخیال یہ ہے کہ آنحضریت اللہ علیہ دسلم کا نمازے فرافت کے بعد معلی پر کچھ دیر تظریف فرمار ہمااش ملحت کی بناء پر تفاکہ توریش پہلے مجد ہے تکل جائیں تاکہ مر دول اور فور تول کا پاہم اشتاط دازد حاصر ہو۔

- عن ي من مسر الروسود و دورون و المعاورون المناور الله الله عبد الواب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله على والمه الله والله على الله على الله على الله على الله عن وهذا اصح (الاولادين الله عمر وهم من وهم من وهم من عن وهم من عن الله عن الله عن وهم من

وفي بعض النسخ قال ابو داؤد وحديث ابن عمر وهم من عبد الوارث اى رفعه وهم منه ، وقال المحدث خليل احمد السهارنفورى ولم أجد دليلا ما ادعاه المصنف من الوهم فان الراويين كلهما ثقتان ،بذل المجهود،ج: ١،ص: ٣٢٠.

وهو كما قال لان الصحيح بل الصواب الذي عليه الفقهاء الاصوليون ومحققوالمحدثون انه اذاروى الحديث مرفوعا وموقوفا او موصولاً ومرسلا حكم بالرفع والوصل لانها زيادة ثقة سواء كان الرافع والواصل اكثر واقل في الحفظ والعدد (شرح مسلم اللنووي، ج: ١،ص: ٢٥٦ و كتاب القرآة للبيهقي ،ص: ٤٨، كتاب الاعتبار للحازمي ، ص: ١٧ وتلخيص الحبير للحافظ ابن حجر،ص:١٢٦ وايضا قال النواب صديق حسن في "دليل الطالب" ،ص: • ٧٧ اذا كان الواصل ثقة فهو مقبول. حضرت این عمر رضی الله منهاے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکم نے (مجد نبوی کے اس دروازہ کی جانب جے اب باب النساء کہا جاتا ہے) اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کاش کہ اس دروازہ کولوگ مور تول کے لئے چھوڑ دیے (لینی مروال دروازہ سے آنا جانا بند کردیں مرف عور تمل بی اے اپی آمدورفت کے لئے استعال کریں توب بہتر ہوتا کیونکہ اس صورت میں مرود عورت کے باہمی اختلاطے امن رہے ك) نافع كت ين (اكرية أخضرت على الله عليه وللم في صاف طورير ال دروازہ کے استعال کرنے سے مردول کومنع نہیں فرمایا تھا مگرفشائے نبوت کی اتباع میں) عبد الله بن عررض الله عنها بحر تاحیات اس دروازه سے مجد توی میں داخل نہیں ہوئے۔

تشریخ: حدیث نمبرا ۲ سے ۲۲ تک کی تمام روانتوں سے بھی ثابت ہو تا ہے کہ فورون کو مجد آنے کی اجازت شرقی طور پر ای وقت ہو کتی ہے جب کہ رائے اور مجد میں گورون و مردول کا باہم اختلاط نہ ہونے پائے بھر ای

اختلاط مرد وزن سے حفاظت کے لئے عور تول کو صف میں بیچیے رکھااور مردوں وعور توں کے درمیان بجل کی صف حائل کر دی چنال یہ امام احمر نے منداحه مين محالى رسول الشصلي الله عليه وسلم ابو بالك الاشعرى رضي الله عند کی پر روایت بیان کی ہے کہ ایک دن انہوں نے اپنی قوم کو جمع کیااور فرملا ٧٧ - يامعاشر الاشعرين اجتمعوا، واجمعوا نساء كم وابناء كم حتى اعلمكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنا المدنية، فاجتمعوا نسائهم وابنائهم فتوضاء وأداهم كيف يتوضأ .....حتى لما فاء اللهي وانكسر اظل قام فاذن فصف الرجال في ادني الصف،وصف الولدان خلفهم وصف النساء خلف الولدان" الحليث(مستدامام احمد،ج:٥، ص: ٣٤٣ وجامع المساتيد والسنن، ج: ١٤، ص: ٤٥٣) رواه ابو شيبة في مصنفه عن ابي مالك الاشعرى بلفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى، فاقام الرجال يلونه واقام الصبيان خلف ذالك، واقام النساء خلف ذالك"كما في نصب الراية، ج: ٢، ص: ٣٦. وقدوري ابوداؤد الطرف الاول منه في سننة ، ج: ١ ، ص: ٩٨ في باب مقام الصبيان من الصف.

(حفرت الامالك رض الله عند في قوم به كها) الما المسلم لو جمح بها الما الله صلى الله عند في قوم به كها كالم الله صلى الله على المسلم الله على المراد الله على الله الله على الله ع

یپ بول کی صف بنال اوران کی صف کے پیچے مورتوں کی صف بندی کی۔ مصنف این الج شیر کار دارج کا ترجمہ یہ ہے : مصنف این الج میں کا مصنف کی سے مصنف میں اس میں اس

ابو الك اشعرى رضى الله عند كتب بيل كه آنخضرت سلى الله عليه وسلم في نماز پڑھی تومر دول کوایے قریب کھڑ اکیااور مر دول کے بیچیے بچول کواور بچوں کے چیچیے عور توں کو کھڑا کیا چرای پر بس نہیں کیا بلکہ عور توں کو تر غیب دی که وه مر دول سے زیادہ سے زیادہ فاصلے پر رہیں چال جد الم بخاری کے علاوہ سب اصحاب محال ستہ نے ابو ہر مریق کی بیر روایت تخریج کی — "قال قال رسول الله عليه وسلم :خير صفوف الرجال اولهاءوشرها آخرهاء وخير صفوف النساء آخرها ءوشرها اولھا"۔ لین تواب کے لحاظ سے مردول کی سب سے بہتر پہلی صف ہے اور سب سے خراب آخری۔اور ان عور تول کی جومر دول کے ساتھ تماز یڑھ رہی ہیں تواب کے اعتبارے سب ہے انچھی مجھلی صف ہورسب ے خراب آخری ام فووی اس صدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں: اما صفوف الرجال فهي على عمومها فخيرها اولها ابدا وشرها آخرها ابدأء اما صفوف النساء فالمراد بالحديث صفوف النساء اللواتي يصلين مع الرجال واما اذا صلين متميزات لا مع الرجال فهن كالرجال خير صفوفهن اولها

متميزات لا مع الرجال فهن كالرجال خير صفوفهن اولها وشرها آخرها والمراد بشر الصفوف في الرجال والنساء اقلها ثوابا وفضلا وبعدها من مطلوب الشرع. وانما فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال

وانما فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن من مخالطة الرجال ورويتهم وتعلق القلب بهم عند روية حركاتهم وسماع كلامهم. (<sup>سام عرثر تالزون ج: ش</sup>:۱۸۲) خواعن اسلام کی بهترین مجد

مردول کی صفول کا تھم این عموم پر ہے یعنی خواہ صرف مردول کی جماعت ہویام دول کے ساتھ عور تیں بھی ہوں بہر حال مر دول کی مہلی مف باعتبار تواب ونصیات کے بہتر ہے اور آخری صف اس کے برعکس ر ہاعور تول کی صف کا حکم تو حدیث میں اس سے مرادان عور تول کی صفول کاہے جوم دول کے ساتھ جماعت میں شریک ہوں اور اگر عور تیں الگ ا بی جماعت کریں تواس صورت میں ان کی بھی آگلی ہی صف بہتر ہو گیاور کچپلی خراب جیساکہ مر دوں کی صف کا حکم ہے۔

اور مردول کے ساتھ ہونے کی حالت میں ال کی آخری صفول کی فضیلت صرف اس وجہ ہے کہ اس وقت وہ مردول کے ساتھ اختلاط اور رلنے لئے سے دور ہو جاتی ہیں اور بالکل یکھیے ہوئے (اور چ میں مزید

بحول کی صف کے حاکل ہو جائے ہے)

مردول کو اور ان کی حرکات کود کھنے اور ان کی باتی سنے سے بھی دور ہوجاتی میں جس سے ان کا قلبی اطمینان (شیطانی ادمام وہواجس سے بالكل مامون ومحفوظ ربتاي

چنال چه ای صلحت کے چیش نظر عور تول کو تھم تھا کہ جب تک مرو تجدوت المحرمين نه جائي وو مجدوت مرندا تفاكل "يا معاشر الساء لاترفعن رؤسكن حتى يرفع الرجال" (سلم بح:١٠ص:١٨٢)

اور ای غایت درجه احتماط کے تحت اگر امام کو نماز میں سہو پیش آ مائے تواہے آگاہ اور متنہ کرنے کے لئے مرد سجان اللہ کے گا کر مجمع میں عورت كواس تدريجي بولنے كي احازت نہيں دي كئي التسبيح للو جال والتصفيق للنساء (ملم ،ج:١،ص:١٨٠) لعني لمام كومهوير آگاه كرنے کے لئے عورت بجائے زبان سے تشیخ بکارنے کے دانے ہاتھ کی ہمھلی کو بائن ماتھ كى بشت پر تعبتجبادے اور بس۔

خیال کیجئے نماز ندمب اسلام علی سب سے اہم وافعل عبادت ب، مجد نبوی کی نماز تمام مساجدے ہزار گنافضیات وزیادتی ر تھتی ہے امام الرملين والانبياء كي اقتداء ميں ايك نماز بھي وہ فيج گر ال مايہ ہے جس كے مقامل و نیامع اپنے تمام تر فزانوں کے پر کاہ کی بھی حیثیت نہیں رکھتی، پھر عام طور برمقتدی وولوگ بی (که بجز انبیاء) جن سے بڑھ کریا کیاز دمقد س جماعت چشم آسان نے نہیں دیجھی،اسلامی معاشر واپسے مر دوعُورت مشمل ہے جن کی عفت بآب زندگی آ مے چل کر امت کے لئے طہارت اخلاق اور پاک دامنی کی تعلیم کامثالی نمونہ بننے والی تھی، وقت کا تقاضا ہے کہ ہر لحد تازہ و کی اور نے نے احکام سے بہرہ ور ہونے کے لئے ہر مر دو عورت دربار نبوت میں حاضر ہو تارہے، پوری فضاخشیت الی اور طہارت و تقویٰ شے عمور ہے، ایسے مامون و مقدس ماحول اور ایک یا کیزہ و ستحری فضایس می مرم وبادئ عظم صلى الله عليه والم في خوا تمن اسلام كوباز ارول وميلول بيل گھومنے کے لئے نہیں میار کول اور مرغز ارول میں تغریج کے لئے نہیں، الورااورار جنثا کی تھیاؤں اورتھیر کی وادیوں میں سیر کے لئے نہیں بلکہ مدینہ طبیه بین مجرنبی میں، خود این اقتداء میں اور اتقیائے امت کی جماعت میں خدائے بزرگ وہرترکی سے بڑی عبادت اداکرنے کے لئے اس قدرمقید کیاکہ رات کی تاریکی میں، مرے پیر تک پورابدن چھیا کر، خوشبو کے استعال ہے بالکلیہ اجتناب کرئتے ہوئے میلی فجیسانی حالت میں اس طرح آئیں کہ مردوں کا سامیجی نہ بڑنے یائے اور مردول سے دور بالکل کنارے نمازاداکر کے بغیر کی تو تف کے اپنے گھروں کو داپس لوٹ جائیں ان سارے احكامات ومدليات اوريابنديول كامقعد بجزاس كے اور كياہے كه ال ك

خوا تھن اسلام کی بہترین مسجد

جوہر شر افت اور گوہر تفاظت ہر ایسے بہرے بھادیتے جائیں تاکہ اختلاط مر دوزن کے خم فتنہ کواسلای معاشرہ میں نشود نماکامو قع فراہم نہ ہوسکے۔ مجران تمام تریابندیوں کے باوجود باربار اٹی رضا کا اظہاریوں فر ملاکہ مور تول کے لئے محد کے بھائے اپنے گھری نماز ادا کرنا بہتر ہے اور خواتمن اسلام كو كمرول اي على نماز يرصنه كي ترغيب دى الماحظه يجيح:

> وہ احادیث جن سے ثابت ہوتا ہے کہ عورتوں کوایئے گھرول میں نماز ادا کرناافضل ہے

2 4 - عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعو انسائكم المساجد وبيوتهن خير لهن"

(رواه ابو داؤد في سننه، ج: ١، ص: ٨٤ واخرجه الحاكم وقال صحيح علم شرط الشيخين وصححة ايضا ابن خزيمة)

عبد الله بن عمر وضي الله عنها الله عليه والله عليه عبد الله عليه و ملم نے فرملیا بی عورتوں کو مجد جس آنے سے ندر و کواور ان کے گھر ( نماز

كوداسط )ان كان من زياده بهتري (العنى محدول من نمازير صف ك مقابله ش ان کے لئے گھری نماز بر هنازیادہ تواب کاباعث ہے)

٩٧ - عن عبدالله عن النبي صلَّى الله عليه وسلم قال صَّلوَّة المرأة في بيتها افضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها افضل (روادايو داؤد في سنه، ج: ١٠ ص: ٨٤) من صلاتها في بيتها. عبداللہ بن سعود رضی اللہ عنہ ہے مردی ہے کہ رسول ضاملی اللہ عليه وملم نے فربلا عورت کی نمازائے گھرکے اندر گھرکے حن کی نمازے بہتر ے اور اس کی نماز گھر کی چھوٹی کو ٹھری ہیں گھر کی نمازے بہترے (مطلب

ہے ہے کہ مورت جس قدر ہو شیدہ ہو کرنماز ادا کرے گی ای اعتبارے زیادہ تحق نواب ہو گی)

 ٣ - عن ام حميد امرأةابي حميد الساعدى انها جاء ت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله اني احب الصلوأة معك ،قال: قد علمت انك تحبين الصلاة معي،وصلاتك في بيتك خيرمن صلاتك في حجرتك،وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي قال: فامرت فبني لها مسجد في اقصيٰ شئ من بيتها واظلمه فكانت تصلى فيه حتى لقيت الله عزوجل"

(رواه احمد ورجاله رجال الصحيح غير عبدالله بن سويد الانصاري ووثقه ابن حبان مجمع الزوائد ، ج: ٢ ، ص: ٣٤ و ٢٤)

ابو حمید ساعدی کی بیوی ام حمید رضی الله عنهاے مروی ہے کہ وہ آنخضرت ملی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہو تمیں اور عرض کیا کہ اے رسول خلاصلی الله عليه ولكم آب كى اقتداء عن نماز راع فى خوابش ب، آب نے فرملیا میں جانا ہوں کہ تومیرے ساتھ نماز بڑھنے کو پیند کرتی ہے، طالاً نکہ تیری کو تھری کی نماز تیرے لئے بدے کمرہ کی نمازے بہترہ،اور تیری بڑے کرہ کی نماز گھر کے صحن کی نمازے بہتر ہاور تیری حن کی نماز علد کی مجد کی نمازے بہتر ہاور ملد کی مجد کی نماز میری مجد کی نمازے بحرے \_ رادی حدیث نے کہا (حضور الدعلیہ وسلم کی خشاء بحد کر) انہوں نے اپنے محروالوں کو ( محرکے اندر مجد بنانے کا تھم دیا) چنال چہ محرکی ایک تیر = تار کو تخری ش ان کے لئے مجدینائی گی اور دوای ش نماز بر حتی رہیں

يهال تك كدالله كويارى بوكنين"-

ال مديث كي تحرّ من المن تريد اورائن حرات من كي الح محيين شمل كي اورائن تريد من ال مديث كاباب (عوان) يه تأكم كياب:

"باب اختيارصلاة الموأة في حجرتها على صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وصلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وان كانت صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تعدل الله صلاة في غيره من المساجد، والدليل على ان قول النبي صلى الله طليه وسلم صلاة في مسجدى هذا المضل من الم صلاة فيما سواه من المساجد انبا اراديه صلاة الرجال دون صلاة المناساء.

سیات (اس بیان علی ہے کہ) مورت کی نماز اپنی کو فری میں اس کے کھر کی نماز اپنی کو فری میں اس کے کھر کی نماز دے بہتر ہے اور اس کی خلا کی سجد میں پڑھی بول نماز میں بدی علی صاحبیا الصلاق والسلام کی نماز ہے بہتر ہے اگر چہ سجد نوی کی نماز دیگر سیاحد کی نماز دیگر سیاحت کے افسال ہے اس کی دلیل میں ہے کہ آخذ مرسور اس کی نماز میر سیاحت کے افسال ہوئی ہے تک یہ الفسلیت خاص مردول کو حاصل بوتی ہے ہوئی ہے تک یہ الفسلیت خاص مردول کو حاصل بوتی ہے ہوئی ہے "۔

٣٩ – عن ام سلمة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الموأة فى بيتها خير من صلاتها فى حجر تها،وصلاتها فى دارها خير من صلاتها فى مسجد قومها.

(رواه الطبوقي في الاوسط باسنا دجيد النوغيب والنوهيب ، ج : ١ م ص : ٤٦ ٤) ام المؤتفن ام سلمه وشي الذعنها نے كها كه رسول الله سلى الله عليه وسلم نے فریلا"عورت کی اپنی کو خمر کی کی نماز بہتر ہے اپنے بڑے کرے کی نماز سے اور اس کے بڑے کمرے کی نماز بہتر ہے گھر کے تکن کی نماز سے اور اس کامچن کی نماز مجد کی نماز سے بہتر ہے "۔

٣٢: وعنها رضى الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
 خير مساجد النساء قعربيوتهن"

(رواه احمدابو يعلى ولفظه خير صلوة في قعر بيوتهن ورواه الطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة وفيه كلام مجمّالزه كرمن: ٢٠٠٠)

مسلور و این مسلمه روش الله عنهار دایت کرتی بین که نی کریم سلی الله علیه و ملم نے فر بلا محور تو اس کی بھر جوین الن کے گھرول کا اندر دنی حصہ ہے۔

سُوس وعنها رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله
 عليه وسلم صلاة المرأة في بينها خير من صلاتها في حجرتها
 موصلاتها في حجرتهاخيز من صلاتها في دارها وصلوة في
 دارهاخير من صلاتها خارج".

(رواہ الطبرائی فی الاوسط و وجانہ وجال الصحیح علانید بن المهاجر ظال ابن ای حاتم ام یاد کرعند داوغیر ابند معمد بن زید معجم الزوائد، ج: ۲ مص : ٤ می اور حفر ت ام محمد رضی الله عنها ہے ہی مروی ہے کہ رسول خدا صلی الله علیہ کام نے فریلا" فورت کی نمازائی کو ظری میں میچر ہے اس کی پڑے کمرے میں نماز نے اور اس کی بڑے کمرے کی نماز کی جزئے کھرے گئی میں ممرے اس اور کھر کے تی کم تا کہ جزئے کھرے گئی تاتہ ہے۔

94 – عن ابي هريرة قال: قال وصول الله صلى الله عليه وصلم : صلاة المرأة في داخلتها وربما قال في مخدعها اعظم لاجوها من ان تصلى في بيتهاءولان تصلى في بيتها اعظم لاجوها من ان تصلى في دارها،ولان تصلي في دارها اعظم لاجرها من ان تصلي في المسجد الجماعة ولان تصلى في الجماعة اعظم لاجرها من الخروج يوم الخروج. (زواه الحافظ ابن عبدالبر بسنده في التمهيد ، ج: ٢٣ ، ص: ٢٩٩) ابو ہر مرہ دمنی اللہ عند سے مروی ہے کہ رسول الله صلی اللہ عليه وسلم نے فر ملا 'عورت کا نمازیز هنا گھرکے اندر وئی حصہ میں اور کبھی کہتے ہیں گھر کی اند رونی کونٹری میں اینے ابڑ میں بڑھا ہوا ہے بڑے کمرے میں نماز بڑھنے ے ،اوراس کا نماز پڑھنا کرے ہیں صحن خانہ میں نماز پڑھنے کے تواب ہے برها ہوا ہے۔ اور اس کا گھر کے صحن میں نماز پر حنامجد جماعت ( یعنی محلّ کی میر) میں نماز پڑھنے کو آپ سے بڑھا ہوا ہے اور اس کامیر جماعت میں نمازے پڑھتاباہر جانے کے دن باہر کی نماز کے تواب سے بڑھا ہواہے"۔ ٣٥ - عن عائشة رضى الله عنهاقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :صلاة المرأة في بيتهاخير. من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في دارها وصلاتها في دارها خير من صلاتها فيما وراء ذُلك".

(رواه العالظ ابن عبدالر بسنده في التسهيد ج ٢٠٠٠ عن ١٠٠٠) ام الموسئين عائش رضى الشرعني الدعني عيس كه رمول الشرصلي الله على وملم في قريب كه رمول الشرصلي الله على وملم في قريب كه مرح كي ثماز سي مجترب اوره سي مجترب اوره كرك محن كي نماز سي مجترب اوره كرك محن كي نماز المضل بي المحترب عمر محن كي نماز المحتل بي المحترب عمر محني المله عنهما عن رمهول المله صلى المله عليه وسلم قال: المحرأة عورة وانها اذا خورجت عن بيتها استشوطها المستطان، وانها الاتحراف الحرب الى المله عنها هي قعر بيتها "

(رواه الطبراني في الاوسط ورجاله رجال الصحيح، الترغيب والتوهيب ،

عبدالله بن عمر رضي الله عنه آنخفرت صلى الله عليه وللم ف نقل كرتي ہں کہ آپ نے فرملا عورت تو کھل پر دہ ہے ( کیونکہ یہ جب بے بر دہ ہوتی ہے توشر نف او گوں کواس کی ہے بردگی ہے شرم آتی ہے جس طرح بردہ کے اعضاء کے کھلنے سے شریف النفس کو شرم دعار محسوس ہوتی )اور عورت جب گرے بائزگلتی ہے توشیطان(لینی جن دانس)اس کی تاک جمانک اور اس کے چکر میں پڑجاتا ہے اور اللہ سے زیادہ قریب ای وقت ہوتی ہے جب کہ وہ این گریں ہوتی ہے (البذائس کی گھر کی نماز محد کی نماز کے مقابله می الله تعالی کی رضاو قرب سے زیادہ قریب کرنے والی ہوگی) ٣٧: عنه رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وصلم قال: صلاة

المرأة تفضل على صلاتها في الجمع بخمس وعشرين درجة"

والجامع الصغيرمع فيض القدير ج: ٤ : ٣ ٢٣ ورمز المصنف لصحه وقيه بقية بن الوليد وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، كما في التقريب،

ص: ٩٦٦ ، ورواه مسلم متابعة)

عبدالله بن عمرضی الله عنه ہے روایت ہے وہ آنخضرے کی اللہ علیہ وللم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرملا: عور تول کی اکمنے کی نماز مر دول کے ساتھ جماعت کی نمازے کچیں گنافضیات کوتی ہے۔

٣٨ – عن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة فاذا اخرجت استشرفها الشيطان،اقرب ماتكون من ربها اذاهي في قعر بيتها"

(موارد الطمأن الى زوالد ابن حبان ، ص:٩٠ ١، وقال الهيشمي رواه

الطبراني في الكبير ورجاله موثقون مجمع الزوائد ،ج: ٢٠ص: ٣٥)

عبدالله بن سود وخی الله عندے مروی ہے وہ بی کرنم علیہ المسالة والعسلم ہے دوایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا عورت مر باپر دوہ ہاد جب وہ گھرے با بڑگاتی ہے توشیطان اس کی تاک جملک اور چکر عمی لگ جاتا ہے اور عورت اپنے رب سے سب نے زیادہ قریب ای وقت ہوتی ہے جب وہانے گھراندرونی گھر علی ہوتی ہے۔

٣٩ - عُن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه عن الني صلى الله عليه وسلم قال: ان احب صلاة المرأة الى الله في اشد مكان في بيتها ظلمة "(وواه ابن عزيمة في صحيحه من رواية ابراهيم الهجرى عن أبي

الاحوص عنه الترغيب والترهيب ، ج: ١ ،ص: ٧٧٧)

عبد الله بن سود رضی الله عنه آنجفرے میلی الله علیه ولم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایااللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عورت کی وہ نمازے جو تاریک ترکونفری میں ہو۔

 وعنه رضى الله عنه (موقوفاً) قال: صلاة المرأة في بيتها الفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في حجرتها الفضل من صلاتها في دارها وصلاتها في دارها الفضل من صلاتها فيما سواه ثم "قال أن المرأة أذا خرجت استشرفها الشيطان."

(رواہ الطبرانی فی الکبیر و وجالہ وجال الصحیح بخی از دائد ہے: ہم ، ۲۵) عبد اللہ بن سود رسی اللہ عنہ ہے مو تو قار دایت ہے کہ انہوں نے فر با عورت کا اپنی کو تھری ش نماز پڑھتا افضل ہے بڑے کمرے میں نماز پڑھنے ہے اور اس کا بڑے کمرے ش نماز پڑھتا افضل ہے گھر بھی خی نماز بڑھنے ہے ، اور اس کا گھر کے حق ش نماز پڑھتا افضل ہے گھر ہے اس کے خواتمن اسلام كى بهترين محجد

علاوہ اور جگہ پڑھنے ہے۔ مجر اس فضیلت کی دجہ بیان کرتے ہوئے فرملیا کے عورت جب ہارنگتی ہے تو شیطان اس کی تاک جمانک میں لگ جاتا ہے۔ (مطلب بدے كرجب تك ده محرض رئتى ب توشيطان كفتر سے محفوظ ر ہتی ہے اور باہر نظنے کی حالت میں وہ شیطان کی تگاہوں میں آ جاتی ہے اور اے کی نہ کی افراد میں جتلا کرنے کی فکر میں لگ جاتا ہے۔

٩ ٤ - وعنه رضي الله عنه قال: ماصلت امرأة في موضع خيرلها من قعر بيتها الا ان يكون المسجد الحرام اومسجد النبي صلى الله عليه وسلم الاالمرأة تخرج في منقلبها يعني خفيها".

(رواه الطبراتي في الكبير ورجاله رجال الصحيح ، مجمع الزوالد، ج: ٢، ص: ٣٥) ٧٤ - وعنه رضي الله عنه انه كان يحلف فيبلغ في اليمين ،ما من مصلى للمرأة خير من بيتها الا في حج اوعمرة الا امرأة قديست من العولة وهي في منقلبها،قلت ما منقلبها قال امرأة عجوز قد تقارب خطوها."

(رواه الطبراني في الكبير وريحاله مولفون " مجمع الزوالد ، ج: ٢ ، ص: ٣٥) دونول مدیثول کاتر جمہ بہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن سعو درمنی اللہ عنہ نے فرملا (اور بطور تاکید کے ) سختیم کھاکر فرماتے تھے کہ مورت کے لئے اس کے گھر کے اندرونی حصہ ہے بہتر کوئی جگفراز کی بیں سوائے مجدحرام اورمىچد نبوي على صاحبهاانصلۇة والسلام (ياحج اور عمره ميس) كروه عورت جو شوہر دل سے نامید ہوگئ ہو (لین الی بوڑھی عورت جے شوہر ک ضرورت نبیس ری )اورایے موزے میں ہوراوی نے بوجھا (معلبین) موزوں سے آپ کی کیا مراد ہے تو فرمایا کہ ایک برھیا (کہ برھانے ک كرورى كى وجه ال كے قدم قريب قريب يزنے لگيس"۔ 47 - وعنه رضى الله عنه قال: ماصلت امرأة من صلاة احب الى الله من اشد مكان في بيتها ظلمةً.

(د واه الطبواني في الكبير ورجاله مونقون"مجمع الزواند . ج. ۲ . ص : ۵ س) عبدالله . بن حود رضى الله عنه فر ملا عورت كي كو كي نماز خدا كواس نماز م

ے زیادہ محبوب نہیں جواس کی تاریک تر کو نفر ی ش ہو۔

٤٤ - وعنه رضى الله عنه قال: انما النساء عورة وان المرأة لتخوج من بيتها وما بها من بأس فيستشرفها الشيطت فيقول انك لاتمرين باحد الااعجبته وان المرأة لتلبس ثبابها فيقال اين تريدين بافقول اعود مريضا اواشهد جنازة اواصلى في مسجد، وما عبدت امرأة ربها مثل تعدد في بيتها.

(رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات، مجمع الزوائد ،ج: ٢،ص:٣٥ وذكره الحافظ المنذوى في الترغيب ،ج: ١،ص: ٢٧٧ وقال استادهذه حسن)

ھبدائشہ بن سوروش اللہ عند نے فریلا فور تمیں مر پاپردہ ہیں، مورت. گرے اس مال بھی آگئی ہے کہ اس کا قلب بے عب صاف تھرا ہوتا ہے (اکین گھرے نگلتے تھی) شیطان اس کی فکر میں پڑ جاتا ہے اور وہ اس کی نگاہوں میں آب ہائی ہے۔ اور اس کے دل میں ڈائل ہے تو جس کے پاس سے مجی گزرے گیا ہے اور اس کے دل میں اور ہائم جانے کے گئے کڑا ہائتی ہے تو گھردا نے بو چھتے ہیں کہال کا ارادہ ہے۔ توہ محتی ہے پیلو کی محاوت کو جاری میں ہے بہتر اور انچمی عوارت بھی ہے کہ وہ (کی کالا تجر کے طورت کی سب سے بہتر اور انچمی عوارت کی ہے کہ وہ (کی کالا تجر کے لئے باہر جانے کہ بجائے الے کھرش اللہ کی عوادت کرے۔

عن ابن عباس ان امرأة سألته عن الصلوة في المسجد

يوم الجمعة فقال:صلاتك في محد عك الفضل من صلاتك في بيتك، وصلاتك في بيتك الفضل من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك افضل من صلاتك في مسجد قومك.

(رواه این ایی شیبة فی مصنفه ، ج: ۲ ، ص: ۲۸٤)

رجاله رجال الجماعة سوى عبدالإعلى وهو صنوق يهم وروى عنه الاربعة وحسن له الترمذي وصح الطبري حديثه في الكسوف .

### ضروري وضاحت

آ تخضرت ملی الله علیه وسلم کے یہ اد شاوات عالیہ آب کے سامنے میں جو تعدد طرق اور کثرت میں شہرت بلکہ تو الرکی صد تک منے ہوئے ہوئے ہیں جن ہے روزروش کی طرح عیاں ہے کہ حورتوں کا گھرے باہر لگانا محل نتبہ ے اور ان کا این مکان کے اعمر رہنا اللہ کی رضا اورتقب کا باعث ب صدیث ، ۳۵-۱۳۸ اور ۳۹ کو ایک بار چرفورے ملاحظه کر لیا جائے۔ نیز ب احادیث مبارکہ واضح الفاظ میں بتاری ہیں کہ ور تول کے لئے جماعت میں شرکت واجب وسنت نبیں بلکہ اس کے بیکس ان کا گھر کے اندر نماز بڑھنا افظل وبہتر ہے اور خواتین اسلام کو این گرول میں نماز اواکرنے ک آ تخضرت صلى الله عليه وللم ترغيب ولات رب إيل- آ تخضرت صلى الله عليه وسلم كى ان ترغيبات كى موجود كى مين كياكو كي عمل مند ، ذى بوش جس ك ول بي تحم خداويرى اور فرمودات نيوى على صاحباالصلوة والسلام كى کھ مجی قدر اور ایمت ہوں کنے کی جرات کرسکاے کہ جمہور محدثین ونقهاء معاشرہ کے بگاڑ اور ماحول میں ہر جہار سوسیلے ہوئے شر وفساد کے وش نظر عفت مائستورات كوجومجدا في عدم كرت بيروه فرمان اليي "وَ قَوْنَ فَى بَيُونِكُنَّ "اور مَثَانُول" وبيوتهن خير لهن "(ال كـ مُحر عى ان كے لئے بہتر يس )كى خلاف ورزى كررے يس؟

لاریب که رسول الله ﷺ نے صاف انتفول علی بیر نہیں فر مایا کہ مورتوں کو کی حال عمد کھرے شاخے مت دو، لیکن اس نگلنے پر جو تو داور شرفیں خواتین اسلام کی بہترین سجد

عائد کی میں (جن کی تفصیل گذشتہ سطور میں آپھی ہے )اور ان سب کے بعد مى جس طرح صاف اور واضح لفظول بي بار بار عور تول كو محري نماز اواکرنے کی جانب متوجہ کیا، رغبت دلائی اور جس کثرت سے اپنی مرضی مبارک کا ظہار فرمایان کا مرسری مفالد بھی ایک صاحب ایمان کے دل میں یہ یقین پیدا کرنے کے لئے کانی ہے کہ اللہ کے رسول اللہ کی تائید " وحمایت ای گرده کے ساتھ برگز نہیں ہے جو مستورات کو گھرے باہر لگلنے كى دعوت ورخيب دے رہے جي اوراني كم منى يا كرائى كے سب آ تحضرت علی کے خلاف مناعمل کو" سنت" تخبرارے ہیں ذراغور تو يحيرًا أكر عور تول كے لئے جماعت كى حاضرى سنت موتى تورسول الله علي جاعت ترک کر کے گھروں میں نماز بڑھنے کو افضل دبہتر کیو تحرفہاتے اور اس کی ترغیب کول دیتے۔جب کہ سی مدیثوں سے ابت ہے کہ جماعت یں نہ ہونے والوں پر اس درجہ بخت ناراض ہوئے کہ اٹی تمام ترصفت رحت وشفقت کے باوجود انہیں مع ان کے محرول کے جلانے کی محکی دی كى بات توب ہے كه نى كريم عليه الصلوة والعسليم كے ايك ايك لفظ اور بر مرتقرہ سے میں متر تح ہورہاہے کہ خواتین اسلام کو ان ساری شرطول کی رعایت کے باوجود آپ گوزبان مبارک سے صاف طور بیساجد سے روک تونيل رب بن مريضرور جائي بن كدخود مستورات أب ك مرضى ومثا ے دانف ہو کر باہر نگلنے اور جماعت میں حاضر ہونے ہے رک جائیں۔ حضرت فاروق اعظم رضى الله عنه فيضوركي فشاء كوبلا كم وكاست سمجمااورائي بوي عاتك كوجوان كے ساتھ مجد جلياكر في تعين صاف لفظوں یں منع تو نہیں کیا محرائی نا گواری ہے گاہ بگاہ ان کو مطلع کرتے رہے۔اور شادت عمر فارق رضی اللہ عنہ کے بعد جب یمی خاتون حضرت زبیرین عوام رضی الله عند (یکے از عشو م مبشرہ) کے عقد عمی آگیں تو حفزت ذہیر نے انہیں زبان ہے تو نہیں روکا مگر ایک لطیف قدیم اور در ست حکت عملی کے ذریعہ ان کو باور کرادیا کہ مجد جانے کا ان کامیہ عمل خفاہ نبوی کے خلاف ہے اور خطرات ہے جمی خالی نہیں ہے چنانچہ ای وقت ہے اس اللہ کی بندی نے مجد جائز کر کردیا۔

ابر کے بدیاہ رحل کردیے۔

ام حید رخی الله تنهاای فظاء نبوی کے مطابق آ تخفرت سلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی کا فظاء نبوی کے مطابق آ تخفرت سلی الله علیہ وسلی کا الدور مرحلی الله علیہ الله علیہ وسلی کا الله الله علیہ وسلی کا الله الله علیہ تنہ کا کا الله معلق کا الله علیہ تنہ کا کا الله معلق کا الله الله علیہ تنہ کا کا الله معلق کا الله علیہ علیہ کا الله علیہ علیہ کا الله علیہ وسلیہ واعلان فرادا تھا کہ الله علیہ وسلیہ واعلان فرادا تھا کہ الله علیہ وسلیہ واعلان فرادا تھا کہ الله علیہ وسلیم واعلان فرادا تھا کہ الله علیہ وسلیم واعلان فرادا تھا کہ الله علیہ وسلیم واعلی الله علیہ وسلیم واعلی الله علیہ والله علی الله علیہ والله علی الله علیہ الله علیہ الله علی الله علی الله علی الله علیہ واحدث الساء لهنعهان المسجد المحدیث الکا حال کا الله علی علیہ واحدیث المحدیث کا کر دسول الله علی الله علیہ واحدیث المحدیث کا کر دسول الله علی الله علیہ واحدیث المحدیث کا کر دسول الله علی الله علیہ واحدیث المحدیث کا کر دسول الله علیہ واحدیث کا کر دسول الله علیہ واحدیث کا کردیہ کی در حدیدیث کی در حدیدیہ کی در حدیدی

#### (۵) وہ احادیث جن سے مساجد میں ان کی مین میں ا

جانے کی ممانعت ثابت ہوتی ہے

٤ عن عائشة قالت: لوادرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما
 احدث الساء لمتعهن المسجد كما منعت نساء بنى اسرائيل، فقلت:
 لعمرة او منعن، قالت نعم." (خارىج: ١٠٠/١٠)

٧٤ — عن عائشة قالت كن نساء بنى اسرائيل يتخذن ارجلا من خشب يتشرفن للرجال في المساجد فحرم الله عليهن ، وسلطت عليهن الحيضة صن : ٤٤ ٤ أخرجه عبدالرزاق باسناد صحيح وهوان كان موقوة حكمه حكم الرفع لانه لايقال بالرائي. حضرت عائش صدية در ضما الشعبابيال كرفي مي كرفي المرائل كوشي كرفي كي وكرميدول هي مردول كوشياكس كوشياكس لا الروايي المرائل كوشياكس لا المرائد الرجال والنساء في بنى اسرائيل يصلون جميعا فكانت المراة (اذا كان) لها المخيل تلبس يصلون جميعا فكانت المراة (اذا كان) لها المخيل تلبس المنائين تطول بهما لخليلها فالقى عليهن الحيض، فمكان ابن المنائين تطول بهما لخليلها فالقى عليهن الحيض، فمكان ابن المنائين تطول بهما لخليلها فالقى عليهن الحيض، فمكان ابن

القالبين؟ قال رفيضين من خشب." (اخرجه عدالرزاق في النصف ،ج:٣،ص:١٤٩وذكره الهيشمي في مجمع الزواند، ج:٣،ص:٣٥ وقال رواه الطيراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح وقال الدفاظ اخرجه عدالرزاق باسناد صحيح وعده عن عششة

مسعود يقول اخروهن حيث اخرهن الله، فقلنا لابي بكرما

**ئله" ف**تح البارى ، ج: ١ ،ص: ٥٢٧)

عبدالله بن حود رمنی الله عنه فرماتے ہیں کہ بن امرائک کے مردوزن اکٹمانماز بڑھاکرتے تے جب کی عورت کا کوئی آشابو تا تو وہ کمر اول پکن لیج تھی جن ہے وہ لی ہو جاتی اپنے آشا کو (دیکھنے) کے لئے (قوان کی اس نازیاح کت پر بطور سزائے )ال پر چینی مسلط کردیا گیا (لینی ان کے چینی کی عدت وراز کردی گئی اور اس حالت ش مجدول بھی آنا حرام کردیا گیا حضرت عبداللہ اس کو بیان کرنے کے بعد فریلے کرتے تھے ان عور قوں کو چیچے دکھ جس جگہ ہے اللہ نے انجیل چیچے کردیا ہے۔

چناں چہ دوا ٹی ای دبی بھیرے کی غیاد پر کال وقت اور پوری قرت کے ساتھ فرباری میں کہ صفت باب خوا تین اسلام کی آبر واور شریفاند اطاق کی حفاظت کی غرض ہے گھرہے باہر نظلے کے لئے جو قیود اور شرطیس عائد کی می تی تیس اب عور قوب میں ان کلیاس و کھاتے نہیں رہاد ریا کیز کی اطال کے جس بلندھ میار پر دہ آنخضرے میں ان کلیاس و کھم کے عہد مبارک میں فائز تھی اب اس میں گراوٹ آگئی ہے(ای اخلاقی گراوٹ کو حضرت عبداللہ بن ممر رضی الله عنه كے صاحب زاوے نے "فيحذن دخلا" (اگر انہيں مجد مانے کی اجازت دی گئی تووہ اے کرو فریب کاذر بیرینالیں گی) کے الفاظ ہے اور حفرتها تكه زوجه محفرت زبير بن عوام رضي الله عندني فسدالناس ك جلد ، يان كيا) الى حالت يس حضور الهي محدي آن كى بركز اجازت نددية اس لئ تغير احوال اورعور تول من در آئى باحتياطيول كا تقاضه بی ہے کہ انہیں مجد آنے سے طعی طور پر روک دیا جائے۔ پھرایخ اس بعيرت افروز فيعله كى تائيد شل حديث ٢٥ كو چيش فرماد عي جيس كه يني امرائیل کی حورتوں کومجد آنے کی اجازت تھی مگر جب ان کی نیتوں بیں بگاڑ آیااوراس اجازت کوانہوں نے دجل و فریب کاذر بیہ بنالیا توان پرمجد طب کی آمد حرام کردی گئی مدیث ۴۸ ش حضرت عبدالله بن سعود رضی الله عنه مجی لفظ بدلفظ حفرت عائشه مديقة كول كى تائيد وتصويب اور حمايت فراري میں اور اس مغبوطی کے ساتھ کہ حضرت عائشہ مدیقہ نے جس بات کو اصولی رنگ میں بیان کیاتھا حفرت این سود نے ای کو "اخرجو هن حیث اخرجهن الله" ك الفاظ عل نمايت واضح اور صاف طور يريان كماليني كاتباع ش اعفرز عدان اسلام) تم بحى دبال (مجدول) عداليس فكال وو" مجر حفرت عبدالله بن حود في صرف زباني بدايت يري اكتفانيس كيا بلکہ اس اہم اور دورس نتائج کے حال مسئلہ میں اپنے عمل کے ذریعہ بھی امت کی رہنمائی فرمائی چال جد الوعمروالشیب فی بیان کرتے میں کہ ٩ - انه راى عبدالله يخرج النساء من المسجد يوم الجمعة ويقول اخرجن الى بيوتكن خير لكن"

(رواه الطبراني في الكبير ورجاله مواقون" مجمع الزوائد ،ج: ٢، ص:٣٥" وقال

المنفوى باستاد لابأس به" الترغيب ، ج: ١ ، ص: ٣٣٨) ابوعمروالشیب انی ہے مروی ہے کہ انہوں نے کہا: میں نے حضرت

عبدالله بن معود رضی الله عنه کودیکھاکہ جمعہ کے دن عور توں کو کنگری مارمار كرمجدت بابر نكال رب تق

علامه بدرالدين عيني رحمه الله نے حضرت عبداللہ بن عمر رضي اللہ

عنه كا بھى يى اسو واور طرز عمل نقل كياہے چنال چه وو لكھتے ہيں۔ · o : "و كان ابن عمر رضي الله عنهما يقوم يحصب النساء يوم

الجمعة يخرجهن من المسجد" ﴿ عُرَّالْقَارِيْ جَ:٢٠ص: ١٥٤) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جمعہ کے دن کھڑے عور توں کو

كنكريال مارماد كرمسجدت بابر فكال رب تعد

خليفه راشد فاروق اعظم رضي الندعنه تواس معالمه مين حضرت عبدالله بن سعود اور این صاحبر اوے عبد الله رضی الله عنها سے بھی زیادہ حساس تے چنال چہ حافظ ابن انی شیر اپنی سندے دوایت کرتے ہیں کہ:

٥١ - سئل العسن عن امرأة جعلت عليها ان اخرج زوجها من السجن ان تصلى في كل مسجد تجمع فيه الصلواة بالبصره ركعتين؟ لقال الحسن تصلى في مسجد قومها فانها لا تطيق ذالك لو ادركها عمر بن الخطاب لاوجع رأسها" (مصنف اين الىشيد من : ١٠ صنف اين الى

حفزت حسن بصری دحمہ اللہ ہے ایک عورت کے بارے میں یو جھا گیا جم نے یہ نذرمان رکی تھی کہ اگر اس کے شوہر کو جل ہے رہائی ل گئی تووہ بھرہ کی ہراس مجد میں جس میں نماز باجماعت ہوتی ہے دور کعت نفل پڑھے کی توحسن بھری نے فرملیا کہ وہ اپنے محلّہ میں وو گانہ نفل پڑھ لے اے ساری مجدول می جا کرنماز اداک نے کا قدرت نیمی کول کہ اگر حضرت عمرین خطاب رضی اللہ عندان کو پاتے ، توالیا کرنے پر انہیں ضرور سرزادیت۔ ۷۵ - مشہر ۴ کی حضرت عطار حمداللہ سے ان کے شاگر دائی برخ نے یو تھا: ایمحق علی النساء اذا سمعن الاذان ان بجنن کما هو حق علی الم جال قال لالعموی" (معند عبدارزات س: ۳۰س): ۱۳۵)

المون من من حال کے بین کہ بھی نے حضرت عطا سے پوچھاکیا گور توں کے تن بھی بھی شرعاً میہ تا جہ ہت ہے کہ دوجب اذائن مین توسمجی حاصر عول جمی طرح اجابت اذائنا کامیاتی حمر دول پر جابت ہے توانہوں نے شم کھاکر فر مایاکہ بین۔ ایک اور تا گائی دفتیہ و مجتمد حضرت ابرا تیم نخی کے بارے بھی متحد د

ایک اور ۱۰ تا و میر در جمهر سرت مندول سے بیات نقل کی گئے کہ:

٣٥ – كان لابراهيم ثلاث نسوة فلم يكن يدعهن يخرجن الى
 جمعة ولاجماعة.

(مصنف بن الیاشیده بی ۳۸ می «۳۸۵ ومصنف عود الرزان برج ۳۰۰ می ۱۵۱۶۰۰ کختی مشہور المام و محدث المحمش بیان کرتے میں کد مصرت ایراتیم مختی رحمہ الله کی تمین بیویال تیسی وہ کی کو بھی جمعہ و جماعت میں حاضر ہونے کے لیے محد حانے کی احالات نہیں دیے تھے۔

ے جب ہوں ہے۔ ۵۷: حضرت عبد اللہ بن سعود کے مشہور تلانا واور مجتهد فقیہ علقمہ اور اسود کے مارے میں جھی محقول ہے۔

ان علقمة والاسود كانا ينحر جان نساتهم في العيدين ويمنانهم في العيدين (مصني الرائيرين: ٩٠٠) ويمنعانهن من الجمعة عبد الرحن بن الاسودييان كرتم بي كياقمه اور الموديدو تول بررگ 15 عور آول كوئيگاه ليال ترقيم كرتم بي عور آول كوئيگاه ليالتر تشم محرف ما مر و في من كرتم شخ

## (۲) عیدین کے موقع پر عید گاہ جانے متعلق رولیات

اجادیث رسول الله معلی الله علیه و سلم ہے جب بید بات بیتی طور پر باب ہو کہ کے خاتم ہے جب بید بات بیتی طور پر باب ہو کہ کا خات ہو گئی کہ فرائش بیتی طور پر اور بہتر نہیں تو عید بن کہ آن فرش نہیں اور بہتر نہیں تو عید بن کہ آن خارجہ میں الله علیہ و کم ہے کیوں کر سندے میں الله علیہ و کم ہے باب کہ بین کہ خراجہ میں کہ خاتم ہو کہ ہے کہ کہ خوات کی ہو اس کے جو اس کے خات میں خوات کی میں اس کے خاتم ہو ہے کہ اس میں اس کے خاتم ہو ہے کہ اس میں اس کے خاتم ہو ہے کہ اس میں خوات کی میں اس کے خاتم ہو ہے کہ اس میں خوات کی میں اس خوات میں ماضر ہو ہے کہ اس میں خوات کی میں خوات کی اس خوات میں ماضر ہو ہے کہ اس میں خوات کی میں خوات کی میں ماضر ہو ہے کہ اس میں خوات کی اس خوات کی در خصت میں ماضر ہو ہے کہ کہ و ت

علادہ ازیں بیات بھی چی نش نظر رہنی جاہے کہ بچے، عور تمی بالخصوص دوران چیش قوسرے سے نماز عیدین کے شرعاً ملقت می تبییں میں تو پھر یہ عیدگاہ جانے کے کیول کر ملقف ہول کے چنال چہ لام قر مجنی لکھتے ہیں:

"لايستدل بذالك على الرجوب لان هذا أنما توجه ليس بمكلف بالصلوة بالاتفاق، وانما المقصود التدرب على الصلوة والمشاركة في الخير واظهار جمال الإملام، وقال القشيرى لان اصل الاملام كانوا اذذك قليلين"

ان مدیثوں سے ( کن میں مور توں کو میدین کے موقع پر میدگاہ جانے کا تھم ہے) اس کے وجوب پر استدلال کی تمین سے کو تک میدیم تھ ان کو دیا گیا ہے جو مرے سے اس نماز کے مکاف می تمین ہیں، بلکہ حور توں (اور بچوں) کو عید گاہ کے جانے کا مقصد توبہ تاکہ انہیں نماز کا عادی بہتا جائے۔ (مسلمانوں کی دعاؤں کی )اور خیر و برکت ہیں ان کی بھی شرکت ہو جائے بقول امام تشیر کی اور چونکہ اس زمانہ ہیں مسلمانوں کی تعداد کم تھی )اس لئے محور توں اور بچوں کو بھی تھم دیا گیا کہ وہ عیدین کے موقع پر مردوں کے ساتھ عیدگاہ حاضر ہوں تا کہ جماعت کمین کی کئرت سے اسلام کے جمال اور شوکت کا ظہار ہو۔

تقریباً بی بات اما طوادی بھی فرماتے ہیں کہ اسلام کے ابتدائی زمانہ ہیں چونکہ مسلمانوں کی تعداد تعوثری تھی اس لئے تحشیر جماعت کے چش نظر عور توں (اور پچوں) کو عمیرین میں نظلے کا تھم دیا گیا تا کہ ان کی کشرت دکھے کر دشتان اسلام کے اندر خوف وہراس پیدا ہو،اب جب کہ انڈ نے اسلام کو غلبہ دیا ہا تواس کی ضرورت نہیں دی۔

استفصیل کے بعد اس باب مے معلق اعادیث اور آثار صحاب و تا تعین کے چش کرنے کی چندال ضرور دینیں تھی لیکن ذہب خوردگان تہذیب مغرب خاص طور پر اس مے معلق اعادیث کو اپنی بیار رائے کے جموت جس چش کرتے جی اور عامة الملمین کو بیاور کرانے کی سحی را کاک کرتے ہیں کہ علائے دین مدین رسول کی کھی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو رقوں کو عمدین کے موقع پر عمد گاہ جانے ہے درئے ہیں۔

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: كان رسول الله
 صلى الله عليه وسلم يخرج اهله في العيدين

(جامع السانيد دالمنسن بن: ۱۳۰۳، صن ۱۰ (داساده حسن ـ عبد الله بن عمياس رضى الله عنها ب عروى ب كه رسول الله صلى الله عليه و سلم اسيخ الل خانه كوعميد بن عيس لم جائة تتے " ال دوایت سے تابت ہورہا ہے کہ آنخضرت کی اللہ علیہ وہ کم اپنے گھر والوال کوعیوین عمل کے جاتے تھے۔ کین صرف کے جانے کے جوت استجاب یاست کا عمومت نمیں ہو سکتا۔ دھنرت عائش صدیقہ رض اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ "ان اللہ علیہ وسلم کان بقش بعض نسانہ و هو صائم و کان املک کم لا و به "رسول الله سلم کان بقال بعض روزہ بعض از وائ کو برسے لیے تھے اوراک پائی حاجت پرتم سے زیادہ قابی رکھتے تھی اس مدیث پاک سے حضور منطق کا وزہ کی حالت عمل بوسد لینے کا شہوت ہورہا ہے تو کیا ہمالت روزہ بوسر لینا مستحب یاست ہے؟

ای طرح می حدیثوں ہے نابت ہے کہ آپ نے وضوی اعضاء وضو کو صرف ایک ایک باد دھویا، نہایت تو کی مدیثوں ہے نابت ہے کہ آپ نے صرف ایک گیڑے میں نماز پڑھی، تو کیااعضاء وضو کو صرف ایک ایک باد دھونا سنسیا متحب ہے باصرف ایک گیڑے میں نماز پڑھنا سنت ہے؟ بلکہ ان سب ہے صرف جواز واباحث کا ثبوت ہوتا ہے، ای طرح میدین میں آپ کے الل خانہ کولے جانے ہے بھی جواز واباحث تی کا ثبوت ہو گااور نمی کی میں موال یہ ہے کہ کیا ہے اباحث اس شروف او نے نمانہ میں بھی باتی ہے جب کہ باہر تھائے کی الجازت بی شرطوں پر مو توف می ان میں ہے کی ایک پر بھی مملی العوم باتی نمیش رہا۔

٩٩ - عن ام عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج الإبكار والعواتق و فوات الخدور والحيض في العيدين فاما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين، قالت احداهن يا رسول الله أن لم يكن لها جلباب قال فلتعرها اختها من جلبابها.
قال ابو عيسى حديث ام عطية حديث حسن صحيح وقد

ذهب يعض اهل العلم الى هَلَمَا وْرَحْصَ النِسَاءَ ۚ فَي الْخَرُوجِ الَّيَّ العينين، وكرهه بعضهم، وروى عن ابن المبارك انه قال اكره اليوم الخروج للنساء في العيدين فان ابت المرأة الا ان تخرج فياذن لها زوجها ان تخرج في اطمارها ولاتنزين فان ابت ان تخرج كذالك فللزوج ان يمنعها عن الخروج ويروى عن عائشة قالت: لورأى :رسول الله صلى الله عليه وسلم مااحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني اصرائيل، ويروى عن صفيان الثوري انه كره اليوم المخروج للنساء الى العيد. (باعترندى من ١٠٠٠) "عفرت ام عطيه رضى الله عنها سے مروى بى كه رسول الله علي فيم شادی شدہ، نوجوان اور پر دہ نشیں عور تول کوعیدین میں (عید گاہ) جانے کا تقلم فرماتے تھے، لیکن حائصہ عورتی معلی (نماز گاہ) سے علیمرہ رہیں اور مرف مسلمانوں کی دعاء میں حاضر بتیں ، ہم عور تون میں سے کی نے کہلار سول خدا اگرکی کے یاس پردہ کے واسلے برئی جادر (برقع )ند ہو ( تووہ س طرح فظل ) فرملااس کی بہن اپنا جلباب (جو فاضل مو)اے عادیت برویدے۔ نام رتدی فرماتے ہیں کہ ام عطید کی بیر عدیث سن اور مح بے۔ اور بعض علاء نے اس صدیث کے طاہری فہوم کو اختیار کیاہے اور عید میں جس عور توں کو عید گاہ جانے کی رخصت دی ہے، اور بعض دوسرے علاواس لگنے كو كروه كتے إلى دعرت عبداللہ بن مبارك (مشہور لام حديث) سے مروی ہے کہ انہوں نے فرملیامیرے نزویک آئ کے زمانہ میں مور تول کا عیدین ش عیدگاه جانا کرده بادراگر کوئی عورت جانے پر بعند ہو تواس کا شوہر اس شرط کے ساتھ اجازت دیدے کہ دوایے پرانے کیڑوں میں بعیر

زیب وزینت اور بناؤ محکمار کے جائے اور اگر اس طرح ساو کی کے ساتھ

جانے پر تیار نہ ہو اور تج و همج کر جانا جاہے تو شوہر اس کو نگلنے ہے روک دے،اور حضرت عائشہ صدیقہ ہے مروی ہے کہ انہوں نے فر لما کہ اگر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان چيزوں كود كيد ليتے جنہيں عور توں نے ا براد کرلیاے توانیں مجد جانے ہے ضرور دوک دیے جس طرح ہے نی امرائیل کی عور تیں روک دی گئیں۔ اور سفیان ٹوری (مشہور امام مدیث و مجتند) کے بارے میں مردی ہے کہ وہ بھی آج کے زمانہ میں

مور توں کو عید کے موقع پر عیدگاہ جانے کو تکروہ کہتے ہیں "۔ امام ترفدى عليه الرحمدكى بيان كردوان تفييلات سے طاہر ب كديد ائمه حدیث وفقه ای حدیث یاک کو مصالح کی بنیاد بر ایک و قتی رخمست والاحت يرمحول كرت بي ورنداي عبدين عور تول ك عيد كاه المان کو حدیث کے خلاف کروہ کیوں کر مہتے۔ پھر تنہا عبداللہ بن میارک اور سفیان توری عور تول کے عیدگاہ جانے کونا بند نہیں سیجے بلک ان کے ساتھ اکابرامت کی ایک جماعت ہے۔ ملاحظہ ہوں درج ذیل روایتیں۔ ٥٧ - عن نافع عن ابن عمرانه كان لا يخرج نساء ه في العيدين (اخرجه ابن ابي شيبة ورجال اسناده رجال الجماعة غير

عبدالله بن جابر وقال الذهبي في الكاشف هوثقة وقال الحافظ في التقريب مقبول من السادسة)

نافع مولی این عرروایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمرائی عور توں کوعیدین میں (عیدگاہ) نہیں لے حاتے تھے"

٨٥ - مصنف ابن الي شيد على يدروايت بحى ب"وكان عبدالله بن عمر يخرج الى العيدين من أستطاع من اهله"

حضرت عبداللہ بن عمراہے گھروالوں میں جے بھی لے جاسکتے اسے

لے کر عید گاہ جاتے تھے۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عند کے معمول عملی بظاہر ہیدونوں روایتی متعارض ہیں حافظ عسقلانی نے اس تعارض کو یہ کہد کر ختم کیاہ "فیصحتمل ان محمل علی حالتین" یعی ان ہر دوروایتوں کو دو حال پڑھول کیا جائے کہ بھی گھروالوں کو عید گاہ لے حاتے تھے اور مجی نہیں لے جاتے تھے۔

لے جاتے تھے اور جی کی کی لے جاتے تھے۔
حضرت این عمر منی اللہ ختبا سنت رسول اللہ ( عَلَيْكُ ) پرجس وار قُلَّى
اور شدت کے ساتھ عائل تھے وہ جماعت سحابہ میں ان کی خصوصیت شار
کی جاتی ہے اس لئے محورتوں کو عمدین میں لے جانے سے تعلق آئے خضرت
کی جاتی ہے اس لئے محورتوں کو عمدین میں حقی سند انکی سنت کے لئے میکن نہیں تھا
کہ دوایے کھر والوں کو عمدگاہ لے جائی اس لئے بظاہر بھی احتیات تھی تھی ایک اینداعش ان گئے کہا تھی کہ دوالوں کو
عمدگاہ لے جائی سنت رسول تی کی اجباع میں اب جاتی اور سے اجمال خانہ کے دوالے اس میں عمد ان اور سے اجمال خانہ کو عمدگاہ کو کے جاتات کہ کر دیا۔
جو گیا توسنت رسول تی کی اجباع میں ان جان ان کان لا یدع امر آق میں اہلہ ان کان لا یدع امر آق میں اہلہ تہ خرج الی فطر و لا اضحیٰ

(اعوجہ ابن ابی نسیۃ فی مصنفہ ہے: ۲ مص: ۱۸۳۷ ورجانہ وجال الجعاعة) ہشام اپنے والد عمر وہ (کیے از فقہائے سبعہ ) سے روایت کرتے ہیں کہ وہ اپنے گھر کی کمی عورت کو مجمی عمیرین کے لئے گھرسے نگلنے کا موقع نہیں ویتے تھے۔

٩ - عن عبدالرحمن بن القاسم قال: كان القاسم اشد شئ
 على العواتق لايدعهن يخرجن في الفطر والاضحى"

(اخرجه این ایی شیبه فی مصنفه ،ج: ۲ ،ص: ۱۸۳)

عبد الرحمٰن اپنے والد قاسم (کیے از فقہائے سبد ) کے بارے میں بیان کرتے میں کہ قاسم نوجوان عور تول پر بطور خاص بہت سخت کیر ہے انہیں عیداور بقر عید میں نگنے کامو تع نہیں دیتے تھے۔

٦٩ - عن ابراهيم قال يكره للشابة ان تخرج الى العيدين"ايضاً ابراہیم کنی سے مروی ہے کہ انہوں نے فرملیا کہ جوان مور توں کا

عیدین کے لئے نکلنا مروہ ہے۔

٣٢ - عن ابراهيم قال يكره خروج النساء في العيدين"ايضاً. ابراہیم تخی بی ہے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا عور تول کا عبدین كے لئے لكن مروه ب\_ الحاصل يه احاديث رسول ، آثار محابه ، اقوال العین اور ائمہ صدیث وفقہ کی تعریجات آپ کے سامنے ہیں جن ہے، بغیر کسی خفااور یوشید گل کے روز روشن کی طرح واضح ہے کہ بردو کے مئله ميں رسول خداصلي الله عليه وسلم نے جوشر طيس اور قيود خوا تين اسلام ک عزت و آبرو اور شریفاند اخلاق کی حفاظت کی غرض سے لگائی ہیں وہ ور حقیقت علم خداوندی"فون بیونکن "کی پیفبراندابدی تغییر ہے جس ے علاواسلام کوسبق دیا گیاہے کہ جب مستورات ان شرطوں کی ابندی ے آزاد ہو جائی تونی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وار تول کی ذمہ داری ہے کہ وہ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلم کی مر منی وخشاء کے مطابق صاف صاف یہ اعلان کردیں کہ موجودہ حالات میں بنات اسلام کے لئے مساجد اور دیگر اجماعات میں جانا جائز نہیں ہے وراثت نبوی کی آی ذمہ داری کو بوراكرنے كے لئے راز دان امر ار نبوت ام الموشین عائشہ صدیقہ رضی الله عنبا يوري قوت كے ساتھ فرماري بين كه "لو ادرك وصول الله صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء لمنعهن المسجد"

حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه ای حق کی ادائیگی میں مور توں کو مجد آنے برسر زنش فرمایا کرتے تھے۔

محابہ و تا بعین اور نعبها و و تحدیثین رضوان الذملیم الجمعین سے زیادہ بجھتے ہیں۔ سمس قد رحمیرت کی ہات ہے کہ آئ جدب کیمفرب عور قبل کی آزاد کی اور پر دور کی سے مثلت کر ایجی اخلائی تبادہ الی بریاتم کر رہاہے اور وہاں کے دیرین

اس بے جانی کی آخوش سے نشود نما پانے اور پروان پڑھنے والی انسانیت سوزیے جیانی وقش کاری سے اپنے معاشرہ کو بچیانے کی تدبیریں سوچ رہے جیں ہمارے شرق کے نام نہاد مسلحین نماز وسجد جیسے مقدس اور پاعظمت:ام

ئے متورات کوئے پر دہ کرنے کے دریے ہیں۔ "بریع علل ودائش بیا پر گریت" فالی الله المشنعی

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والصلوّة والسلام على رسوله محمد وآله واصحابه اجمعين .

صبیبالرحمٰن قاسمی م المت دریس دارالعلوم دا

غاد م المت دريس دار العلوم ديو بند ۲۳سر شعبان ۱۳۱۸ه